الخواسالكافع سااع الدوالدف



"مَرْضِ عَرْشِقَ كَى دُولِكِيا هِهِ"؛ كاليامُكت وْجامِع جوابُ كَرْسِ مِنْ عَلَم كَ بَهْت نْصَعْر اوْن كا سمندراندآیا ہے جوبقیناً آپ كودوسری كتب مِن شامے گا!!

PDFBOOKSFREE.PK



ماييد: خيخ الإسلام مخسستَد بن إلى كراب سيم ابوزية عد

نظرِثاني: الْجُحَانُ مُعِشْرِ حِثْ مُدرَّا في



ترجها أبُلغُلامِحُ البِمُعِلِ وَوَهُرى

# PDFBOOKSFREE.PK



Ø.

ٱ**لايِن**ِكِيْراللهِ تَطْ**مَ**يِنُّ الْقُلُوبُ نَ





الجوال الكافيان اعرا الرواالثق

# دوائے شاقی

تمرض عشق کی دو الکیا ہے ہے۔ کا دیا مکت اوباع جاب کرس ریام کے بات نے خزان کا سند الذا اے جو تینا آپ کو دوسری کتب بی شنے گا!!



مَا لِينَ : شِيخُ الإِنْ الْمُ مِحْمُ مَعَدِنْ إِنِي كِرا إِلِيهِ شَيمَ الْجُوزِيَّةُ لَكِ

نظرِثاني: الْبُحِثْنُ مُبشَرِحتُ مُدرَباني



ترَجَهُ. الْبِالْمِلامِحُ السِّلْعِلْ كُورَ هُرِي



كَ الْكِلَابِ لِلْعَ بِبَلِشْرِزابِنِدُوْسِمْرِى بِيُوطْرِز بِيَعِيْرِ نَ نَ \$0300-4453358, 042-7361428



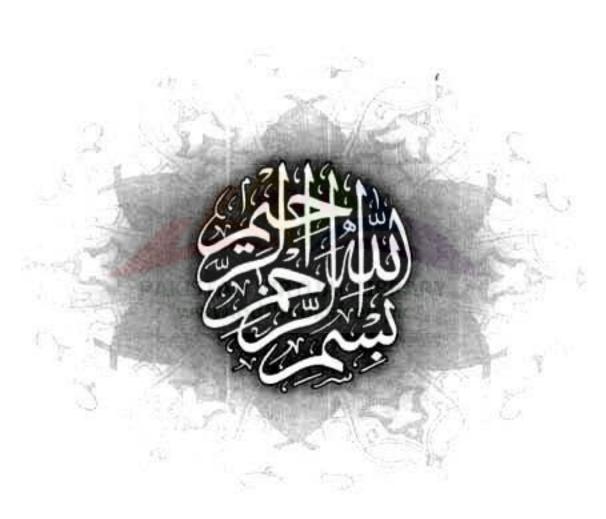



### فهرست

| ١۵  | حرف تمنا:حسن و جمال کے عارضی نظارے            |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | عرض مترجم                                     |
| r•  | استفسار: کیا فرماتے ہیں ائمہ دین اس مسئلے میں |
| rr  | فصل: المسدوعا: ایک نافع ترین دوا              |
| ro  | فص بن :۲دعا میں الحاح وزاری                   |
|     | فص ن ۳۰ دعا کی تاثیر                          |
|     | فصل جماجابتِ دعا کے خاص اوقات                 |
| rλ  | فصل : ۵ قبوليت دعاء كـ الطباعب www.pdfbooksfr |
|     | فصل : ٢ دعا اورتعوّ ذات                       |
| ۵۱  | فصل: ٤دعا اور تقذيري                          |
| Yr  | فصل: ٨توبه واستغفار كي حقيقت                  |
| ۷٦  | فصل : ٩موت کے بعد                             |
| ۹۵  | فصل: ١٠انسان، دنیا اور آخرت                   |
| l•l | فصل:ااحن ظن اورعملِ صالح                      |
| ١٠٣ | فصل :۱۲امیدورجاء کے لیے تین باتیں             |
| ıı• | فصل :۱۳ شرائع الهيد كي خلاف ورزي              |
| ırr | فصل : ۱۳ اسگناہ کے ذموم اثرات                 |
| ITA | فصل: ۱۵گناه در گناه                           |

|      | RENT OF THE PROPERTY OF THE PR |                         | ئےشافی ≽                  | رَوا         | $X_{3}^{2}$ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------|
| IM•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | توبہ ہے انحراف            | I <b>Y</b> : | فصل         |
| انما |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | .گناه پرفخر               | 14:          | فصل         |
| IMM  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | . ذلت معاصی               | IA:          | فصل         |
| ıra  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | گناه کی نحوست             | 1 <b>9</b> : | فصل         |
| IM4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لیل ہے                  | معصيت باعث تذ             | r•:          | فصل         |
| 1°Z  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | قل اورمعصيت .             | ۲1:          | فصل         |
| IMA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | با کی کیفیت             | کثرتِ گناہ ہے دل          | rr:          | فصل         |
| IM9  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | معاصی پرلعنت .            | rr:          | فصل         |
| ۱۵۱  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، دعاہے محروم ہے        | ،<br>معصیت کا مرتکب       | rr:          | فصل         |
| 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ه خيز مثاليل 🐪          | عذابِ اللي كي <i>لر</i> ز | ra           | فصل         |
| 104  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ت                       | گناه اور د نیوی آ فا      | ۲Y           | فصل:        |
| ١٧٠  | PAKISTAN<br>WWW.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | رت ندمومه VIR           | غيرت محموده ادرغير        | ٢            | فصل:        |
| 170  | www.p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نیاتنیات                | pk<br>حیا: قلب کا جوہر <  | r            | فصل:        |
| ITA  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۔<br>کےاختیار میں ہے    | ىزت و ذلت الله .          | rq           | فصل:        |
| 14•  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن سزا                   | معاصی کی سخت تریم         | ۳۰           | فصل:        |
| 14"  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | وبه کا درواز ہ کھلا ہے    | irı          | فصل:        |
| 140  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ح سے دوری               | ايمان اورخير وفلار        | ۳۲           | فصل:        |
| 149  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ونيس                    | سيرالي الله ميس ركا       | <b>r</b> r   | فصل:        |
| IAI  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مخرومی                  | انعامات الهييت            | <b>٢</b> ٣   | فصل:        |
| ۱۸۳  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ایک مضبوط قلعه .        | طاعت:عبادت کا             | ra           | فصــــن :   |
| IAY  | ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۔<br>ب اور آخرت کی نعما | گناہوں سے ا <b>جت</b> نا  | <b>r</b> 4   | فصىل:ا      |
| 19+  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا<br>ماحشر              | روزمحشر: گناہوں ک         | ٢٧           | فصىل:       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                           |              |             |

| KARAKA LY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رَوائِ شافی            | X    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| . ورسوائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : ۳۸نفس کی ذلت         | فصار |
| سيري!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ۳۹ شیطنت کی ا        | فصا  |
| کے درمیان دوریاں اور قربتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : ۲۰۰۰ الله اور مخلوق  | فصل  |
| نرح کے شکم پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : اسگناه : مدح وق      | فصل  |
| ے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :۳۲اولوالالباب         | فصل  |
| لم ہے رشتہ منقطع ہو جائے تو ۲۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <br>:۳۳روردگار عا      | فصل  |
| ے د <sup>ا</sup> ین و دنیا کی برکتوں میں کمیکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چ<br>:۳۳گنا ہوں ہے     | فصا  |
| ، ایسی پستی : الا مان!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : ۴۵ایی بلندی          | فصا  |
| ے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :۲۶ توبه کرنے          | فصا  |
| يق: معاصى كى مخالفت مين ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : ہے،اللّٰہ کی ہرمخلو  | فصا  |
| اورنفس مطمئنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : ۸۶۸ سناه، قلب        | فصا  |
| PAKISTAN VIRTU DE PAKISTAN VIR | : ۲۹ سانیانی کمال      | فصا  |
| : حزب الله اور حزب الشيطان كي آماج گاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | : ۵۰قلب انسافی         | فصا  |
| لی تمیزختم کرنے میں ابلیس کا کردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : ۵۱ حق و باطل ک       | فصا  |
| عد زبان کی مور چه بندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ۵۲:کان کے ب          | فصا  |
| ر اور ادهار میں تقدیم و تاخیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ے :۵۳و نیوی نفته       | 5    |
| ہے حال اور منتقبل کی تعمتیں زائل ہو جاتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ے<br>:۵۴گناہوں۔        |      |
| ہے دوری اور شیطان کا قرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ن :۵۵فرشتون.           |      |
| رندگی اور موت کے اسباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ن :۵۹قلب کی ن          |      |
| يزائيں قرينِ عقل ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ں<br>ن:۵۷۔۔۔۔اسلامی س  |      |
| کی شرعی اور قدری اقسام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ں<br>ن : ۵۸عقوبات      |      |
| کے گناہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ں<br>یں:۵۹۔۔۔تین قشم ۔ |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |      |

| X ^ | KARKAKK!                                                        | دَوائِے شافی      |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| r∠9 | رىيى دى يلى اقسام                                               | ۲۰عقوباتِ قدر     | فصل:   |
| ۲۸۰ |                                                                 | ٢١عقوباتِ بدلز    | فصل:   |
| ray | کے اثرات                                                        | ۲۲ دل پر گناه به  | فصل:   |
|     |                                                                 | ۲۳گنا ہوں کی      |        |
| ۳۰۱ |                                                                 | ۹۴شیطانی گناه     | فصل:'  |
| r•r | کے گناہ اور حیوانی گناہ                                         | ۲۵ درنده صفتی     | فصل:   |
| ۳۰۳ | ره گناه                                                         | ۲۲ صغيره اور کبي  | فصل:ا  |
| r.9 | ے چندشبہات اور ان کا از الہ                                     | ۲۷مشر کین کے      | فصل:   |
| ۳۱۵ | راورشرک قدریه                                                   | ۱۸ شرک بحوسیه     | فصل:   |
| ۳۱۷ | عاملات می <i>ن شرک</i>                                          | ۲۰عبادت اور م     | فصل:۱  |
| rrı | اقوال وافعال میں شرک                                            | ۔ کے سبندے کے     | فصل: ٠ |
| rro | معاملة PAKISTAN MIRTUAL LIB<br>www.pdfbooksfree.pk<br>نيت كاشرك | 2 مستم کھانے کا   | فصل:ا  |
| rrz | www.pdfbooksfree.pk<br>نیت کا شرک                               | ا کـارادے اور     | فصل:۲  |
| rth | بقت                                                             | 21ثرک کی حقبہ     | فصل:"  |
| rrr | تعالیٰ ہے سوئے ظن گناہ کبیرہ ہے                                 | اكفات بارى        | فصل:۲  |
| ٣٣٥ | ر محلیق کے خلاف ہے                                              | ۵۷شرک،مقص         | فصل: ٥ |
| ۳۳۹ | صفات اوراحکام پر گفتگو کے آ داب                                 | `۷۔اللہ تعالیٰ کی | فصل:۱  |
| ۳۳۹ | ں کے مختلف در جات                                               | 22قُلِّ کی برائیو | فصل: ٤ |
| ror | کا قتل تمام بی نوع انسان کاقتل ہے                               | /2ایک انسان       | فصل:١  |
| P41 | ىدىد                                                            | ےزنا کے مفار      | فصل: ٩ |
| F77 | استه                                                            | ۸گناه کا پېلار    | فصل:•  |
| rzı | ى خيالات                                                        | ۸عزیمتیں اور قل   | فصىل:ا |
|     |                                                                 |                   |        |

|                         | ئىشافى كىلى ھىلىگى ھ | ي دُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | زبان : گناهول کا پرخطر دروازه                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| M9                      | مباح خطوات: تقرب الى الله كا ذريعه                                                                              | فصل:۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | يتحريم فواحش اور حفظِ عصمت كا وجوب                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | لواطت کی قباحتیں اور سزائیں                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| mix                     | زنا اورلواطت کی سزامیں کمی بیشی                                                                                 | فصل:۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ہوگی یا تادیبی سزا؟ ۴۲۰ | چوپائے سے بدفعلی کرنے والے پرحد لازم                                                                            | فصل: ۸۵.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rrr                     | سلواطت كومساهت پر قیاس كرنا درست نهیس.                                                                          | فصل:۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | مرش عشق کی دوا                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rrr                     | محبوب ومکروہ کے درجات                                                                                           | فصل:۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rrr                     | محسوس صورتیں اور''محبوبِ اعلیٰ'' کاعشق                                                                          | فصل:٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٣٦                     | . مراتب محبت اوران کی خصوصیات                                                                                   | فصل:۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rraPAKIS                | التعيم : محبت كا آخرى درجهكا                                                                                    | فصل:۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | محبت کی اقسام                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ray                     | خلت: محبت كا بلندترين مقام                                                                                      | فصــل:۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                         | محبت عام اورخُلت كا تقابل                                                                                       | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | مجبوب یا مکروہ کواختیار کرنے کا مسئلہ                                                                           | A-0-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | فعل اورتر کے فعل دونوں امور اختیاری ہیں                                                                         | 0.557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | محبوب لذاتة اورمحبوب لغير ه                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | الله اور رسول کی محبت : اعمال دیدییه کی اصل .                                                                   | 0,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rzz                     | پندیده اورغیر پندیده محبت                                                                                       | فصل:١٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | محبت:عليب فاعلى اورعليب غائى                                                                                    | 10 10 TO 10 |
| /ΆΥ                     | محبت کاحقیق سرچشمہ تو حید ہے                                                                                    | فصل:۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|         |                          |                    | دَوائے شافی       | X     |
|---------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| ۳۹۱     | څار                      | کے چندلوازم اور    | : ۱۰ ا محبت _     | فصل   |
| ح       | نام اعمال کی اصل محبت ہے | چھے اور ظاہری ت    | : ١٠٥ وُ حَكَمَ } | فصل   |
| ۵•۲     | د نیوی اوراخروی مفاسد    | رحسن پرسی کے       | : ١٠٦عشق اور      | فصل   |
| ۵•۸     |                          | دوصورتیں           | ے•ا۔۔۔۔عشق کی     | فصل:  |
| ۵۱۱     |                          | فشق                | ۸•اووائے          | فصل:  |
|         |                          |                    |                   |       |
|         | اترين نعمت               |                    |                   |       |
|         | ب                        |                    |                   |       |
| ۵۵۷     | زې؟                      | ہے محبت کرنا جا مُ | ۱۱۲عورت _         | فصىل: |
| ۵۲۸ ۸۲۵ |                          | عصمیں              | ۱۱۳عشاق کم        | فصل:  |
| ۵۷٠     |                          | ثق پرنقد وتبر      | ۱۳ سحدیث          | فصل:  |
|         | WWW.                     | LIBRARY<br>P.pk    |                   |       |

### ادارہ دَارُالابلاغ کے تحت شائع ہونے والی

# اس کتاب کی خصوصیت

اس كتاب كابيا الديشن مندرجه ذيل خوبيول كى بنا پر آج تك مختلف ادارول كى طرف عن وقوع يذير بهوين والى اشاعتوں برفوقيت لے گيا ہے فلله الحدمد حمداً كثيراً۔

جربات کاتفصیلی حوالہ درج کر دیا گیا ہے۔

احادیث مبارکه کی شخفیق و تخ تائج جدید نمبروں کے ساتھ شامل کی گئی ہے۔

🕾 لبعض وضاحت طلب مقامات پرفٹ نوٹ میں۔

🕜 اوربعض جگہوں پرمتن میں اضافہ وضیح کر دی گئی ہے۔

آیات کے حوالے مع سورت کے نمبر درست اور مکمل کردیئے ہیں۔

آ کتاب کی زبان کو جدید قالب میں ڈھا<mark>ل کرسبل وسلیس کر دیا گیا ہے یعنی اس کی سلیس کر دیا گیا ہے یعنی اس کی سسبیل کا خاص طور پراہتمام کیا گیا ہے۔ سسبیل کا خاص طور پراہتمام کیا گیا ہے۔</mark>

کتاب کی قرآنی آیات، احادیث مبارکدادر باقی تمام عربی عبارات پر اعراب کا اجتمام کر دیا گیا ہے، تا کہ پڑھنے اور ترجمہ کرنے میں کسی قسم کی دفت پیش ندآئے۔

﴾ قرآنیٰ آیات کی کمپوزنگ یا فاؤنٹ کی بجائے کہ جو پڑھنے اور حفظ کرنے میں مشکل تا ہو ہو اور حفظ کرنے میں مشکل

ہوتا ہے، قرآنی آیات کی خوش خط کتابت کا التزام خاص طور پر کیا گیا ہے۔

انظر ٹانی کے لیے محتر م جناب مولانا مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ نے اس پر ٹھر پور محنت کی اور بعض جگہ فٹ نوٹ میں نوٹس بھی درج کیے ہیں۔ بھائی نصیر احمد کا شف صاحب نے اس کی تخ بڑے کا اور محمد طاہر نقاش حفظہ اللہ صاحب نے اسکی تسہیل کا فریضہ انجام دیا۔

کتاب کی طویل مختلف انواع کے موضوعات پر پھیلی ابحاث میں ہر بحث کی نمائندہ سرخی (ہیڈنگ) کا اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ ہر بات قلب و ذہن پر نقش ہوتی جائے اور وقت کی بھی بچت ہو سے تلك عشرہ كاملہ اس كے علاوہ اس موضوع كومزيد مفيداورمؤثر بنانے كے ليے كئی طرح كانتحقیق كام كیا گیا ہے۔ فللہ المحمد۔

ماح صحابہ **ابو ضیاء محمود احمد غضنفر** 

۳\_فروری۲۰۱۱ و فیصل آباد

# رَوائِ شافی

الله كريم اين بندول كومختلف طريقول سے آ زمائش کی بھٹی سے گزار کرآ زما تا ہے۔ بھی دکھوں تکلیفوں سے تو مجھی مصیبتوں' پریشانیوں' کاروبار میں نقصان' کسی قریبی کی ہلاکت اور جھی وہ انسان کومختلف بیاریوں سے دوحیار کر کے آزما تا ہے۔ تکلیف دہ بیاری کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے۔ ہرمومن کواسے بیاؤ کے لیے اپنے رب کریم ہے کی دعا کرنی جاہیے۔ باریوں میں سے ایک بیاری "عشق" کی ہے۔ بدایی مبلک بیاری ہے جوانسان کے لیے دنیامیں ہی اذیت ناک عذاب کاباعث بن جاتی ہے روح کوروگ کگنے کے بعدجسمانی بیاریوں کاباعث بنتی ہے۔اس کی مفترت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ بیانسان کواینے خ<mark>الق و مالک کے درہے</mark> ہٹا کرغیروں کی چوکھٹوں پر سجدے کروادی ہے۔ یوں وہ عقیدہ تو حید کو خیر باد کہہ کرشرک کی غلاظت وگندگی میں غرق ہوجاتا ہے۔ بعض نادانوں کو یہ بیاری' عشق مجازی ہے عشق حقیقی'' کے پُرفریب دھوکے کے ذریعہ چٹ جاتی ہے۔امام ابن قیم ر الله نے اس کتاب میں توحید شرک بندوں کی اللہ سے دعائمیں انسانی جان کے قبل کا جرم عشق کے المناک نتائج مثلاً لواطت ونا كارى بدكارى بديامي تذليل سوء خاتمه جيسي بلاكتوں كوقر آن وحديث كي روثني مين كھول كربيان كرديا ہے عشق ومحبت اورخوبصورت شكلوں يرمر مننے كے فتنے كوبھى بيان كر كان سے بيخے شیطان سےدورد ہے اوراللہ کریم کا قرب حاصل کرنے کامفصل لائح عمل بیان کیا ہے۔امیدے یہ كتاب ان دلول كے ليے دوائے شافی ثابت ہوگی جوعشق وہوس اور بدعقيدگی كى دلدل ميں گردن تک وسس کے ہیں۔اور یہ کتاب ان افراد کے جھلے ہوئے دلوں کے لیے منتذك وتازكى كالجعوذ كاثابت موكاجوعشق اوردوسر يختلف ممراه كن محركات كاشكار موكر كنامول كے سندر مين فوطے كھارے ہيں۔ ان شامالله

مخستدطا هرنقاش



حرف تمنا

### حسن و جمال کے عارضی نظار ہے

انسان جب دنیا میں آنے کے بعد ہوش سنجالتا ہے تو اس کی رنگینیوں میں ایسا کھوجاتا ہے کہ اسے اپنا آ ہے بھی بھول جاتا ہے۔ دنیا کی بے رنگینیاں اسے اس قدر بہند آتی ہیں کہ وہ بے حقیقت بھول جاتا ہے کہ اس نے ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر دوسرے جہاں بھی جانا ہے جہاں اس سے اس دنیا میں گزاری گئی زندگی کے ایک ایک لمحے کے متعلق سوال کیا جائے گا اور اسے اپنے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا۔ متعلق سوال کیا جائے گا اور اسے اپنے ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کریم اور اس کے بیارے رسول نے ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں اس کے حسین و جمیل نظاروں اور خوبصورت لوگوں میں کھو کر رہ جانے سے منع کیا ہے 'اور بتایا ہے کہ بہ فانی دنیا آ تکھوں کا اور احساسات کا عارضی (چند دن کا) دھوکہ ہے۔ انسان کی طبیعت کے فانی دنیا آ تکھوں کا اور احساسات کا عارضی (چند دن کا) دھوکہ ہے۔ انسان کی طبیعت کے فانی دنیا آ تکھوں کا اور احساسات کا عارضی (چند دن کا) دھوکہ ہے۔ انسان کی طبیعت کے

(سجا کر مرغوب ومحبوب بنا دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان چیز دل کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ہیں حالانکہ ) میہ مال ومتاع دنیا کی زندگی کا عارضی اور قلیل فائدہ ہے اور اللہ کے پاس جوٹھکانہ ہے وہ بہت اچھا (اور اس ہے کہیں بہتر) ہے۔''

الله کریم نے دنیا کی اس بظاہر پر کشش حسین اور دلچیپ زندگی کے نظاروں کو محض کھیل تماشہ اور دھوکہ قرار دیا ہے کہ اے انسان! کہیں ان کھیل تماشوں میں کھوکر اپنے اصل مقصد اور منزل کو نہ بھول جانا۔ اس کھیل تماشے اور دنیا کے دھندوں کو ہی اصل اور بمیشہ یونہی قائم دائم رہنے والے سمجھ کر دھوکہ کھا کرنا کام نہ ہوجانا۔ اس حقیقت کی نشاند ہی قرآن حکیم نے یوں کی ہے:

"اے لوگو! (اس حقیقت کو) جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل وتماشا ہے (زیب و) زینت آپس میں فخر (ومباہات) اور مال واولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ بڑھ جانے کی خواہش ہے۔ (اس کی مثال ایسی ہے) کہ جیسے بارش سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو کتنی ہی اچھی لگتی ہے۔ پھر وہ لہلہانے لگتی ہے (تو اور زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہے لیس ) پھرتم و یکھتے ہوکہ وہ زرد ہوجاتی ہے پھر چورا چورا ہوجاتی ہے اور آخرت میں (اللہ کا) عذاب تو شدید بھی ہے اور اللہ کی مغفرت و رضوان بھی ہے (تو اب تم خود فیصلہ کر لوکہ تہمیں کون می چیز اپنانی مغفرت و رضوان بھی ہے (تو اب تم خود فیصلہ کر لوکہ تہمیں کون می چیز اپنانی عیاب ) اور (اسے اچھی طرح زبن شین کرلوکہ ) دنیا کی زندگی تو بس دھوکے چاہیے ) اور (اسے اچھی طرح زبن شین کرلوکہ ) دنیا کی زندگی تو بس دھوکے

کا چندروز ہ سامان ہے(اس کی خاطر آخرت کو نہ بگاڑ و)۔''

یہ ہے دنیا کی حقیقت جس کو قرآن مجید نے بیان کردیا ہے اور اس کی وضاحت امام ابن قیم مینی نے اپنی اس کتاب'' دوائے شافی'' باسم جدید شیطانی ہتھکنڈے میں کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح انسان دنیا اور اس میں رہنے والوں کے حسن و جمال کے دھوکے میں گرفتار ہوکرمختلف روحانی اور جسمانی بیاریوں کا شکار ہوجا تا ہے جو اے دنیا میں بھی ہلاک کرکے چھوڑتی ہیں اور آخرت میں بھی جہنم کا ایندھن بنا ڈالتی ہیں۔ان بیار یوں میں ہے انہوں نے محبت وعشق کا خاص طور پرتفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ یہ بیاری اللہ کریم کے فرامین اور احکام کونظر انداز کرنے کے نتیج میں انسان کو چٹ جاتی ہے اور ہلاک کرکے چھوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے توحید' شرک' مصیبت کے وفت بندوں کی اللہ کےحضور دعا <sup>ک</sup>یں التجا <sup>ک</sup>یں <sup>ا</sup>گناہو<mark>ں کی</mark> پہچان اوران کی ہلاکتیں انسان كافتل مجرموں گنامگاروں كے ليے الله كريم كى طرف سے دردناك سزائيں ول كى گمراہیاں' زبان کی ہلاکتیں' تو یہ واستغفار کے دروازوں کی طرف رجوع' مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ زنا کی بربادیاں' لواطت کی تباہ کاریاں' حسین وجمیل چہروں برمر مٹنا وغیرہ جیسے موضوعات ہر الیی تفصیلات سپر دقلم کی ہیں کہ علم وعرفان کے دریا بہہ کر رہ گئے ہیں۔ کتاب پڑھتے وقت قاری اینے آپ کوان علوم میں غوطہ زن محسوں کرتا ہے۔

اس کتاب کی تیاری میں میرے ساتھ محترم ابوالحن مبشر احدر بانی 'مولا نامتیق الله لا ہور' مولا نا خاور رشید بٹ لا ہور' مولا نا محمد یونس بٹ لا ہور اور بھائی نصیر احمد کاشف راولپنڈی نے تحقیق تشہیل' تخ تئ ترتیب' ترجمہ تلخیص ترتیب نو اور دوسرے بہت سے مراحل میں بحر پور معاونت کی۔ میں اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ ان سب اپنی رحمت کے طلبگار بندوں کی کوششوں کو قبول کر کے مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ میں ان حضرات کا مصروف زندگی ہے وقت نکال کر اس کتاب کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کرنے پرتہہ دل



الله كريم سے دعا ہے كہ وہ ہمارى اس كاوش كو اپنى رحمت سے قبوليت كا درجہ عطا فرمائے اور ہمارے ليے اور قارئين كے ليے نفع بخش اور الله كريم كے قرب كا ذريعہ بنائے اور ہميں گناہوں اور روحانى وجسمانى بيماريوں سے آگاہى كے بعد نج جانے كى تو فيق عنايت فرمائے۔آمين يارب العالمين۔

> نام 200 بانك مالت البرس ملات البرس



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk





# عرض مترجم

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالهُّدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الْدِيْنِ كُلِّهِ ٱرْسَلَهُ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا صَلَواتُ اللَّهِ وَسَلَامِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَٱصحَابِهِ وَمَن تَبَعُه إلى يَوْمِ الْدِيْنِ امابِعدُ:

کسی کتاب کی اہمیت اور عظمت اس کے مصنف کی جلالت وعظمت سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ الاسلام علامہ ابن قیم جوزی ہے۔ التوفی ا۵ کھ کی کتاب ''الجواب الکافی'' کا ترجمہ ہے۔ شیخ موصوف اور آپ کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہمیت کی عظیم شخصیتوں اور علمی مزاوں سے آج کون واقف نہیں؟ ان کی علمی قابلیتوں' عزیمانہ مسلاحیتوں سے کون باخر نہیں ہے؟

ابن قیم بیشتہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ جیسی ہتیاں قرونِ وسطی اور قرونِ اخیرہ میں بہت کم پیدا ہوئی ہیں۔ دین کے ہر گوشے میں مختلف زمانوں کے وقی، سیای، وضعی اور صنائ اثرات اثر انداز ہو چکے تھے۔ دین خالص پران اثرات کے نو بہ نو غلاف چڑھ چکے تھے، ایسے وقت میں شیخ الاسلام ابن قیم بیشتہ پیشتہ اور آپ کے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ بیشتہ پیدا ہوتے ہیں اور دین خالص کو تمام اثرات اور وضعی و صنائی غلافوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے اور دین خالص کو تمام اثرات اور وضعی و صنائی غلافوں سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عزیمانہ طاقتوں سے تجدید ملت و دین کی وہ خدمت انجام دی جو کوئی دوسرا انجام نہ دے۔ کا۔

یہ وہ زمانہ ہے، جب حجاز ،عراق ،مصر وشام ،نجد ویمن وغیرہ میں بڑی بڑی درس گاہیں موجود تھیں ، بڑے بڑے مشاہیر وفت کتاب وسنت اور علوم دین کی خدمات انجام دے رہے تھے۔مفسر تھے،محدث تھے، اصولی اور فقیہ تھے، اور متکلم وصوفی بھی ،لیکن جو شان ابن قیم ہیسیے

گیتی، وہ کی کونصیب نہ ہوسکی۔ دور دور سے بڑے بڑے علماء وفضااء کسب فیض اور اکساب علم کی غرض ہے آتے اور آپ کے حلقۂ درس سے سیراب ہوتے تھے۔ جس نے ایک مرتبہ آپ کے حلقۂ درس کا مزہ چھولیا، اس نے بھی آپ کا حلقہ چھوڑ کر دوسری چوکھٹ کا نام نہ لیا۔ سید نعمان آلوی بغدادی نے اپی کتاب جلاء العینین میں شیخ الاسلام ابن قیم کے حالات لکھے ہیں جو شیخ موصوف کی تصانیف زاد المعاد، مدار ج السالکین اور الجو اب الکافی میں سے ہرایک کے سرورق پرنقل کے گئے ہیں، ہم ان کا ترجمہ بعینہ ذیل میں درج کر دیے ہیں۔ سید نعمان کا بیان گوخضر ہے، لیکن شیخ موصوف کی پوری زندگی کا خلاصہ اس میں آگیا ہے۔ سید نعمان آلوی لکھتے ہیں:

، علامہ ممس الدین ابوعبداللہ محمد بن ابی بکر بن ابوب بن سعد الزرعی ثم الدمشقی ، صنبلی ند ہب کے فقیہ تھے ،مفسر اورنحوی تھے ، اصولی اور متکلم تھے۔ ابن قیم الجوزیہ کے نام ہے مشہور ہیں۔''

شذرات میں ہے:

ابن قیم ایک مجہد مطلق تھے۔ ابن رجب جنبلی کہتے ہیں کد میر اے شیخ ابن قیم 191 ھو میں پیدا ہوئے ، ایک زمانے تک اپنے استاد شیخ تھی الدین ابن تیمیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے کسب علم کرتے رہے۔ اسلای علوم ، نیز ہرفن کی ان سے تحصیل کی ۔ قرآن کی تفییر کے پورے عارف اور علوم القرآن کے اس قدور ماہر تھے کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اصول دین سے کا ملأ با خبر تھے اور ایسے با خبر کہ تمام کا مرجع اور منتی تھے۔ حدیث ، معانی حدیث ، فقہ حدیث اور دقائق و استنباط کے کامل ترین ماہر تھے اور اس قدر ماہر کہ ان کے درجے کوکوئی دوسرانہ پا سکا۔ فقہ ، اصول اور ترین ماہر تھے اور اس قدر جانے والے تھے کہ ان علوم سے اُن جیسا کوئی با خبر نہ تھا، علم کام اور تصوف میں کافی دستگاہ رکھتے تھے۔

شد الرحیل الی قبر النحلیل کے انکار کی وجہ سے عرصۂ دراز تک جیل خانہ کی کوٹھڑی میں بند رکھے گئے، بڑے زبردست عابد تھے، تبجد گزار تھے، نماز نہایت متانت کے ساتھ لمبی قراءت اور لمبے رکوع وجود سے پڑھا کرتے تھے۔عبادت

كرنے ميں، قرآن حكيم كے علوم مجھنے ميں اور علم حديث اور حديث كے حقائق سجھنے میں، میں نے ان کا کوئی مثیل وہمسر نہیں پایا، البتہ وہ معصوم نہیں تھے، کیکن جن معنی میں وہ بکتائے روزگار تھے، ان کا کوئی نظیر و ہمسر نہیں تھا۔ انواع و اقسام کے امتحانات میں مبتلا کیے گئے،طرح طرح کی تکلیفیں اور اذبیتی انہیں پہنچائی گئیں اور پھر آخری مرتبہ اپنے استاد شیخ ابن تیمیہ بہتیا کے ساتھ قلعہ میں ان ہے الگ مقید رکھے گئے، تا آ نکہ شخ ابن تیمیہ بھیلیانے قید کی حالت میں ہی وفات یائی۔ان کی وفات کے بعد ﷺ ابن قیم میسیا کو قید ہے رہائی میسر آئی۔ قید کی حالت میں ان کا مشغلہ تلاوت ِقرآن اور اس برغور و تدبر تھا۔ نہایت گہری نظر سے انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا اور اپنا ساڑا وقت اس کے لیے وقف کر دیا،جس ہے آپ کے لیے خیر و برکت کی بے شار راہیں کھل گئیں۔ آپ میں سیح ذوق و وجد کی فراوانی ہوگئی اور آپ اہل معارف کے سیر وسلوک کے مقامات و <mark>معارف ا</mark>ورغوامض و اسرار پر دسترس پا گئے۔اس بارے میں کامل استعداد ہے بحث و کلام کرنے گئے اور ان علوم پر پوری طرح حادی اورمسلط ہو گئے۔ شخ کی کتابوں کے مطالعے ہے معلوم ہو گا کہ ان کی تصانیف ان علوم ہے لبرین ہیں۔ شیخ موصوف نے بہت ہے جج کیے۔ مکہ مکرمہ میں عرصے تک بیت اللہ کی مجاورت کی۔ اس قدر کثرت سے خانۂ کعبہ کا طواف اور حرم میں عبادت کی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ بھی اُن پر تعجب کرتے تھے۔ میں نے ان سے ان کا قصیدہ نونیہ اور ان کی بہت سی تصانیف سی اور پڑھی ہیں، اور ان ہے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔

قاضی بربان الدین الزرق کا قول ہے کہ آسان تلے میں نے ابن قیم بہتے ہے زیادہ وسیع انعلم آدمی نہیں دیکھا۔ صدر بید میں درس و تدریس کا کام کرتے تھے اور جوزیہ میں امامت فرماتے تھے۔ انہوں نے مختلف علوم وفنون میں بہت سی کتابیں تصنیف کیں۔ انہیں اس قدر کتابیں میسر ہوئیں کہ کسی اور کونصیب نہیں ہو سکیں۔ ان کی مشہور کتابوں میں حسب ذیل قابل ذکر ہیں:

♦ الموقعين عن رب العالمين

اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان



- اقسام القرآن المسمى بالتبيان
  - 🏕 ..... بدائع الفوائد
  - التحفة المكيه
- تحفة الودود في احكام المولود
- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي
  - ♦ ....حادى الارواح الى بلاد الافراح
    - أسرزاد المسافرين
      - المعاد المعاد
    - الصراط المستقيم
  - الصواعق المرسله على الجهمية والمعطله
    - الطرق الحكميه في السياسة الشرعيه
      - 💠 ....عدة الصابرين
- AKISTAN VIRTUAL LIB (ابن قيم)
  - www.pdfbooksfree.pk فتح القدسي 🏠 ...... الفتح
    - القصيدة النونيه
      - ♦ ..... كتاب الروح
    - ٠٠٠٠ كتاب الهجرتين
    - السائرين شرح منازل السائرين
      - شمفتاح دار السعادة
        - نزهة المشتاقين
          - 💠....نقد المنقول
- الوابل الصيب شرح الكلم الطيب
   ندكورہ بالا كتابوں كے علاوہ حجوثى برى اور بہت ى كتابيں بھى ابن قيم بيسيد نے لكھى

قاضی برمان الدین لکھتے ہیں کہ ۱۳ رجب ۵۱ کھ کو ابن قیم بینے نے وفات پائی اور

مقبرۂ باب الصغیر میں مدفون ہوئے۔ بہت سے مقامات پر آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ، اور بعض مقامات پر بار بار بڑھی گئی۔

یہ کتاب جو آپ کے ہاتھ میں ہے شیخ موصوف کی کتاب البحو اب الکافی کا ترجمہ ہے۔ یہ کتاب گوایک مخصوص سوال' یعنی مرضِ عشق کی دوا کے استفسار کے جواب میں لکھی گئی ہے لیکن واقعہ میہ ہے کہ بڑی بڑی معرکۃ الآراء اور اہم بحثیں اس میں زیر بحث آگئی ہیں۔ یہ بحثیں آپ دوسری کتابوں میں بہت کم یا ئیں گے۔

کتاب کی عظمت کے بارے میں ہم جملے دہراتے رہتے ہیں جوالجواب الکافی کے ناشر اسمح عبدالظاہر بن محمد حرم مکہ مکرمہ کے امام' خطیب اور مدرس نے اس کتاب کے متعلق لکھے ہیں۔انہوں نے لکھا ہے:

من أهم الكتب النافعة في تقويم الأخلاق و تثقيف العقول و شفاء النفوس من أمراض الجهالة و شبهات الضلالة التي هلك بها كثير من الناس، كمسائل القضاء والقدر والاغترار والاتكال بغير عمل على رحمة الله "بي كتاب تقويم اخلاق صفائي عقول اور امراض جبالت اور شبهات ضلالت ي كه جن سے بشار گلوق بلاك موئى بنفوس كوشفاء بخشن ميں نبايت الم بمثلاً قفا جن سے بشار گلوق بلاك موئى بنفوس كوشفاء بخشنے ميں نبايت الم بمثلاً قفا وقدر كے مسائل اور بغير عمل كے الله كى رحمت بر تكيه اور جروسه كرنا اور دهوكه كمانا وغيره ...

آ گے چل کرعلامہ موصوف اپنے وہ تاثرات بیان کرتے ہیں جو اس کتاب کے مطالعہ سے ان کے قلب پر وار د ہوتے ہیں:

و کان هذا الکتاب اوّل کتاب هدانی الله به وانقذنی من الضلال بأسلوبه '' یہ پہلی کتاب ہے جس کے ذریعہ اللّٰہ نے مجھے ہدایت دی اور کتاب کے مخصوص اسلوب کے ذریعے مجھے ضلالت و گمراہی سے نکالا۔''

واقعہ بیہ ہے کہ اصلاحِ اخلاق کے بارے میں علماء دین اورصوفیاء کرام نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں لیکن حقیقت بیہ ہے کہ بیہ کتاب اپنے مخصوص انداز' خصوصی طرز بیان' اور ممتاز طریقِ استدلال میں ایک انوکھی اور نرالی کتاب ہے۔ جو خوائے شافی کی سال کا مطالعہ کیا تو اپنے اندرایک عجیب وغریب کیفیت پائی۔ ہم نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو اپنے اندرایک عجیب وغریب کیفیت پائی۔ ہم نے ارادہ کیا کہ اگراس کتاب کا اردو میں ترجمہ کر دیا جائے تو دین وملت کی ایک اہم خدمت ہوگ۔ چنانچہ ہم نے پوری محنت و کاوش ہے اس کا ترجمہ شروع کر دیا 'اور بحمد لللہ بیرترجمہ آئ آپ کے پاتھ میں ہے۔

ترجمہ میں ہم نے تحت اللفظ ترجمہ کرنے کی کوشش نہیں کی جیسا کہ بعض علاء کا قاعدہ ہے کہ اس سے مصنف کی کتاب کی اہمیت اور اس کے مطالب بالکل واضح نہیں ہو پاتے۔ بلکہ بسا اوقات مطلب بالکل خط ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ مصنف کا مطلب اور مقصد پوری طرح واضح ہو جائے کہ مصنف کیا کہدرہا ہے؟ لیکن پھر بھی ہماری کوشش بیر بھی کہ الفاظ و عبارت سے گلیتۂ الگ بھی نہ ہوں اور یہ بھی کوشش رہی کہ ترجمہ نہایت سلیس اور بامحاورہ ہو۔ عبارت سے گلیتۂ الگ بھی نہ ہوں اور یہ بھی کوشش رہی کہ ترجمہ نہایت سلیس اور بامحاورہ ہو۔ اللہ کریم اس حقیر خدمت کوقبول فر مائے اور اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ احقر کو اپنی مغفرت ورحمت سے نوازے کہ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ ایک مغفرت ورحمت سے نوازے کہ اس کی رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس کی محقب پر غالب ہے۔ اس کی محت میرے غضب پر غالب ہے) اس کا

ارشاد ہے۔ PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY ارشاد ہے۔ vww.pdfbooksfree.pk قارئینِ کتاب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس کتاب سے مستقیض ہوں تو احقر کو اپنی دعاؤں میں ضروریا در کھیں۔ العبد المذنب:

ابوالعلاءمحمراساعيل گودهروی کان الله له





استفسار

## کیا فرماتے ہیں ائمہ دین اس مسئلے میں

سوالے: سادۃ العلماء آئمہ دین بیسے اس مسلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے اس کی مایوی اور ناامیدی اس درجہ بڑھ چکی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ مصیبت اور ابتلاء اس کے لیے یونہی برقر ار رہی تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تاہ ہوجا کیں گوشش کر چکا ہمہ تاہ ہوجا کیں گے۔ اس مصیبت و ابتلاء کے دفعیہ کے لیے وہ ہمہ قسم کی کوشش کر چکا ہمہ فتم کے طریقے عمل میں لا چکا۔ لیکن اس کی مصیبت و ابتلاء کی طرح دور ہوتی نظر نہیں آئی ' بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس قسم کی مصیبت و ابتلاء کے دفعیہ کے آئی ' بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے۔ اس قسم کی مصیبت و ابتلاء کے دفعیہ کے لیے کیا تدبیراور کیا علاج کیا جائے۔ اور کونسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اللہ تعالی اپنے اس بندے پر رحم فرماتا ہے جو کی بندے پر رحم کرتا ہے اور مصیبت میں اس کی اعانت و امداد کرتا ہے دو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتا ہے۔ افتون وامداد کرتا ہے جو بندہ اپنے بھائی کی امداد کرتا ہے اللہ اس کی اعانت کرتا ہے۔ افتون ما جو دین





الجواب

### قرآن وحدیث اوراقوال صحابه مٹنائٹیم کی روشنی میں

شخ ابن القیم مینید ندکورهٔ سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: الحمد لله!..... اما بعد! صحیح بخارتی میں سیدنا ابو ہریرہ بڑائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلِیعُظِ نے ارشاد فرمایا:

((مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءَ الَّا أَنْزَلَ لَهُ شَفَاءً))

''الله تعالیٰ نے کوئی ایسا مرض نہیں پیدا کیا جس کے لیے شفاء نہ پیدا کی ہو۔'' صحیحہ ا

صیح مسلم میں سیدنا جاہر جی تن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منابقیم نے ارشاد فرمایا:

((لِكُلِّ دَاء دَوَاء فَاذَا أُصِيب دَوَاء الدَّآء بَرِء بِاذُنِ اللهِ))

'' ہر مرض کی ووا ہے جب کئی مرض کی صحیح طریقہ پُر دوا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے۔''

مند امام احمد میں سیدنا اسامہ بن شریک بھٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سی بھٹے نے ارشاد فر ماما:

((إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَنْزِلُ دَاءً إِلَّا آنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنُ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنُ جَهِلَهُ))۞

''الله تعالی نے ہر بیاری کے لیے دوا اور شفاء اتاری ہے۔ جانے والا اسے جانتا

- صحیح بخاری کتاب الطب. باب ما انزل الله مناداء الا انزل له شفاه (حدیث ۵۲۵۸)
  - صحیح مسلم کتاب السلام باب لکل دا دوا (حدیث ۲۲۰۷)
    - € مسند احمد (٣/ ٢٤٨). كتاب الزهد لهناد (١٣٦٠)

ہے اور جونہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔''

اورایک دوسری حدیث میں بیالفاظ مروی ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ لَمُ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً..... اَوُ..... دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحدًا))

الله تعالیٰ نے سوائے ایک مرض کے تمام بیاریوں کی شفاء یا دوا پیدا کی ہے۔'' صحابہ جھائیم نے عرض کیا: وہ ایک مرض کون سا ہے؟ آپ نے فر مایا:

((اَلْهَوَ مُ))۞ '' يُھوس برُھايا''

امام ابوعیسیٰ ترمذی اس حدیث کی توثیق اس طرح کرتے ہیں:

((هٰذَا حَديُثٌ صَّحِيُحٌ)) ''بي حديث مجيح ہے۔''

یہ حدیث امراضِ قلب وروح' امراض اجسام وابدان اور اس کے علاج و دواء پرمشمل ہے۔

### جاہل کی دواءسوال ہے

رسول الله طاقی کا ارشاد ہے کہ جہالت بھاری ہے اور علماء ہے دریافت کرنا اس کی دواء
اور علاج ہے جیسا کہ امام ابوداؤد بہت اپنی سنن میں سیدنا جاہر بن عبدالله جائیں ہے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں: ایک مرتبہ ہم سفر میں سے ہم میں ہایک شخص کو پھر سے چوٹ لگ گئی اور
اس کا سرزخی ہو گیا' اس کے بعد ایک باراہے احتلام ہو گیا' تو اس نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا: کیا اس حالت میں مجھے بیم کرنے کی اجازت ہے؟ ساتھیوں نے کہا: تمہیں پانی پر قدرت حاصل ہاس لیے ہم نہیں یاتے کہ تمہیں تیم کرنے کی رخصت واجازت ہے۔ چنا نچہ اس شخص نے غسل کرلیا جس سے وہ شخص مرگیا۔ جب ہم لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور رسول الله طاقی کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ شاتی ہے نے فر مایا:

((قَتَلُوُهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ ٱلَّا سَتَلُوا إِذَا لَمُ يَعُلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَي السَوَالُ

 صند احمد (٣/ ٢٤٨) سنن ابى داو د كتاب الطب. باب فى الرجل يتداوه (حديث. ٣٨٥٥)
 صنن ترمذى. كتاب الطب. باب ماجاء فى الرواء والحث عليه (حديث ٢٠٣٨) سنن ابن
 ماجه. كتاب الطب. باب ماء انزل الله داء الا انزل له شفاء (حديث ٣٣٣٦)

إِنَّمَا يَكُفِيُهِ أَنُ تَيَمَّمَ وَيَعُصِرُ أَوْ يَعُصِبُ عَلَى جُرُحِهِ خِرُقَةٍ ثُمَّ يَمُسَحُ عَلَيْهَا وَيَغُسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ))

''ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ اللہ ان کوموت دے جب ووہ خود مسئلہ نہیں جانے تھے تو کسی دوسرے سے کیوں نہیں ہو چھ لیا؟ پریشان حال کی شفاء یہ ہے کہ دوسرے سے یو چھ لیا؟ پریشان حال کی شفاء یہ ہے کہ دوسرے سے یو چھ لے اس کے لیے صرف یہ کافی تھا کہ وہ تیم کر لیتا اور اپنے زخم پر پی باندھ لیتا اور اس پرمسح کر لیتا اور بقیہ جسم کودھولیتا۔''

رسول الله ﷺ نے اس حدیث کے اندر بیہ واضح کر دیا ہے کہ جہالت ایک بیاری ہے اور یو چیے لینا اس کا علاج ہے۔

قرآن شفاء ہے

(۱۳۱۱) www.pdfbooksfree.pk

''اور اگر ہم اسے مجمی (عربی زبان کے علاوہ کسی) زبان کا قرآن بناتے تو وہ کافر لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں واضح نہیں کی گئیں' یہ کیا کہ مجمی کتاب اور آپ عربی رسول؟ اے نبی! ان سے کہہ دو: وہ تو مؤمنوں کے لیے شفاءاور ہدایت ہے''۔ اور ارشادفر مایا:

﴿ وَ ثُنَاذِلٌ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَجُهَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا يَزِنْدُ ۞ ﴾ (بني اسرانبل: ١/ ٨٢)

''اور بیقر آن جوہم نازل کررہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفاءاور رحمت ہے''۔ اس آیت میں لفظ ''مِن'' آیا ہے بیہ ''مِن'' بیانِ جنس کے لیے ہے بینی جنسِ قرآن شفاءاور رحمت ہے۔ بی''من'' تبعیضیہ نہیں ہے کیونکہ قرآن تھیم سب کا سب شفاءاور رحمت

سنن ابی داود. کتاب الطهارة. باب فی المجروح بتیمم (حدیث ۳۳۷) اسناده ضعیف.
 کین عبدالله بن عباس براز کی حدیث اس کا شاحد ہے۔ و کھے شن ابی داؤد (۳۳۷) سنن ابن ماجه (۵۷۲)

# 深 (是) 是我我们是我们

ہے جیسا کہ ماسبق آیت ہے معلوم ہوتا ہے۔ یقینا قرآنِ تھیم ہرحالت ہر شک و شبہ اور ہر رَیب و تر دد سے قلوب کو شفاء دیتا ہے۔ یقیناً الله تعالیٰ نے ازالہ امراض کے لیے قرآن تھیم سے زیادہ عام' نفع بخش اور عظیم ترین اور زیادہ بہتر کوئی دوانہیں پیدا کی۔

### سورت فاتحهاور امراض

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو سعید ہلاتاؤ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مناقیقاً کے بعض صحابہ جھ کھٹے مسی سفر میں تھے۔ اثنائے سفر عرب کے ایک قبیلہ میں ان کا قیام ہوا۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے ضیافت اور کھانے پینے کی خواہش کی۔ قبیلہ والوں نے ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ اتفاق ئے ای روز قبیلہ کے سردار کوسانپ نے ڈس لیا۔ قبیلہ والوں نے اس کے لیے ہرفتم کا علاج کیا اور اس بارے میں کوئی سعی اٹھا نہ رکھی کیکن کسی دوا ہے اس کو آ رام نہ ہوا' آخر قبیلہ کے کسی آ دمی نے کہا: ان نو وارد آ دمیوں کے پاس جاؤ اور دریافت کرو! ممکن ہے ان کے پاس اس کا بچھ علاج ہو چنانچہ بیلوگ صحابہ جھ ایم کے پاس آئے اور کہنے لگے: ہمارے سردارکوسانپ نے ڈس لیا ہے ہم نے ساری تدبیر کردیکھی مگر کچھ نہ ہوا۔ کیاتم میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ صحابہ میں ہے ایک نے کہا: ہاں! میں جھاڑ پھونک کرتا ہوں کیکن تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی۔اور باو جود کھانا طلب کرنے کے تم نے کھانا کھلانے ہے انکار کر دیا' اس لیے جب تک تم اس کا معاوضہ مقرر نہ کرو گے ہم قطعاً اس پر اپنا''منتز'' نہیں پڑھیں گے۔ چنانچہ بکریوں کا ایک رپوڑ معاوضہ میں طے ہوا۔اور ایک صحابیؓ وہاں تشریف لے كَ اور الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لِعِنى سورة فاتحه برُّه برُّه كراس پردم كرنا شروع كرديا۔ پهركيا تھا گویا گرہ کھل گئی (اورایسے محسوں ہونے لگا کہ جیسے )اے کوئی دکھ تھا ہی نہیں۔ای وقت وہ اٹھ بیٹھااوراضطراب و بے چینی اور ول کی بے قراری ختم ہوگئی اور چلنے پھرنے لگ گیا۔اور جس قدر بكرياں معاوضه ميں طے يائى تھيں ان كے حواله كر دى تميّن ۔ صحابة ْ نے كہا: لا وَ اب بيه بكرياں ہم آپس میں بانٹ لیں۔وہ صحابیؓ جنہوں نے''منتز'' پڑھا تھا کہنے لگے جب تک بارگاہِ نبوت میں حاضر ہوکر اصل واقعہ پیش کر کے رسول اللہ مٹائی کا فیصلہ نہ لے لیں ہم کونہیں بانمنا جا ہے۔ آپ کے تھم کا ہمیں ضرورا تظار کرنا جا ہیے۔ بیصحابہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور اصل

واقعہ پیش کیا۔ رسول اللہ سُکاٹیٹی نے فر مایا: بیٹمہیں کہاں سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتز کا بھی کام دیتی ہے؟ اس کے بعد آپ نے فر مایا:

((قَدُ أَصَبْتُمُ أَقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِيُ مَعَكُمُ سَهُمَا فَضحِكَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْمًا)) ۞

''تمَّ نے اچھا کیا۔ بکریاں تقشیم کروتو اس میں میرا حصہ بھی رکھ لینا۔ اس کے بعد رسول الله مناقباً ہنس پڑے۔''

غور کرو! یہاں دواکی تا ثیر کس طرح کام کرگئ مرض اس طرح دفع ہوگیا جیسے بھی تھا بی نہیں۔ سورہ فاتح ایک ایسی آسان اور بہترین دوا ہے کہ اس کے مثل بہل و آسان اور بہترین دوا ہمکن نہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ اچھے طریقہ سے سورہ فاتحہ کے ذریعہ علاج معالجہ کرے تو شفاءِ امراض کے لیے سورہ فاتحہ کے اندر بجیب وغریب تا ثیر پائے گا۔ چنانچہ ایک مدت مدید تک میں دم معظمہ 'میں رہا اور اس اثنا میں بہت می بیاریاں مجھ پر مسلط ہوتی ہیں مجھے یہاں نہ کوئی طبیب میسر آیا نہ دوا' میں صرف سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب وغریب تا ثیر دیسے میں تا ثیر دیکھی۔ میں اکثر مریضوں کو سورہ فاتحہ سے علاج کرتا رہا اور اس کے اندر میں نے عجیب اوگر اس سے صحت یاب ہوجائے تھے۔ اور سے سے معت یاب ہوجائے تھے۔ سے علاج کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سی سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔ سے معلی کرنے کی تر غیب دیتا تھا۔ اور سے سوحت یاب ہوجائے سے سوحت یاب ہوجائے تھے۔

### قرآنی دم ہے اثر کیوں؟

یہاں یہ بات سمجھ لیمنا ضروری ہے کہ جواذ کار آیات وعائیں پڑھی جاتی ہیں اور جن سے شفاء مطلوب ہوتی ہے بیفینا نافع اور شفاء بخش ہوتی ہیں لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کل اس کی قبولیت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور فاعل و عامل کی قوت و ہمت اور اس کی تا ثیر بھی قبولیت محل کی مقتضی ہو۔ جب تم دیکھو کہ اذکار آیات اور دعاؤں میں شفاء نہیں ہے تو سمجھ لیمنا چاہیے کہ پڑھنے اور دعاء کرنے والے کی تاثیر و توجہ کمزور ہے یا اثر قبول کرنے والے میں قبول تاثیر کی صلاحیت نہیں ہے یا کوئی اور ایسی شدید و سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کوروک رہی کی صلاحیت نہیں ہے یا کوئی اور ایسی شدید و سخت رکاوٹ موجود ہے جو دوا کی تاثیر کوروک رہی ہے جس طرح کہ عموماً ظاہری اور حسی امراض میں دواؤں کا حال ہوا کرتا ہے اور بھی ایسا اس

صحیح بخاری کتاب الاجارة باب ما یعطی فی الرقیة علی احیاء العرب .... (حدیث داردی) صحیح مسلم کتاب السلام باب جواز اخذ الاجرة علی الرقیة بالقرآن (حدیث ۲۲۰۱)

وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ دوا کے اقتضا اور تا ثیر کے درمیان کوئی قوی رکاوٹ مزاحم ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت کسی دوا کو کامل طور پر قبول کر لیتی ہے تو جس درجہ طبیعت دوا ، کو قبول کرے گی اس درجہ بدن اورجم کونفع پہنچے گا۔ای طرح جب آ دی کا قلب کسی دعا ؛ تعویذ کوقبول کر لیتا ہے اور دعاء پڑھنے والے کے اندرازالہ مرض کے لیےنفس فعالہ اور ہمت ِموثر ہ ہوتی ہے تو یہ دعاء مکروہ و نا گوار امر کی مدافعت اورحصولِ مطلوب ومقصود کا ایک قوی ترین سبب بن جا تا ہے۔لیکن بسا اوقات دعاءاورمنتر کی تا ثیراس لیے نہیں ہوتی کے کسی ایسی چیز کی دعاء کی جاتی ہے جواللہ تعالیٰ کو بہند نہیں ہے اور اس میں کسی پرظلم ہو رہا ہے یا اس لیے اثر نہیں ہوتا کہ دعاء کے وقت قلب یوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور کامل طور پر جمعیت خاطر نہیں پائی جاتی ۔ اور اس لیے اس کا حال ایک ڈھیلی کمان کا سا ہوتا ہے' ڈھیلی کمان سے جو تیر پھینکا جاتا ہے وہ کمزور رفناری سے جاتا ہے یا پھراس لیے تا ثیرنہیں ہوتی کہ اجابت دعاء میں کوئی اور چیز رکاوٹ پیدا کرر ہی ہے مثلاً حرام غذا کھائی جاتی ہے یا کسی پرظلم کیا جار ہاہے یا دلوں پر گناہوں کامیل چڑھا ہوا ہے اور قلوب برغفلت سہو یا لہو ولعب کی تاریکیاں جھائی ہوئی ہیں جیسا کہ مستدر ك

حاكم مين سيدنا ابو بريره والتنظيبان كرت بين كدرسول الله سالية م ارشادفر مايا: ((أَدْعُوا اللَّهَ وَآنَتُمُ مُوقَنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ دُعَاءً

مِنُ قُلُبٍ غَافِلِ لَاهٍ)) ۞

''تم بارگاً وِ الٰہی میں اس طرح دعاء کرو کہ تمہارے اندر قبولیت دعاء کا پورا پورا یقین ہو' خوب سمجھ لو کہ غافل و بے خبر قلب کی دعاء اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔''

دعاءایک ایسی پر تا ثیر دوا ہے جو یقینا نفع دیتی ہے اور مرض کو دفع کرتی ہے لیکن جب دل غافل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے خبر ہوتا ہے تو دعاء کی قوت بے کار ہو جاتی ہے جیسا کہ سیجے مسلم میں سیّدنا ابو ہر رہ ہ طاقط بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ساتھ ہے ارشاد فر مایا: ((أَيُّهَا النَّاسُ انَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقُبَلُ الَّا طَيِّبًا وَانَّ اللَّهَ آمَرَ الْمُوْمنيُنَ بِمَا أَمَرَ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ (يَاأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيبَات وَاعْلَمُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمٌ (المومنون: ٢٣/٥١) وَقَالَ (يَاأَيُّهَا الَّذِيُنَ امَنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ)) (البقرة: ٢/ ١٤٢)

"لوگو! اللہ تعالی پاک ہے اور وہ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی ایمان والوں کو ای چیز کا تھم دیتا ہے جس کا تھم اس نے انبیاء کرام کو دیا ہے۔ اس کے شہوت میں آپ نے بیآ یت پڑھی یا آٹھا الرّسُولُ النّے اور پھر بیآ یت پڑھی یا ایسا الذین امنوا النّے

سیدنا ابو ہربرہ و الناتیٰ فرماتے ہیں: اس کے بعد رسول اللہ مٹائیٹی نے ایسے آ دمی کا ذکر فرمایا جوالیک طویل سفر کرتا ہے اور دعاء کرتا ہے۔ فرمایا:

((اَلرَّجُلُ يُطِيُلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ آغَبَرَ يَمدُّيَدَهُ اللَّي السَّمَاءِ يَا رَبِ يَا رَبِّ وَمَطُعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعَلَبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِي بِالْحَرَامِ فَانَّي يُسْتَجَابُ لِذَالِكَ؟))

''ایک آ دمی طویل سفر کرتا ہے خت حال اور گردوغبارے آٹا ہوا ہے۔ آسان کی طرف ہاتھ اٹھا کراللہ سے یوں مانگتا ہے: اے پروردگار! اے پروردگار! اور حال یہ ہے کہ اس کی غذا حرام ہے اس کا پینا حرام ہے اس کے کیڑے حرام ہیں' (تو اب خود ہی سوچ لیس کہ) اس کی دعاء کس طرح قبول ہوگی؟'' PAKISTAN

عبداللہ بن امام احمد اپنے والداکی "کتاب الزهد" کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بنی
اسرائیل پرائیہ بہت بڑی آ فت نازل ہوئی تھی۔اس آ فت اور مصیبت کو دفع کرنے کے لیے
بنی اسرائیل شہر سے باہر نگلے کہ اللہ عز وجل کی بارگاہ میں دعاء کریں۔اس وقت اللہ عز وجل نے
بنی اسرائیل کے پیفیبر کو وحی کے ذریعہ آگاہ کیا کہ ان لوگوں کو کہد دو کہ تم لوگ اپنے ناپاک جسم
کے ذریعہ تم نے گھروں بیس حرام و ناجائز (مال و دولت) جمع کیا ہے وہی (ناپاک و مکروہ) ہاتھوں
کے ذریعہ تم نے گھروں میں حرام و ناجائز (مال و دولت) جمع کیا ہے وہی (ناپاک و مکروہ) ہاتھ سے خت سے خت ہو چکا ہے اور اپنی بدا ممالیوں اور بدکر داریوں کی وجہ سے تم جمھ سے حدسے زیادہ
دور ہو چکے ہوئمیر سے سامنے دعاء کرتے ہو؟ \*\*

اورابوذر فللفؤفرمات مين:

<sup>◊</sup> صحيح مسلم. كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (حديث ١٠١٥)

الزهد لاحمد (ص: ٦٩) و الزهد لابي داود (١٣) وشعب الايمان (٦/ ٥٥)







### دعا: ایک نافع ترین دوا

دعاء ایک نافع ترین دوا' اور مؤمن کا زبر دست حرب ہے:

دعاء ایک نافع ترین دواء اور بلاء ومصیبت کا مدِّ مقابل ہے۔ دعاء بلاء ومصیبت کی مدافعت کرتی ہے اوراس کی دواء اورعلاج کا کام کرتی ہے ہر بلاء ومصیبت کوآنے ہے روکتی ہے اوراس کی دواء اورعلاج کا کام کرتی ہے ہر بلاء ومصیبت کوآنے ہے روکتی ہے اور ایک ایک دور کردیت ہے۔ اوراگر بلاء ومصیبت اتر پچکی ہے تو اسے پہت اور ہلکا کر دیتی ہے اور دعاء مؤمن کا ایک زبردست حربہ اور ہتھیار ہے جیسا کہ مستدر کے حاکم میں سیدناعلی دائش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناتیج نے فرمایا:

((اَلدَّعَاءُ سِلَامُ الْمُوْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيُنِ وَنُوُرُ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ)) <sup>⊕</sup> '' دعاءمؤمن کا جھیار'اور دین کا ستون اور آسانوں اور زمین کا نور ہے۔''

### آفت کے مقابلہ میں مؤمن کی دعاء کے درجات

مصیبت و بلاء کے مقابلہ میں مؤمن کی دعاء کے تین در ہے ہیں:

(رق : بیر که دعاء مصیبت کے مقابلہ میں قوی تر اور زور دار ہو۔ ایسی دعاء مصیبت کو قطعاً ہٹا دیتی ہے۔

ول: یہ کہ دعاء مصیبت کے مقابلہ میں کمزور ہو۔ اس صورت میں مصیبت قوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت فوی ہو جاتی ہے اور بندے کو یہ مصیبت خواہ مخواہ بھگتنی ہی پڑتی ہے کیکن پھر بھی بیہ ضروری ہے کہ دعاءاگر چہ کمزور ہی کیوں نہ ہومصیبت کو پچھ نہ پچھ ہلکا ضرور کردیتی ہے۔

سوك: يه كدوعاء اورمصيبت برابر درج كى اوريه دونون آپس مين مقاومت اور مقابله كرتى جيسا كه مستدرك حاكم مين سيده عائشه وَاللهُ اينان كرتى جين كه رسول الله مَلْ اللهُ عَلَيْهُ فَي مِلْ اللهُ عَلَيْهُ فَي مَلْ اللهُ عَلَيْهُ فَي مِلْ اللهُ عَلَيْهُ فَي مَلَّا اللهُ عَلَيْهُ فَي مَلَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَهُ يَنُولُ وَإِنَّ وَإِنَّ اللهُ عَنْدُو وَ الدُّعَاءُ يَنُفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَهُ يَنُولُ وَإِنَّ وَإِنَّ اللهُ عَنْدُو فَي الدُّعَاءُ فَي عَلَي اللهُ عَلَي مَلَّا لَهُ مِلْ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ الل

مسند ابی یعلی (۳۳۹) مستدر ک حاکم (۱/ ۹۹۳) اسناده موضوع د محمر بن انحن بن الی یزید الهمد انی متروک راوی ہے۔ ﴿ مستدر ک حاکم (۱/ ۹۸۲) مسند البزار (الکشف: ۲۱۲۵) ا مناده ضعف زکریا بن منظور ضعف ومتروک راوی ہے۔

الله والنشافي المراجعة المراج

''تقدریہ سے بچناممکن نہیں اور دعاء جومصیبت آ چکی اور جو ابھی تک نہیں آئی اس میں بھی نفع دیتی ہے اور مصیبت جب اترتی ہے تو دعاء اس کا مقابلہ کرتی رہتی ہے۔ روزِ قیامت تک دعاء اور مصیبت آپس میں جنگ کرتی رہتی ہیں۔''

سيدنا ابن عمر النَّمْوُ بيان كرتے ہيں كه رسول الله طَالِيَّةُ نِي ارشاد فرمايا: ((اَلدُّعَاءُ يَنُفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمُ يَنُزُلُ فَعَلَيُكُمُ عِبَادَ اللَّه بِالدُّعَاءِ))
('دعاء آئی ہوئی مصیبت میں اور آئندہ آنے والی مصیبت میں نفَع دی ہے پس اے اللہ کے بندوا تم دعاء كولازم پكڑو۔''

سيدنا ثوبان طافظ بيان كرت بين كدرسول الله مافظ في فرمايا:

((لَا يَرُدُّ الْقَدُرَ الَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيُدُ فِي الْعُمُرِ الَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَحُرُمُ الرِّزُقَ بِالَذَّنْبِ يُصِيِّبُهُ)) ۞

''قدرو قضاء کوکوئی چیز رو شبیں کر شتی سوائے دعاء کے اور کوئی چیز عمر کو بردھانہیں سکتی سوائے نیکی کے اور آ دمی گناہوں کی وجہ سے رزق وروزی سے محروم ہو جاتا ہے۔''

PAKISTA & SERARY

<sup>🛈</sup> سنن ترمذي. كتاب الدعوات. باب (۱۰۱) (حديث. ۳۵۱۸) مستدرك حاكم (۱/ ۳۹۳)

ر فَطَيْلُن : ٢

### دعاميں الحاح وزاری

دعاء میں الحاح وزاری مفیدترین دواہے

نافع اور مفیدترین دوایہ ہے کہ دعاء میں الحاح و زاری کی جائے چنانچہ سنن ابن ماجه میں سیدنا ابو ہررہ والتنو بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منالی نے فرمایا:

((مَنُ لَمُ يَسُئَلِ اللَّهَ يَغُضَبُ عَلَيُهِ))

'' جوآ دی اللہ تعالٰی ہے ما نگتانہیں تو اللہ تعالٰی اس پر خفاء ( و ناراض ) ہوتا ہے۔''

سيدنا انس طِاللَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله سَاللَّهُ أَ فرمايا:

((لَا تُعُجِزُوا فِي الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَهُلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ إَحَدٌ))

"دعاء كروتوب تألى نه آنے دوكيونكه دعاء كرنے كے بعد كوئي شخص بلاك نبيس موسكتا "

سيده عا تشه صديقة ظاف فرماتي بي كدرسول الله مظافظ في ارشادفر مايا:

((انَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُلْحِيْنَ فِي الدُّعَاء)) PAKISTAN ((انَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُلْحِيْنَ فِي الدُّعَاء))

''الله تعالی دعاء میں الحاح وزاری کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے۔''

امام احمد مُرَيِّهُ كَيْ كتاب الزهد مين سيّدنا قناوه مِرَيِّهُ بيان كرتے ہيں كه مورق مِرَيِّهُ

فرماتے ہیں:

﴿ (مَا وَجَدُتُ لِلُمُوْمِنِيُنَ مَثَلاً إِلَّا رَجُلٌّ فِي الْبَحْرِ عَلَى خَشَبَةٍ فَهُوَ يَدُعُوا يَا رَبِّ يَا رَبِّ لَعَلَّ اللَّهَ عَزَوَجَلَ أَنُ يُنْجِيَةً ﴾ ۞
﴿ مُومَن كَى مثالُ مِن اس سے بہتر نہیں یا تا كہ ایک آ دمی دریا كے اندرا کے لکڑی پر

سنن ترمذی کتاب الدعوات. باب (۲) (حدیث. ۳۲۸۳) سنن ابن ماجه کتاب الدعاه. باب فضل الدعاه (حدیث. ۳۸۲۳) شمستدرك حاکم (۱/ ۳۹۳) صحیح ابن حبان (۱۵۸) اسناده ضعیف. محمد بن محمد بن صحان الاسلمی ضعیف راوی ب\_ (الفعیف ۲۸۳۳) الکامل لابن عدی (۱۲ ۳۵۲) الضعفاء للعقیلی (۲/ ۳۵۳) الدعاء للطبرانی (۲۰) امناده موضوع ریوسف بن السفر متروک و کذاب راوی ب ۵ الز هد للامام احمد (۱۲۵۵) الشعب للبیهقی (۳۵۳)

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk







نَطْتِلْنَ : ٣

#### دعا کی تاثیر

وہ آفت جو دعاء کا اثر مرتب ہونے ہے روکتی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جلد بازی کر جاتا ہے۔ ہوءاء کی مقبولیت میں تا خیر اور ڈھیل ہو جاتی ہے تو بندہ مایوس ہوکر دعاء ترک کر دیتا ہے۔ اور اس فخص کا حال اس آ دمی جیسا ہو جاتا ہے جس نے کھیت میں دانے ڈالے یا باغ میں درختوں کے پودے لگائے کھیتی اور درختوں کی خدمت کرتا رہا' ان کو پانی دیتا رہا لیکن جب اس کے کمال کا وقت آ یا اور پھل لگنے کا زمانہ قریب آ گیا تو اس نے کھیتی اور درختوں کو چھوڑ دیا۔ اور اس سے بالکل عافل اور بے خبر ہو گیا۔ چنا نچہ بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ منافظ نے فرمایا: 

سرسول اللہ منافظ نے فرمایا: 
سرسول اللہ منافظ نے فرمایا: 
سرسول اللہ منافظ نے فرمایا:

((يُسُتَجَابُ لِآحَدِكُمُ مَا لَمُ يُعَجِلُ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمُ يُسُتَجَبُ لِيُ) ۞

"تم مِن سے ہرایک کی دعاء تبول ہوتی ہے اگرتم جلد بازی نہ کرؤ دعاء کرنے والا
کہنے لگتا ہے: میں نے دعاء کی مگرمیری قبول نہیں ہوئی۔"

صحیح مسلم میں انہی سیدنا ابو ہریرہ ﴿ اللّٰهُ بِیان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه ﴿ اللّٰهِ عَلَيْهِ نِهِ ارشاد فرمایا: ((لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبُدِ مَا لَهُ يَدُعُ بِإِثْمِ أَوُ قَطِيعَةِ رَحِم مَالَهُ يَسُتَجُعلُ))

''بندے کی دعاء قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ اور قطع رحی کی دعاء نہ کرِے اور جلد بازی نہ کرے۔''

كسى في عرض كيا: يارسول الله! جلد بازى كاكيا مطلب ٢٠ آ ب فرمايا:

صحیح بخاری. کتاب الدعوات. باب یستجاب للعبد مالم بعجل (حدیث. ۱۲۳۰)
 صحیح مسلم. کتاب الذکر والدعاء. باب بیان انه یستجاب الداعی ما لم یعجل (حدیث. ۲۷۳۵)

((يَقُولُ قَدُ دَعَوُتُ وَقَدُ دَعَوُتُ فَلَمُ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَالِكَ وَ يَدَ مُعُ الدُّعَاءَ)) ♦

'' جلد بازی بیہ ہے کہ بندہ کہنے لگتا ہے: میں نے دعاء کی اور بہت ہی دعاء کی لیکن میری دعاء قبول ہوتی نظرنہیں آتی 'اس حالت کو پہنچ کروہ مایوں ہو جاتا ہے اور دعاء کرنا حچھوڑ دیتا ہے۔''

اور مسند احمد میں سیدنا انس والنو بیان کرتے ہیں کهرسول الله منافظ نے ارشادفر مایا: ((لَا يَزَالُ الْعَبُدُ بِخَيْرِ مَا لَمُ يَسْتَعُجِلُ))

'' بندے کی ہمیشہ اس وقت تک خیر و بھلائی ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہیں

صحابہ نے عرض کیا:

((يَارَسُولَ الله اكَيْفَ يَسْتَجُعِلُ؟)) '' يارسول الله! بنده جلد بازي *س طرح كرتا ت*؟''

آب نے فرمایا: ((يَقُولُ قَدُ دَعَوُتُ لِرَبِي فَلَمْ يُسْتَجَبُ لِيُ)) ۞ ''میں نے رب سے بہت دعاء ما تکی کیکن میری دعاءاس نے قبول نہیں گی۔''



صحيح مسلم. كتاب اذلر والدعاء. باب بيان انه يستجاب الداعي. (حديث ٩٢/ ٣٢٣٥)

مسند احمد (۳/ ۱۹۳/ ۲۱۰) مسند ابی یعلی (۲۸۹۵) اس کی سند می ابوهلال الراس ضعیف راوی بت ہم سابقہ حدیث اس کا شاہدے۔

فَطَيْلُنّ : ١٢

#### اجابت دعا کے خاص اوقات

سی مقصد کے لیے جب دعاء کی جائے اور دعاء کے ساتھ حضورِ قلب اور جمعیت خاطر موجود ہو اور اجابت دعاء کے چھمخصوص اوقات میں سے کوئی وقت بھی پایا جائے تو دعاء قبول ہوتی ہے اور وہ چھاوقات سے ہیں:

- ♦ رات كا آخرى تهائى حصه ♦
  - ﴿ ازان کے وقت ﴿
- اذان وا قامت کے درمیان کا وقت ۞
  - ﴿ فرض نماز کے بعد ﴿
- جعہ کے دن جب امام منبر پر چڑھے حتی کہ نماز جعہ ختم ہو جائے ۞
  - جعدہی کے دن نمازعصر کے بعد کی آخری ساعت ۞

ان اوقات کے ساتھ ہی ساتھ قلب کے اندرخشوع وخضوع بھی پایا جائے اور ہارگاہ ربّ العالمین میں مجزو انکساری ذکت و خاکساری تضرع والحاح اور رقتِ قلب بھی موجود ہواور دعاء کرنے والے کا رخ بھی قبلہ کی طرف ہو۔ اور کامل طہارت کے ساتھ ہواور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ الٰہی میں اٹھائے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بجا لُائے۔ اس کے بعد رسول

- صحیح بخاری کتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر اللیل (حدیث: ۱۱۳۵) صحیح
   مسلم. کتاب صلاة المسافرین. باب الترغیب فهو الدعاء والذکر فی آخر اللیل (حدیث. ۵۵۸)
  - سنن ابي داود. كتاب الصلاة. باب ما يقول اذا سمع الموذن (حديث. ۵۲۳)
- سنن ابى داود. كتاب الصلاة. باب فى الدعاء بين الاذان والاقامة (حديث. ٥٢١) سنن ترمذى. كتاب الصلاة. باب ماجاء فى ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة (حديث. ٣٥٩٣٠٢١٢)
  - الدعوات. باب (۸۸) (حديث. كتاب الدعوات. باب (۸۸) (حديث. ۳۳۹۹)
  - صحیح مسلم. کتاب الجمعة. باب في الساعة التي في يوم الجمعة (حديث. ۸۵۳)
  - سنن ابي داود. كتاب الصلاة. باب الاجابة ساعة هي في يوم الجمعة (حديث. ١٠٣٨)

深 (中) 是我我们是我们

الله مُثَاثِیْنَا پر (جواللہ کے خاص بندے ہیں)۔ درود شریف بھیجے اور اپنی حاجت پیش کرنے ہے۔ قبل تو بہ واستغفار کرے۔ پھر پوری ہمت اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ اور نہایت الحاح و زاری' تملق و خاکساری کے ساتھ بارگاہ الٰہی میں اپنا سوال پیش کرے۔ اور ترغیب وتر ہیب'امید وخوف کے ساتھ اس کی جناب میں دعاء کرے۔

اسم اعظم

اللہ تعالیٰ کے اساء حنیٰ اور اس کی مقدس صفات اور اس کی تو حید کا وسیلہ پکڑے۔ دعاء سے پہلے صدقہ و خیرات کرئے تو امید ہے کہ بید دعاء مستر دنہ ہوگی خصوصاً جب کہ وہ دعائیں پڑھی جائیں جن کے بارے ہیں رسول اللہ منافیظ کا ارشاد ہے کہ ان کے قبول ہونے کی امید کی جاسمتی یا وہ دعاء پڑھے جن کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعاء بیٹر ھے جن کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم والی دعاؤں میں سے ایک دعاء بیٹر ہے جو سنن کی احادیث میں سیدنا عبداللہ بن بریدہ عن ابیدہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے ایک آ دمی کو بید دعاء کرتے ہوئے سنا:

((اَللَّهُمَّ اِنَّىُ اَسْئَلُكَ بِآنِیُ اَشُهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِی لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدُ) الصَّمَدُ الَّذِی لَمُ يَلِدُ وَلَمُ يُولَدُ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدُ) (اَلَّهُ بَعِنَ جَمَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُل

((لَقَدُ سَنَلَ اللَّهَ بِالْاسُمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعُطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ)) '' يه آدمی الله تعالیٰ کے اس نام سے مانگا ہے کہ جب اس کے وسیلہ سے سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور جب اس کے ذریعہ دعاء کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔''

ایک دوسری روایت میں ہے: ((لَقَدُ سَنَدُتَ اللَّهَ بِإِسُمِهِ الْاَعْظَمِ))

''تونے اللہ تعالیٰ کے آسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے۔'' ''تونے اللہ تعالیٰ کے آسم اعظم کے ذریعہ سوال کیا ہے۔'' سیدنا انس بن مالک ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک باروہ بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ایک آ دمی نے نماز پڑھی' نماز کے بعد اس نے بید دعاء پڑھی:

((اَللَّهُمَّ النِّي اَسْنَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمُدُ لَا اللَّهَ الَّا آنَتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّهِ السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ يَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْ

يەس كررسول الله طالع الله على فرمايا:

((لَقَدُ دَعَا اللَّهَ بِاسُمِهِ الْعَظِيْمِ الَّذِيُ إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعُطَى) الآ ''بيآ دمی الله تعالی سے اسم اعظم کے ذریعہ ما نگ رہا ہے کہ جس کے ذریعہ دعاء کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے اور جب سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے۔''

یہ دونوں حدیثیں امام احمد بن طنبل مین نے اپنی مسند میں بھی روایت کی ہیں۔ اور جامع تر مذی میں سیدہ اساء بنت بزید ڈاٹھا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ سلاھی نے ارشاد فرمایا:

((اسُمُ اللهِ الْاَعْظَمُ فِي هَاتَيُنِ الآيَتَيُنِ (الْهَكُمُ اللهِ وَّاحِدٌ. لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اللهُ هُوَ الرَّحُمْنُ الرَّحِيمُ. ﴿ وَفَاتِحَةِ اللَّهِ عِمْرَانَ الَّمِ اللهُ لَا اِللهَ اللَّهِ اللَّهِ اللّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) ﴾ ﴿

"اسم اعظم ان دوآ یتول کے اندر ہے اِلٰه کم الله و احد لا الله الا هو الرحمن الرحيم (تنہارا معبود ایک الله ہی ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے) اور آل عمران کی بیابتدائی آیت الّم الله لا الله الا هو الحی القیوم (الم الله اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں زندہ اور قائم رکھنے والا ہے)

سورة بقره. ٢/ ١٦٣. ﴿ سنن ابى داود. كتاب الوتر. باب الدعاء (حديث. ١٣٩٥) سنن ابن ماجه. كتاب الدعاء نسائى. كتاب السهو. باب إلدعاء بعد الذكر (حديث. ١٣٩٩) سنن ابن ماجه. كتاب الدعاء باب اسم الله الاعظم (حديث. ١٣٨٩) ﴿ سورة آل عمران. ٣/ ٢-١ ﴿ سنن ابى داود. كتاب الوتر. باب الدعاء (حديث. ١٢٩١) سنن ترمذى. كتاب الدعوات. باب جامع الدعوات عن النبى ﷺ (حديث. ١٣٩٦) سنن ابن ماجه. كتاب الدعاء بالله إسم الله الاعظم

# 深 (是) 我我我我我们到

امام تر مذی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں:

((هذا حدیث صحیح)) "بیر صدیث صحیح ہے۔" سیدنا ابو ہریرہ اورسیدنا انس بن مالک اور رہید بن عامر شاکھ بیان کرتے ہیں اور وہ رسول الله منافظ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:

((ٱلْظُوُا بِيَا ذَالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) ۞

" یا ذالجلال والا کرام" کے الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرو"۔

یعنی اس سے اچھی طرح تعلق قائم کرو اور اپنے لیے اسے لازم وضروری گردان لو' اور اس کو ہمیشہ قائم رکھو۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہر رہِ ہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں:

((اَنَّ النَّبِيِّ ثَلَّا أَهُمُ كُانَ اذَا اَهَمَّ الْاَمُرَ رَفَعَ رَأْسَهُ اِلَى السَّمَاءِ وَإِذَا اجْتَهَدَ في الدُّعَاء قَالَ يَا حَيُّ يَاقَيُّومُ))

" رسول الله طَالِيَّةِ كو جب كوئى اجم معامله پیش آتا تو رسول الله طَالِيَّةِ ابنا سرآسان كى طرف اٹھاتے اوراس وقت آپ دعاء بیں پوری پوری كوشش فرماتے تو يا حبى يا قيوم بڑھا كرتے ۔" سيدنا انس بن مالك ﴿اللَّهُ بِيان كرتے ہیں كہ:

سيدتا ابو ہريرہ اللظ بيان كرتے ہيں كەرسول الله من الله على ارشادفر مايا:

((اسُمُ اللَّهِ الْاَعُظَمُ فِى ثَلَاثِ سُورِ مِنَ الْقُرُانِ الْبَقَرَةَ وَالِ عِمُرَانَ وَطُهُ))

""امَ اعظمَ قرآن عَيم كى تين سورتوں ميں سے بے سورہ بقرہ سورہ آل
عمران اورسورہ طه۔"

مسند احمد (۳/ ۱۷۷) مستدرك حاكم (۱/ ۳۹۹٬۳۹۸) سنن ترمذی ـ كتاب الدعوات ـ باب (۹۱)
 (حدیث ـ ۳۵۲۳) ﴿ سنن ترمذی كتاب الدعوات باب ماجاء ما یقول عند الكرب
 (حدیث ـ ۳۷۳۳) اشادوضعیف ابراهیم بن فضل متروک راوی ب ـ ﴿ سنن ترمذی ـ كتاب الدعوات باب (۹۰) (حدیث ـ ۲۵۲۷)

سیدنا قاسم مینه فرماتے ہیں: میں نے ان تین سورتوں میں اسمِ اعظم تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہاسم اعظم میہ آیت ہے المحی القیوم

''سیدنا ذُوالنون (یونس مایش) نے مجھلی کے پیٹ میں جو دعاء کی تھی وہ یہ ہے لَا اِللَّهُ اِلَّا اَ نُتَ سُبِّحَانَكَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الطَّالِمِیْنَ جس مسلمان نے کسی بات کے لیے اس دعاء کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اس کی دعاء قبول فرمائی۔''

نيزمتدرک ما كم مِن سيدنا سعد ﴿ الْمُنْ بَى بيان كرتے بين كدرسول الله طَالَةُ اَنْ فَرَمَايا: ((اَلَا اُنحُبِرُکُمُ بِشَیء إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنكُمُ اَمُرٌ مُهِمٌ فَدَعَا بِهِ يَفُرَحُ اللّهُ عَنُهُ؟ دُعَاءُ ذِي النَّونِ)) ۞

"كيا مين تم كوايك اليي چيز نه بتلاؤن كهتم مين سي كو جب كوئي مشكل پيش آئے تو بيد دعاء پڑھے اللہ تعالی اس كی مشكل كو آسان كر دے گا۔؟ اور وہ سيدنا ذوالنون مينائيم كی دعاء ہے۔"

سنن ابن ماجه کتاب الدعاه باب اسم الله الاعظم (حدیث ۳۸۵۲) مستدرك حاکم
 (۱/ ۵۰۲) ص نمبر ۳۳ ﴿ سورة الانبیاء : ۲۱/ ۸۵ ﴾ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب
 (۱۱) فی دعوة ذی التون (حدیث ۳۵۰۵) ﴿ مستدرك حاکم (۱/ ۵۰۵) عجل الیوم واللیلة
 للنسائی (۲۲۰) اس کی شدی محمین مها برضعف داوی ب لیمن سابقه حدیث اس کی شام ب-

الله والنشافي المراجعة المرا

((اَلَا تَسُمَعُ قَوُلَهُ تَعُالَىٰ (فَاسُتَجَبُنَا لَهُ وَنَجَينَاهُ مِنَ الْغَمَ وَكَذَٰلِكَ نُنجِى الْمُوْمِنِينَ) (الانبياء: ١٦/ ٨٨) فَأَيُّما مُسُلِم دَعَا بِهَا فِي مَرَضِه اَرُبَعِينَ مَرَّ وَفَهُ مَا الْمُوْمِنِينَ) (الانبياء: ١٦/ ٨٨) فَأَيُّما مُسُلِم دَعَا بِهَا فِي مَرَضِه اَرُبَعِينَ مَرَّ وَفَهُ فَوُراً اِلَهُ)) 

فَمَاتَ فِي مَرَضِه ذَلِكَ أَعُطِى اَجُرَ شَهِيد وَإِنُ بَرِي بَرِي مَغُفُوراً اِلَهُ)) 

' كياتم نے اللہ تعالیٰ كا بيارشاد بيں بنا؟ ''ہم نے يونس اليا كى دعاء قبول كى اور السے ہم نے فم سے نجات دى اور ہم ايمان والوں كوائي طرح نجات ديت رہيں اسے ہم نے مُ سلمان بھى اپنى بيارى ميں اس آيت كوچاليس مرتبه پڑھ گا تواگروہ اس بيارى ميں اس آيت كوچاليس مرتبه پڑھ گا تواگروہ اس بيارى ميں اس آيت كوچاليس مرتبه پڑھ گا تواگروہ اس بيارى ميں اس آيت كوچاليس مرتبه پڑھ گا تواگر وہ اس بيارى ميں اس آيت كوچاليس مرتبه بات ہوگيا تو اس كے سارے گناه بھى بخش ديئے گئے۔''

اور للحيحين ( بخارى وُسلم ) مِيں سيدنا ابن عباس رُلَهُ بيان كرتے ہيں: ((اَنَّ رَسُوُلَ اللَّهِ ظُلْمَةً كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْكَرْبِ لَا اِللَّهُ اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ۔ لَا اِلٰهُ اِللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ۔ لَا اِللَّهُ اللَّهُ رَبُّ السَّمُواٰتِ

وَالْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ)) ﴿

" رسول الله من الله عليه الله عني كوفت بيدهاء يرها كرتے تھے:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْض رَبُّ الْعَرْش الْكَرِيْمِ"

یعنی ''کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ گرائی وائے اور خمل والے کے۔کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے اور خمل والے کے۔کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے عبادت نہیں سوا اللہ کے جو صاحب عرش عظیم ہے'کوئی لائق عبادت نہیں سوا اللہ کے جو آ سانوں اور زمین اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔''

مسند امام احمد میں سیدناعلی بن ابی طالبٌ بیان کرتے ہیں: ((عَلَّمَنِیُ رَسُولُ اللَّهِ ثَلَّمُ اَذَا نَزَلَ کَرُبٌ اَنُ اَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْحُرِيْمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ)) \*
سُبْحَانَ الله وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ وَالْحَمُدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ)) \*
دُرُ سُولَ الله ظَالِیْمُ لَا الله عَلَیْمِ فَرَمَانی:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبُحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

''جب کسی کوکوئی مصیبت اور رنج پنچ اور وہ بیدع<mark>اء پڑھے</mark> تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج وغم کوضرور دفع کر دے گایا اس کی جگہ اے کوئی دوسری فرحت وخوشی عطاء

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY الماسكة الما

اللَّهُمَّ الِّي عَبُدُكَ أَبنُ امَتِكَ نَاصِيَتِي بِيدِكَ مَاضٍ فِي خُكمِكَ عَدُلٌ فِي قَضَائِكَ اسْنَلُكَ اللَّهُمَّ بِكُلِ السِّمِ هُولَكَ سَمَيَّتَ بِهِ نَفسَكَ أَو عَلَّمَتَهُ أَحدًا مِن خَلقِكَ أَو استَاثَرَتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَو اسْتَاثَرَتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَن مَدُولًا مِن خَلقِكَ أَو انْزَلَتَهُ فِي كِتَابِكَ أَو استَاثَرَتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَن اللهُ اللهُ مُن اللهُ عَلْمِ وَنُورَ صَدُولًى وَجَلاءً حُزْنِي وَذِهَابَ هَمِي وَغَيْمَى وَغَيْمَ اللهُ مُن اللهُ مِن خَلْقِكَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں تیرے بندے کا بیٹا ہوں تیری بندی کا بیٹا ہوں میری بیٹانی تیرے ہاتھ میں ہے میرے قل میں تیرا بندہ ہوں تیرے باتھ میں تیرا فیصلہ مین انصاف ہے اے اللہ! میں تیجھ ہے جس نام کی برکت میرے قل میں تیرا فیصلہ مین انصاف ہے اے اللہ! میں تیجھ ہے جس نام کی برکت ہے مانکتا ہوں وہ نام خاص تیری ذات کا ہے۔ اتارا ہے تو نے اپنی کتاب میں ، یا اے سکھایا ہے تو نے کی کواپنی کلوق میں ہے ، پند کیا ہے تو نے اے ملم غیب میں جو مختی ہے تیرے زد یک یہ کہ کرے تو قراں کو بہار میرے دل کی ، اور فیر میرے سینے کا ، اور سیب دور ہو میری قکر اور فم کا۔

深、这些的人是我们是我们

سی نے کہا: یارسول اللہ! کیا ہم اے یادنہ کرلیں؟ آپ نے فرمایا: ((بَلُ یَنْبَغِیُ لِمَنُ سَمِعَهَا أَنُ یَتَعَلَّمَهَا)) ۞

" بلكه جوآ دمى بَقِي اس دعاء كوسے اس كو چاہيے كه وہ اسے يا دكر لے۔"

اورسیدنا ابن مسعود والفظ فرماتے ہیں:

((مَا كَرَبَ نَبِیٌّ مِنَ الْآنُبِیَاءِ الَّا اسْتَغَاثَ بِالتَّسُبِیُحِ)) ۞ ''انبیاء کرام میں ہے جس پیغیر کو بھی کوئی بے چینی درپیش ہوئی انہوں نے تنبیج (سجان اللہ) کے ذریعہ اللہ ہے فریاد کی۔''

مال و جان کی حفاظت بذر بعیه دعاء

اور کتاب المجابین فی الدعاء میں ابن ابی الدنیا نے حسن بھری ہے بسلسلہ دعاء یہ قصہ بیان کیا ہے کہ انصار صحابہ میں ابو معلق نامی ایک صحابی تھے۔ یہ بہت بڑے تاج تھے اور دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے تھے۔ مال لے کر وہ دور دور جاتے تھے یہ ایک عبادت گزار اور پر بیزگار آ دگی تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا اور دوران سفر ایک سلح ڈاکو ہے بان بڑا۔ ڈاکو نے ان سے کہا: جو پھے تہاں رکھ دو ور نہ میں تہمیں قتل کرتا ہوں۔ ابو معلق انصار گڑ نے کہا: کیا تم جھے تم بھی وٹر نہیں ہے بہاں رکھ دو ور نہ میں تہمیں قتل کرتا ہوں۔ ابو معلق انصار گڑ نے کہا: کیا تم جھے تم جھوڑ نہیں سے تہ وجو ہی ہے میں تہمیں قتل بھی ضرور کروں گا۔ ابو معلق انصار گڑ ہو لے: اگر جھے تم جھوڑ نہیں سکتے تو جھے اتی مہلت تو دو کہ میں جار رکعت نماز پڑھا ہوں۔ ڈاکو نے کہا: اچھا! تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھا ہو۔ ابو معلق انصار گڑ نے فوہ کہا: اچھا! تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھا ہو۔ ابو معلق انصار گڑ نے فوہ کیا اور چار کھت نماز پڑھی نماز پڑھی۔ نماز پڑھا ہوں۔ ڈاکو نے کہا: انہوں کے آخری تحدے میں انہوں نے یہ دعاء پڑھی:

﴿ (یَا وَدُودُ دُ یَا ذَا الْعُورُ شِ الْمَجْدُ لَا فَقَالُ لِیْمَا تُودِیْدُ اَسْنَدُكَ بِعِزِكَ الَّذِیْ لَا کَیْ اَسْنَدُکَ بِعِزِکَ الَّذِیْ مَلَا الْمِنْ اللَّمِیْ یَا مُغِیْتُ اَغِیْنِیْ یَا مُغِیْتُ اَغِیْنِیْ کَا کُورِکُورُ کَا کَانَ عَرْ شِکْ کَانَ کَارِ اور اللہ سے سے کھا کہ ایک ایک ایک اور الے دے سے کھا کہ کے کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے دول کے ایس کھی سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسط دے کر جے کوئی کے کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے کوئی کے دور کی کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے دول کی کے دور کی کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے کوئی کے دور کے دور کے کوئی کے دور کی کے دور کے دور کی کوئی کے دور کے دور کے دور کے دور کے کوئی کے دور کے دور

ابن ابی الدنیا (۱/ ۳۵۲٬۳۹۱) صحیح ابن حبان (۹۷۲) مستدر ك حاكم (۱/ ۵۹۰) أبن ابی الدنیا فی مجافی الدعوة (۲۳) ابن حجر فی الاصابة (۳/ ۱۸۲) ابن الاثیر فی اسد الغابة (۵/ ۲۹۵)
 حن بعری میں ہے اور ساع كی تقریح نہیں ہے۔

چھیڑ نہیں سکتا' تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہوسکتا۔ اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہوسکتا۔ اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا جاروں کھونٹ بھرا ہوا ہے' اس چور کے شرے تو مجھے بچا لے۔ائے فریاد رس! میری مدد کر۔اے فریاد رس! میری مدد کر' اے فریاد رس! میری مدد کر۔'' اے فریاد رس! میری مدد کر۔''

بیدناحسن بھریؓ کہتے ہیں: جو شخص وضوء کرکے جار رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعاء پڑھے تو اس کی دعاء ضرور قبول ہوگی۔ وہ ستم رسیدہ ہو یانہیں۔





( فَطْنِلْنَ : ۵

#### قبولیت ِ دعا کے اسباب

بسا اوقات بعض لوگوں کی دعاء بہت جلد قبول ہو جاتی ہاوراس لیے قبول ہو جاتی ہے اوراس لیے قبول ہو جاتی ہے کہ وہ تخت ضرورت مند ہوتے ہیں اور ضرورت کی وجہ سے ان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور کامل اضطراب کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو جاتے ہیں یا یہ کہ دعاء کرنے سے پیشتر دعاء کرنے والے سے کوئی بڑی نیکی وجود میں آچکی ہے۔ یا اس قتم کی کوئی اور بھلائی اس سے وقوع میں آچکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی دعاء جلد قبول ہو جاتی ہے اور اس کی نیکی کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ یا دعاء کسی ایسے وقت میں کی گئی کہ وہ اجاب دعاء کا وقت تھا یا اس قتم کا کوئی اور سب موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی دعاء بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔

یہ دیکھ کربعض لوگ میہ گمان کرنے نگتے ہیں کہ اجابتِ دعاء کا سبب صرف دعاء کے الفاظ اور کلمات ہیں اور ان الفاظ وکلمات ہی پر وہ تکیہ کر لیتے ہیں اور وہ اسباب اور باتیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی وجہ سے اس کی دعاء قبول ہوئی تھی۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے کہ ایک شخص ایک مفید دوا کسی مناسب وقت اور مناسب موقع پر استعمال کرتا ہے اور وہ اور اس کے مرض میں مفید ثابت ہوتی ہے۔ دیکھنے والا یہ تمجھ لیتا ہے کہ صرف اس دوا کے استعمال سے اسے شفاء ملی ہے کہ صرف اس کا یہ تمجھنا قطعاً غلط ہے۔ دعاء کے افادہ کے کسی دوسرے اسباب کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کا یہ تمجھنا قطعاً غلط ہے۔ دعاء کے افادہ کے لیے دوا کے علاوہ دیگر امور کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔

بہت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور اس فتم کی غلط فہمیوں میں سے ایک زبر دست غلط فہمی ہیہ ہے کہ کوئی مختص اپنی اضطرابی کیفیت کے ساتھ کسی قبر پر پہنچتا ہے اور وہاں

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ور دازید قبر ہے، حالانکہ ان کا یہ مخصلہ بانہ التجا اور اللہ علی مصطربانہ اللہ کا مسلم بانہ اللہ کا مسلم بانہ اللہ کا یہ مسلم بانہ اللہ کا ہے۔ جامل لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ مقبولیت دعا کا سبب اور دازید قبر ہے، حالانکہ ان کا یہ سمجھنا سراسر غلط ہے۔ مقبولیت دعا کا سبب اور دازال کا اضطراب اور بارگاہ اللہ عیں اس کی مضطربانہ التجا اور اس کا عجز وانکسار ہے۔ اگر یہی با تیں اس کے مسجد میں سرز دہوتیں تو زیادہ بہتر تھا اور اللہ تعالی کے نزدیک یہ پہندیدہ تر بات ہوتی۔







رْ فَطْنِلْنَ : ٢

#### دعاءاور تعوذّات

دعاء اور تعوذّات (الله سے پناہ جا ہنا) اسلحہ کی طرح ہیں اور اسلحہ بھی صرف تیز دھار والے نہیں بلکہ اسلحہ مع سپاہی۔ جب خنجر وتلوار کی دھار تیز ہوگی اور اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا اور اس کو چلانے والے باڑو بھی قوی اور مضبوط ہوں گے اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہوگی تو وہ ضرور دشمن کا کام تمام کردے گی۔

اوراگران تین باتوں میں ہے کوئی ایک بات بھی مفقود ہوگی تو ہتھیاریقیناً ناکام ہوگا۔ ہتھیار کی عمد گی اور تیزی کا کوئی اثر مرتب نہ ہوگا۔اگر دعاء فی نفسہ ( ذاتی طور پر ) اچھی نہیں ہے یا دعاء کرنے والے کا دل اور زبان ایک نہیں ہے یا اجابت دعاء میں کوئی دوسری چیز مانع ہے تو یقیناً دعاء کا اثر ظاہر نہ ہوگا۔ PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY





(فَطَيْلَة : ٧

#### وعا اور تقذير

اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکمیہ کر لینا مذموم ہے۔ اسباب ترک کر کے صرف تقدیر پر تکیر لینا مذموم ہے۔ یہاں ایک مشہور سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ میہ کہ جس امر کے لیے وعاء کی جاتی ہے اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعاء کر ہے یا نہ کرے اس کا وقوع میں آنا لا بدی اورضروری ہےاوراگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے وقوع میں نہیں آئے گا۔ اس مشہور مغالطہ کو ایک گروہ نے سیجے سمجھ لیا اور وہ دعاء والتجاء کو بالکل حچوڑ بیٹھا ہے ٔ اس مشہور مغالطہ کی بنا پریپرگروہ اس امر کا قائل ہو گیا کہ <del>سوال دعاء اور التجاء سے کوئی فائدہ حاصل</del> نہیں ہوسکتا۔ اور بیران کی انتہائی جہالت اور ضلالت و گمرابی ہے۔ علاوہ ازیں اپنے مسلک میں پیخود متناقض ہیں۔ان کے مسلک میں باہمی تضاد و تخالف پایا جاتا ہے کیونکہ اگر پیلوگ اینے اس مسلک کوبطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہاں کے تمام اسباب کانعطل واجب وضروری ہو جاتا ہے۔اس مسلک کے قائل ہے کہا جائے کہ اگر سیری وسیرانی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہوکر رہے گی تو کھائے یا نہ کھائے' پانی ہے یا نہ ہے۔اور اگر مقدر ُنہیں تو تحجے ہرگز ہرگز سیرانی حاصل نہ ہوگی تو کھائے یا نہ کھائے۔ای طرح اگر اولا دتمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقینا ہوکررہے گی'اپی بیوی سےخلوت وہم بستری کرویا نہ کرو۔اوراگرمقدرنہیں ہے تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہو گی' خلوت و ہم بستری کرویا نہ کرو' پھر حمہیں بیوی سے نکاح کی یا باندی کی کیا

دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلہ کو ای طرح سمجھ لو۔ پس کیا اس خیال کے آدمی کو علمند اور عقلمند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے؟ بلکہ حیوانات اور چوپائے تک ان اسباب کو فطر تا مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور جن سے ان کی زندگی وابستہ ہے پس ان

# 深 ( ) 经最级条款 人工 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( ) 是 ( )

لوگوں سے تو حیوانات چو پائے زیادہ عقل مند اور سمجھ دار کہے جائیں گے۔ بیلوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے ہیں۔

بعض نے تو اپنی فطانت و زیر کی کا ثبوت یہاں تک دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ دعاء کرنا محض ایک تعبدی امر ہے۔ اللہ تعالی دعاء کرنے والے کوصرف اجرو ثواب عطاء فرما تا ہے۔ حصول مطلب میں دعاء کا کوئی اثر داخل نہیں۔ان زیرک طبع انسانوں کے نزد کیک قلب و زباں سے دعاء والتجاء کرنے یا نہ کرنے میں حصول مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں۔

ایک گروہ جواس ہے بھی زیادہ زیری اور دانائی کا مدی ہے کہتا ہے: نہیں بلکہ حصول مطلب و مدعا اور قضاء جاجت کے بارے میں دعاء ایک علامت و نشانی کا تھم رکھتی ہے۔ کی بندے کو دعاء کی تو فیق میسر آئی تو بیاس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹا کیں اور سرد ہوا کیں دیکھتے ہوتو بیاس مثال ایسی ہے کہ موسم برسات مضرور ہوگی ان لوگوں کے نزد یک طاعات عبادات کے اجروثواب اور کفر و معاصی کے عقاب و عذاب کا بھی یہی تھم ہے کہ طاعات و عبادات کفر و عصیان محض اجروثو اب اور عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور پچھ نہیں 'کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اجروثو اب اور عقاب و عذاب کی علامتیں ہیں اور پچھ نہیں 'کیونکہ یہ چیزیں ثواب و عذاب کے اسباب نہیں ہیں۔ ان لوگوں کے نزد یک کسی چیز کو تو ڑ نے ہوٹ جائے 'جلانے ہے جل اسباب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہے 'محض اسباب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہے 'محض اسباب نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس ایک کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں ہیں۔ اس کے کہ ان چیزوں میں اور ان امور میں کوئی تر تب وتعلق نہیں۔ کوئی ایسا اثر اور ایسا تعلق وربط نہیں جو بطور سبب وعلت کے ہو۔

ان کا بیقول ظاہر'عقل' شرع' فطرت اور تمام اہل عقل وبصیرت کے خلاف ہے بلکہ دنیا جہان کے عقل مندار باب بصیرت ان کامضحکہ اڑاتے ہیں۔

سائل کے بیان کردہ دونوں مسلکوں کے علاوہ اس بارے میں ایک تیسرا مسلک بھی ہے۔ اور وہی شیح مسلک ہے اور وہ یہ کہ امر مقد ور ومقد راسباب کے ساتھ مقد ور ومقد رہوا ہے اور انہی اسبب میں سے ایک سبب دعاء بھی ہے۔ کوئی امر مقد ور ومقد رمحض بلا سبب مقد ور ومقد رنہیں ہوا بلکہ اسباب کے ساتھ مقد ور ومقد تر ہوا ہے۔ پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے تو اس کے ساتھ جو امر مقد ور ومقد تر ہوا ہے۔ پس بندہ جب کوئی سبب عمل میں لاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو امر مقد ور ومقد تر ہوں بھی وقوع میں آ جاتا ہے۔ اور سبب عمل

میں نہیں لاتا تو اس سبب کے ساتھ جو امر مقدور ومقد تر ہے وہ بھی وقوع میں نہیں آتا' مثلاً: سیری وسیرانی کھانے پینے کے ساتھ' اولاد ہم بستری کے ساتھ' کھیتی و اناج زمین پر دانے ہونے کے ساتھ اور جانور کی جان کا نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدور ومقد تر ہے۔ اور یہی تیسری فتم سیحے اور حق ہے۔ اور اس تیسری فتم کے بیھنے سے سائل محروم ہے اور اسے اس کے بیھنے کی تو فیق ہی میسر نہیں ہوئی۔

اس تیسری قتم کے لحاظ سے دعاء التجاء ایک قوی ترین اور زبردست سبب ہے کہا جب کہ دعاء کہ کسی امر مقدر کا وقوع دعاء کے ساتھ مقدر ہے تو پھر یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے کہ دعاء سے کوئی فائدہ نہیں۔ جس طرح کہ یہ کہنا صحیح نہیں کہ کھانے 'پینے اور دیگر حرکات اور اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔ یقینا مطلب کے لیے دعاء اور التجاء سے زیادہ کوئی چیز مؤثر' مفید اور نفع بخش نہیں اور اس سے بڑھ کرکوئی دوسرا سبب نہیں۔ چونکہ صحابہ کرام پھی مختف اور اللہ کے رسول اور کتاب وسنت کوسب سے زیادہ جسے والے تھے اس لیے اس سبب دعاء کو تمام اسباب سے زیادہ انجمت دیتے تھے اور نہایت اجتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وآ داب کے پابند تھے۔ وہ دعاء وہ دعاء اور التجاء کے شرائط وہ دیا۔

خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم ڈٹاٹٹ أعداءِ اسلام کے مقابلہ میں دعاء ہی کے ذریعہ بارگاہِ الٰہی میں نصرت وامداد اور فتح وظفر کی التجائیں کرتے تھے اور اکثر اوقات صحابہ کرام ٹٹائٹ کوفر مایا کرتے تھے کہ:

((لَسُتُمُ تُنْصَرُوُنَ بِكَثُرَةَ وَإِنَّمَا تُنْصَرُوُنَ مِنَ السَّمَاءِ)) "كثرتِ افواج ئے تہمیں فتح نہیں ہوتی بلکہ تہمیں آسان سے اللہ کی جانب سے نفرت ملتی ہے۔" اور فرما اگرتے تھے:

((اَيْنُ لَا اَحْمِلُ هَمَّ الْإِجَابَةِ وَلٰكِنُ هَمَّ الدُّعَاءِ فَاِذَا ٱلْهِمُتُ الدَّعَاءَ فَانَّ الاَجَابَةَ مَعَةً))

' مجھے اَجابتِ دعاء کی فکرنہیں' فکر ہے تو دعاء کی' اس لیے کہ جب دعاء کی توفیق دی منٹی تو اجابت تو اس کے ساتھ ہی ہے۔''

کسی شاعر نے اس معنی کواپے شعر میں ادا کیا ہے:

لَوُ لَمُ تُرِدُ نَبُلَ مَا أُرُجُوُ وَأَطُلُبُهُ مِنَ جُودٍ كَفَيْكَ مَا عَلَمْتَنِى الطَّلَبَا "اگراپ دست ِسخاے میری طلب کو پوری کرنے کا تو ارادہ نہ کرتا تو مانگنا مجھے نہ سکھایا ہوتا۔"

پس جس شخص کو دعاءالقا کی گئی' دعاءاورالتجاء کی تو فیق عطاء کی گئی توسمجھ لینا چاہیے کہ اس نے ضروراجابت ِ دعاء کا ارادہ فر مالیا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ ادْعُوٰنِيۡ ٱسْنَجِتِ لَكُوْدِ ۞ ﴿ (السوس: ١٠/٣٠)

''تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاء قبول کروں گا۔'' اور مزید ارشادِ ربانی ہے: ﴿ وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِ مِی عَسَنِی فَا اِنْ قَونِیبٌ اَجِینِ کَعْوَةً اللّٰهَاءِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ

''اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب بھی وہ مجھے پکارے ہوں (جواب دیتا ہوں)''۔

اور سنن ابن ماجه میں سیدنا ابو ہر رہے بیٹاؤڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مناقظ نے ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا:

((مَنُ لَمُ يَسُنَلِ اللَّهَ يَغُضَبُ عَلَيُهِ)) ۞ "جوآ دى الله تعالى سے نہيں مائگٽا الله تعالى اس يرخفا ہوتا ہے۔"

یہ دونوں آیات اور حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی اس میں ہے کہ اس سے دعاء کی جائے اس سے سوال کیا جائے اس سے بندے مانگیں اور اس کی اطاعت وعبادت کی جائے ۔اور ظاہر ہے کہ جب اللہ رب تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو ہمہ تشم کی خیر و بھلائی اس کی رضاء اور خوشنودی ہی میں ہے جس طرح کہ ہرفتم کی آفتیں اور مصیبتیں اس کے غضب خفگی اور ناراضی میں ہیں۔

سنن ترمذی کتاب الدعوات باب (۲) (حدیث ۳۲۷۳) سنن ابن ماجه کتاب الدعاء باب فضل الدعاء در احدیث ۳۸۲۷)

ام احمر بن ضبل مُرِينَةِ نے اپنی کتاب الزهد "میں ایک حدیث قدی نقل کی ہے:

((أَنَا اللّٰهُ لَا اللّٰهُ الَّا اَذَا رَضِيْتُ بَارَکُتُ وَلَيْسَ لِبَرَكَتِی مُنْتَهٰی وَإِذَا
غضبُتُ لَعَنْتُ وَلَعُنَتِی تَبُلُغُ السَّابِعَ مِنَ الُولَدِ))

('میں اللہ ہوں میرے سواکوئی معبود نبیں جب میں کی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کو
اپنی برکت سے نوازتا ہوں اور میری برکت کی کوئی انتہا نبیں ہے اور جب میں کی
سے خفا ہوتا ہوں تو میں اس پرلعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس کی ساتویں اولاد
کی پہنچتی ہے۔''

#### اعمال کے نتائج

عقل ونقل فطرت اور تمام ملل و اقوام اور پرستارانِ نداہب کا تجربہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب اس کی رضاء مندی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کے بندوں کے ساتھ نیکی بھلائی اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شم کے خیر اور بھلائی حاصل کرنے کا سب سے بڑا سبب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ہمہ شم کے شراور برائی کا سبب ہے۔ پس تم انعامات الہید اور اس کی نواز شات سے اسی قدر بہرہ ور ہو کتے ہو۔ اور اسی قدر اس کی خلی و نام اضی سے دور رہ کے اور اس کی نقلی و نام اضی کرو گے اور اس کی تقریب خاصل کرو گے اور اس کا تقریب عاصل کرو گے اور اس کا تقریب حاصل کرو گے اور اس کا تقریب حاصل کرو گے اور اس کی کلوق اور بندوں کے ساتھ احسان اور صلہ دھی کرو گے۔

حق سجانہ وتعالیٰ نے قرآن تکیم کے اندر ہرتئم کی خیر و بھلائی 'فلاح و بہبود' سرور و بہجت کو اعمال ہی ہے وابستہ فر مایا ہے اور اس طرح وابستہ فر مایا ہے جس طرح جزاء سے شرط یا معلول سے علت یا مسبب سے سبب وابستہ ہوتا ہے' اور بیہ تلازُم ایک ہزار سے زیادہ مواقع میں قرآن تکیم کے اندرموجود ہے:

'' العراف : ١٦١/٥) ﴿ فَلَمَّا عَتُوا عَنْ مَّانَهُوا عَنْهُ قَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِنِينَ ﴾ (الاعراف: ١٦١/٥) '' پرجس كام ہے انبيں منع كيا تھا' جب اس ميں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے ان كو حكم ديا'تم ذليل وخوار بندر بن جاؤ۔''

﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ (الزخرف: ٥٥/٣٣)

" پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصد دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔" ﴿ وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا آیُدِیکُهُمَا جَزَآءً بِمَا کَسَبَا ﴾ (الماندة: ٣٨/٥) "اور مرد چوری کرنے اور عورت چوری کرے تو اس کے کرتوت کے بدلے میں دونوں کے ہاتھ کائے ڈالو۔"

﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمٰتِ الى ﴿ وَ الذُّكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيْرًا وَّ الذُّكِرُتِ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴾ (الاحزاب: ٣٥/٢٣)

"بے شک مسلمان مرداور مسلمان عور تیں .....کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرئے والی عور تیں ان کے لیے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی معافی اور بڑے بڑے اجرتیار کررکھے ہیں۔"

اس فتم کی آیتیں قر آن تھیم میں بکثرت موجود ہیں۔کہیں اللہ تعالیٰ نے اس فتم کے تکم کو صیغۂ شرط و جزا ہے مربوط ومرتب فرمایا ہے :

﴿ إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُم

(الأنفال: ٨/٩)

"مسلمانو! اگرتم اللہ ہے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کردے گا اور تمہارے لیے ایک امتیاز پیدا کردے گا اور تمہارے گناہ تم ہے دور کردے گا اور تم کو بخش دے گا۔"
﴿ وَ اللّٰهِ السَّقَامُوا عَلَى الطّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَا اللّٰهِ مَّاءً عَدَقًا ﴾ (البن: ١٦/٢)

"اور اگر بيلوگ سيد ھے رائے پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل پیل ہے سیراب کردیتے۔"

(هود: ٩/١١)

''اگریدلوگ توبه کریں اور نماز پڑھیں اور زکوۃ دیں توبیتہارے دین بھائی ہیں۔'' اس تم کی آیتیں بھی قرآن حکیم میں بکٹرت موجود ہیں' جب کہ اللہ تعالیٰ بھی لام تعلیل کے ساتھ اس قتم کے حکم کونتیجہ ومعلول قرار دیتا ہے:

﴿ فَإِنْ تَابُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين ﴾

**جَوَاكِشَافی** 天狼狼狼狼狼 ﴿ لِيَدَّبُّرُوا اللَّهِ وَلِيَتَنَكُّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (ص: ١٩/٣٨) '' تا کہلوگ اس کی آیتوں برغور کریں اور عقل مندلوگ اس سے نصیحت بکڑیں۔'' اورمثلا: ﴿ لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ (البقرة: ١٣٣/٢) '' تا کہلوگوں کے مقالبے میں تم گواہ بنواور رسول تم پر گواہ بنیں ۔'' اوربھی حرف کیلا ہے جوتعلیل کے لیے آتا ہے محکم کی ترتیب کا اظہار فرماتا ہے مثلاً ﴿ كُنَّى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ (الحشر: ١٥٩) '' پیچکم اس لیے دیا گیا کہ جولوگ تم میں مالدار ہیں بیہ مال ان ہی میں دائم نہ رہے۔ اور بھی ''باء''سب کے ساتھ: ﴿ ذٰلِكَ بِمَا قَنَّمَتُ آيُدِينُكُمْ ﴾ (آل عمران: ١٨٢/٣) ''اور بہتمہارے ہاتھوں نے پہلے کیا'اس کا نتیجہ ہے۔ (بها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (يونن PAKISTAN VIRTUAL(۴۴/۴۲) www.pdfbooksfree.p " تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔" ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾ (يونس: ١٠/١٥) ''تمہارے کب کا متیجہ ہے۔'' ﴿ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ ﴾ (البقرة: ١١/٢) ''اس کا بدلہ ہے جو بیلوگ خدا کی آیتوں کا اٹکار کرتے رہے۔'' اور بھی صریح یا محذوف مفعول کے ذریعے علت ومعلول کو واضح فرماتا ہے مثلا: ﴿ فَرَجُلٌ وَّ امْرَاتُنِ مِنَّنُ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآءِ أَنُ تَضِلُّ اِحْلَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إحْدُهُمَا الْآخُرِي ﴾ (البقرة: ٢٨٢/٢) "تو ایک مرد اور دوعورتیں جو تمہیں پندیدہ ہوں ان کو گواہ بنا لو تا کہ اگر کوئی ایک بھول جائے تو دوسرااے <u>ما</u>د دلا دے۔'' ﴿ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَفِلِينَ ﴾ (الاعراف: ١/١٢١) " قیامت کے دن تم یہ کہو گے کہ بے شک ہم اس چیز سے عافل تھے۔"

﴿ أَنْ تَقُولُوْ النَّهَ آنُولَ الْكِتَابُ عَلَى طَآنِفَتَنِي مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (الانعام: ١٥٤/١)

''تم يه كهوكه بيه كتاب تو جم سے پہلے دوگروہوں پر بى اتارى گئ تھی۔'
اور بھی الله تعالیٰ فاء سببیه کے ساتھ تھم کو ماقبل کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔
﴿ فَكَذَّبُولُهُ فَعَقَرُ وُهَا فَكَمْدَمَ عَلَيْهِمْ دَبِّهُمْ بِذَنْهِهِمْ فَسَوَّهَا ﴾ (الشمس: ١٣/٩١)

''اس پر بھی ان لوگوں نے پینمبر کو تجھٹلایا اور او مُنی کو مار ڈالا تو ان کے پروردگار نے ان کے گذاہ کے بروردگار نے ان کے گناہ کے بدلے میں ان پر ہلاکت لا ڈالی اور سب کا پیڑا کردیا۔''

اورمثلا:

﴿ فَعَصُوا رَسُولَ رَبِهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَنْحَذَةً رَابِيَةً ﴾ (الحاقة 19/19) ''پس ان لوگوں نے اپنے پروردگار کے پیغیبر کی نافر مانی کی تو اس نے بھی ان کو بڑا شخت پکڑا۔''

﴿ فَكَذَّبُوْهُمَا فَكَانُوْا مِنَ الْمُهْلَكِيْنَ ﴾ (المؤمنون ٣٨/٢٣) '' غرض! ان لوگول نے موی میٹیٹا اور ہارون میٹیٹا دونوں کو جیٹلایا تو یہ ہلاک کر دیے ''۔ ، ، • PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

یہ اور اس کی مثل دوسری آیتیں ہیں۔ مجھی حرف لما سے جوشرط و جزا پر دلالت کرتا ہے'

مثلأ:

﴿ فَكُمَّا آسَفُوْنَا انتَقَهُنَا مِنْهُمْ ﴾ (الزعرف: ٥٥/٢٣) '' پھر جب ان اوگوں نے جمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے بدلہ لیا۔'' اور بھی حرف ''ان'' کے ساتھ۔ ﴿ إِنّهُمْ كَانُوْا يُسٰرِ عُوْنَ فِي الْغَيْراتِ ﴾ (الانبيآ، ٩٠/٢١٠) ''اس ليے كہ بيلوگ نيك كاموں ميں جلدى كرتے تھے۔'' ﴿ إِنّهُمْ كَانُوْا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقْنَهُمُ أَجْمَعِيْنَ ﴾ (الانبياء ١٦١٤) '' بينا فرمان بڑے بڑے لوگ تھے ہم نے ان سب كوغرق كردیا۔'' اور بھی حرف ''لولا'' كے ساتھ جو اپنے ماقبل كو اپنے مابعد سے مربوط كرتا ہے' ہے تھم

ظاہر فرماتا ہے:

# رَوائِشافی کی کُوری کُر

(الصافات ٢٤/٣٢/٣١)

"تو اگر یونس خدا کی تبیع و تقدیس کرنے والوں میں نہ ہوتے تو اس دن تک کے لوگ اٹھا اور بھی حرف "لو" سے جوشرط وجزا پر دلالت کرتا ہے مثلاً:
﴿ وَ لَوْ ٱلْهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوعِظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ (النسا، ١٦/٣)

"اور جو کچھان کو سمجھایا جاتا اگر اس کی تعمیل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔"

حاصل كلام

حاصل کلام ہے کہ قرآ ن حکیم اوّل ہے آخر تک خیر وشراور ادکام تکوین اور اوامرتشریعی کا ربط اسباب پر بھراحت فرما تا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کے تمام ادکام واوامر اور مصالح و مفاسد کو اسباب و اعمال ہی پر مرتب فرما تا ہے۔ جو شخص اس مسئلہ پر پوری عقل مندی اور تفقّہ (سمجھ بوجھ) ہے کام لے گا اور اس پر کامل طور پر غور و تا تمل کرے گا اسے اس سے انتہا درجہ کا نفع پہنچ گا در اس فدر نفع پہنچ گا کہ اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے۔ اور اپنی جبالت و بے علمی بخز و کا بلی افراط و تفریط کی وجہ ہے ساری طاقتیں ضائع کرنے اور قوت عمل پر باد کرنے کے لیے صرف اس تقدیر پر بھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا کہ جس کے معنی سے بیں کہ عاجزی کا بلی بے عملی کو قدیر پر بھی تکیہ اور بھروسہ نہیں کرے گا کہ جس کے معنی سے بیں کہ عاجزی کا بلی بے عملی کو فقیر پر بھی تکیہ اور توکل اس عاجزی کی کا بلی اور بے عملی کا نام رکھ لیا گیا ہے بلکہ کامل ترین فقیر پر سے توڑے اور تقدیر کی تقدیر سے نقر ہے اور تقدیر کی تقدیر سے نقر ہے اور تقدیر کی تقدیر سے مقابلہ میں تقدیر کو لاکھڑا کر دے۔

بلکہ واقعہ اور حقیقت ہے ہے کہ انسان اس اصول پڑمل کیے بغیراس دنیا میں زندہ ہی نہیں روسکتا۔ بھوک' بیاس' سردی' گرمی اور ہمہ قتم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب تقدیر ہی کی جانب سے ہیں۔ اور دنیا جہاں کی ساری مخلوق ان چیزوں کی مدافعت اسی طرح کر رہی ہے کہ تقدیر سے تقدیر کی مدافعت کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ انسان جے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق منیسر آتی ہے اور جے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت عطاء فرمائی ہے وہ ہمیشہ مقدر شدہ اخروی عقوبت وعذاب کی مدافعت مقدر شدہ تو بہ وانا بت سے اور ایمان واعمال صالحہ کے ذریعہ کرتا ہے۔ اور بہی و تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف و مصائب کا

深 (1) 是我我们是 11 光

مقابلہ اور مدافعت کی جاتی ہے۔ دونوں جہاں کاما لک رب پروردگار ایک ہی ہے۔ اس کی حکمت بھی ایک ہی طریقہ پرکام کرتی ہے۔ اور اس کی حکمت و مصلحت ہے ہی طریقہ پرکام کرتی ہے۔ اور اس کی حکمت و مصلحت ہے بھی نگراتی نہیں۔ تاقض نہیں ہے۔ اس کی ایک حکمت و مصلحت دوسری حکمت و مصلحت ہے بھی نگراتی نہیں۔ ایک مصلحت دوسری مصلحت کو بھی باطل اور لغونہیں قرار دیتی۔ پس تقدیر کا یہ مسئلہ در حقیقت اس شخص کے حق میں جو اس کی قدر و عظمت کر سکتا ہے اور اس کے حقوق کی کما دھ رعایت کر سکتا ہے 'برا ہی اہم ہے' اور یہ مسئلہ بڑے سے بڑے مسائل ہے بھی زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے۔ و اللہ المستعان۔

لیکن یہاں اس کے لیے دو بحث طلب اہم امور باقی رہ گئے ہیں جن سے اس کی سعادت وفلاح وابستہ ہے۔

#### سعادت وفلاح کیے؟

آمرِ اوّل بیرکدانسان ہر خیر وشرکے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ
اور باخبر ہو جائے۔ پس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے
آ چکے ہیں اور اپنے اندر باہر کے تجربات کو اور قدیم وحدیث اگلی پچھلی قوموں کے حالات و
واقعات کو جواس نے تاریخ میں پڑھے اور سے ہیں۔ اپنانصیر ومددگار بنائے اور اس بارے میں
سب سے زیادہ مفید ونفع بخش قرآن حکیم ہے اگر پورے فورومذیر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا
جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا سب وجوہ کے ساتھ فیل وضامن ہے۔ اس کے اندر خیر وشر

قرآن علیم کے بعد سنت نبوی کا درجہ ہے۔ سنت نبوی قرآن کی رفیقہ بہن ہے کیونکہ میہ درجہ دوم کی وجی الہی ہے۔ جوشخص ان دو چیزوں کے اندرا پی توجہ کرے گا تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی اور دوسری تمام چوکھٹوں سے مستغنی اور بے پروا کر دیں گی۔ مید دونوں چیزی تمہاری رہنمائی 'راہبری اس طرح کریں گی کہ خیر وشر اور ان کے اسباب اس طرح تمہارے سامنے آ جائیں گے گویا تم انہیں اپنی آتھوں اے دیکھ رہے ہواس کے بعدتم دنیا کی قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور اطاعت گزاروں اور نافر مانوں کے حالات و واقعات پرغور کرو گے تو تم پراچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن علیم اور سنت نبوی نے جو پچھ بیان کیا ہے بالکل سے اور تھیک

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

روائے شافی ہے۔ تاریخ و حالات کا ہم ہم واقعہ کتاب و سنت کے مین مطابق ہے اور ان تمام تاریخی کھیک ہے۔ تاریخ و حالات کا ہم ہم واقعہ کتاب و سنت کے مین مطابق ہے اور ان تمام تاریخی واقعات و حالات کو اللہ تعالیٰ نے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل پاؤ گے جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ اور آ فاق و عالم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ بھی تمہاری راہ نمائی اور راہبری کریں گی کہ قرآن حکیم بالکل برحق ہے اور محدرسول اللہ سکا تیا ہم جن اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ افر اس کے رسول سکھی نظر و شر کے ضمن میں پیش فر مایا ہے اور یہ ان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سکھی اسباب و خیر و شر کے ضمن میں پیش فر مایا ہے اور یہ ان اسباب و خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سکھی اسباب و خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے۔ جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سکھی کے وضاحت فر مائی اور اس کی تفصیل ہیان کی ہے۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



(مَطْتِلْن : ٨

#### توبه واستغفار كي حقيقت

زبانی توبہاستغفار کے بھروسہ پر گناہوں کا ارتکاب قطعاً درست نہیں۔اللہ کا رول ای بات سے راضی ہوتا ہے جس سے اللہ راضی رہے۔

مغالطهُ نَفْس:

أمرِ دوم بیہ ہے کہ اسباب کے بارے میں بندہ اپ نقس کے مغالط اور دھوکہ سے بہت ہوشیار رہے۔ اور اس سے بیخ کی پوری کوشش کرے کہ یہ ایک اہم معاملہ اور نازک ترین امر ہے۔ کیونکہ ہر بندہ اس امر کواچھی طرح جانتا سمجھتا ہے کہ معصیت و نافر مانی 'غفلت اور اللہ کوفراموش کرنا اس کے حق میں ایک خطرناک امر ہے اس کی ہلاکت و تباہی کا موجب اور سبب ہے جس سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بندے کانفس اسے دھوکہ اور فریب بھی اللہ کے عفو و درگز اور مغفرت و بخشش کی دھوکہ اور فریب بھی اللہ کے عفو و درگز اور مغفرت و بخشش کی امید پر ، و تا ہے اور بھر و استغفار کے بھروسہ پر اور بھی ادنی درج کے مستحبات کے بھروسہ پر اور بھی ادنی درج کے مستحبات کے بھروسہ پر اور بھی اپ جیسے لوگوں امید پر ، و تا ہے اور کور کیل کی راہ بنا کر 'جھی ان لوگوں کی اقتداء کی بنا پر جوریاست و امارت' جاہ و مزلت کے فتنہ ہیں پڑ کر دنیا کے عوض ابنا دین برباد کر چکے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ خیال کر تے ہیں کہ ایک معاف کرالیں گے۔

ایک فقیہہ جے فقہ سے خاص نسبت ہے ایک روز مجھ سے کہنے گئے: میں تو سارے کام کر گزرتا ہوں اس کے بعد سومرتبہ سبحان الله و بحمدہ پڑھ لیا کرتا ہوں' سارے گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔اوراستدلال میں بیصدیث بیان کردی:

((مَنُ قَالَ فِيُ يَوُمٍ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبِحَمُدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ خُطَّتُ خَطَايَاهُ وَلَوُ كَانَتُ مِثْلَ زَبِّدِ الْبَحْرِ)) ۞

"جوآ دى ايك دن ميں سومرتبہ سبحان الله و بحمدہ پڑھ ليا كرے گااس كے

صحیح بخاری. کتاب الدعوات. باب فضل التسبیح (حدیث. ۱۳۰۵) صحیح مسلم.
 کناب الذکر والدعاء. باب فضل التهلیل والتسبیح والدعاء (حدیث. ۲۱۹۱)

سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر چہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔'' ایک مکہ کا باشندہ مجھ سے کہنے لگا: ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے توعنسل کرکے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے ہیں' اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور صاحب کہنے لگے کہ رسول اللّٰہ سُلُائِیْم کی سے جے حدیث ہے:

((أَذُنَبَ عَبُدِىٰ ذَنُبًا فَقَالَ آَىُ رَبِ آصَبُتُ فَاغُفِرُلِیُ فَغَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ ثُمَّ مَكَثَ مَاشَاءَ اللَّهُ ثُنَّمَ اَذُنَبَ ذَنَبًا اخَرَ فَقَالَ آَیُ رَبِ آصَبُتُ ذَنَبًا فَاعُفِرُلِیُ فَعَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدُ عَلِمَ عَبُدِی اِنَّ لَهُ رَبًّا يَغُفِرُ الذَّنْبَ فَاغُفُرُلِیُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ قَدُ عَلِمَ عَبُدِی اِنَّ لَهُ رَبًّا يَغُفِرُ الذَّنْبَ وَيَاخُذُ قَدُ غَفَرُتُ لِعَبُدِیُ فَلْیَصْنَعُ مَاشَاءً)) ۞

"بنده گناه کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے: اے پروردگار! مجھ سے گناہ ہو گیا۔
معاف فرما۔ اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کچھ عرصہ رک کر پھر گناہ کرتا ہے پھر
بارگاہ اللی میں رجوع کرتا اور کہتا ہے: اے پروردگار! مجھ سے خطاء ہو گئ تو معاف
فرمادے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو
معاف بھی کرسکتا ہے اور گرفت بھی کرسکتا ہے۔ اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر
دیا' اب اس کا جو جی جا ہے کرے۔ معاف کرسکتا ہے۔ اس بندے کا گناہ میں نے معاف کر دیا' اب اس کا جو جی جا ہے کہ سیس کے معاف کر میں ہو جی جا ہے کہ اس کا جو جی جا ہے کہ سیس کے معاف کر میں ہو جی جا ہے کرے۔ معاف کر سیس کے معاف کر سیس کی معاف کر سیس کے معاف کر سیس کے معاف کر سیس کی اس کا جو جی جا ہے کر ہے۔ کہ سیس کی معاف کر سیس کی کر سیس کی کر سیس کی کو کی دیا' اب اس کا جو جی جا ہے کر سیس کی کر سیا کی کر سیا کی کر سیا کی کو کی کر سیس کی کر سیا کی کو کر سیا کی کر سیس کی کر سیس کی گئی گئی کر سیا کی کر سیا کی کر سیس کی گئی کر سیس کی کر سیا کر سیا کی کر سیا کر سیا کر سیا کر سیا کر سیا کی کر سیا کر سیا کر سیا کر سیا کر سیا کی کر سیا کر سی

یہ حدیث بیان کرنے کے بعد وہ کہنے لگا: مجھے اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں کہ میرا
ایک پروردگار ہے جو گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور گرفت بھی کر سکتا ہے اس قتم کے لوگ بسا
اوقات ای قتم کی امید ورجاء کی نصوص سے چھٹے رہتے ہیں انہی پر تکیہ کر لیتے ہیں اور دونوں
ہاتھوں سے اس قتم کی نصوص کو تھام لیتے ہیں۔ اگر اس قتم کے لوگوں پر گناہوں اور گناہوں کے
انہاک پر ملامت وسرزنش کی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت وسعتِ عفو و مغفرت اور
امید ورجاء کی ساری نصوص اور اس بارے میں ان کے پاس جس قدر بھی علم ہوتا ہے چیش کرنا
مروئ کر دیتے ہیں اور پھر جاہل ہے علم لوگ تو بچھ بجیب و غریب ہی ہا تیں کہا کرتے ہیں شروئ کر دیے ہیں اور پھر جاہل ہے علم لوگ تو بچھ بھیب و غریب ہی ہا تیں کہا کرتے ہیں پانچے کی نے کہا ہے نے

وَكَثِّرُ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْخَطَايَا إِذَا كَانَ الْقُدُو مُ عَلَى كَرِيْم

صحیح بخاری کتاب التوحید. باب قول الله تعالیٰ (یریدون ان یبلوا کلام الله) (حدیث. ۵۰۵) صحیح مسلم. کتاب التوبة. باب قبول التوبة من الذنوب (حدیث. ۲۵۵۸)

# الله والنشافي المراج المراج

''جب تمہیں کریم و بخشش کرنے والے کی بارگاہ میں حاضری وین ہے تو پھر جس قدر بھی ہو سکے گناہ کرلو۔''

مثلاً: بعض کہتے ہیں کہ گناہوں ہے اجتناب کرنا اللہ تعالیٰ کی وسعتِ رحمت اور وسعتِ عفو و کرم' اور وسعت مغفرت و بخشش ہے بے خبری ہے۔

کوئی کہتا ہے کہ گناہوں ہے باز رہنا اللہ تعالیٰ کی مغفرت و بخشش کی خلاف ورزی اور اس کی شان کریمی کی تو ہین ہے۔

محمد بن حزم م كہتے ہيں كہ ميں نے كچھ لوگوں كو دعاء ميں بيہ كہتے سنا ہے: اے اللہ! ميں عصمت و بے گنا بی ہے تیری پناہ جا ہتا ہوں اور پھر تنہیں بہت ہےلوگ ملیں گے جو مسئلہ خیر و قدر سے اپناتعلق و رشتہ جوڑ ہیٹھتے ہیں اور صاف صاف کہتے ہیں کہ بندہ اینے افعال و اعمال میں بالکل ہے اختیار اور معاصی و گناہ کے ارتکاب میں مجبور محض ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے بعض مئلہ ارجاء کے فریب میں مبتلا ہیں اور کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلب کا نام ہے اعمال کو ایمان ہے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں' فاسق سے فاسق ترین آ دمی کا ایمان اور جبرائیل و میکائیل میں کا ایمان برابر ہے انہی میں بہت سے لوگ ہیں جو فقراء مشائخ اور صالح نیک بخت بندوں کی محبت' ان کی قبروں کی زیارت' ان کے سامنے تضریع وزاری کرنے' ان کی سفارش حاصل کرنے اور بارگاہ البی میں ان کا وسیلہ لینے اور ان کے حقوق وحرمت کا واسطہ دے کر ما نگنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں' کچھلوگ اپنے آباؤ و اجداد' اسلاف و بزرگوں کی عظمت و تقدیس کے فریب میں مبتلا ہیں' کہان کے اسلاف بارگاہِ النبی میں بلند و بالا مقام اورعظیم الشان درجہ رکھتے تھے۔ بیانہیں ہرمصیبت و بلا سے نجات دلا دیں گے۔ بھی انہیں عذاب میں مبتلا نہ ہونے دیں گے جس طرح کہ سلاطین کی بارگاہ میں ہوا کرتا ہے۔سلاطین وملوک اینے خواص و مقربین کی اولا د وقرابت داروں کے جرائم' گناہ اورلغزشیں معاف کر دیا کرتے تھے' خواص و مقربین کے عزیزوں اور قرابتداروں میں ہے جب کوئی کسی خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا باپ یا دادا اپنی جاہ ومنزلت اورتقر تب ومرتبت کے زور سے اسے حیمٹر الیتا ہے۔ بعض فریب خوردہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ بندہ کےعذاب سے اللہ تعالیٰ بالکل

مستغنی ہے بندہ کو عذاب دیے ہے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور بندے پر رحم و کرم کرنے ہے اس کے ملک اور خدائی میں کوئی کی نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتا ہے: اس کی رحمت کا میں مختاج ہوں اور وہ بہت بڑاغنی ہے۔ اگر کوئی فقیر ومسکین مجبور ومختاج کسی ایسے آ دی کے دَر پر پہنچتا ہے جس کے دَر پر پانی کی نہر بدرہی ہواور اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو ہر گز اسے منع نہیں کریں گے۔ پس اللہ تعالی تو سب سے بڑا کریم اور سب سے زیادہ وسیع رحمت والا ہے مغفرت و بخشش سے اس کے ملک و خدائی میں کوئی کی نہیں ہوتی۔ اور عذاب دینے سے اس کے ملک و خدائی میں کوئی کی نہیں ہوتی۔ اور عذاب دینے سے اس کے ملک و خدائی میں کوئی کی نہیں ہوتی۔ اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتی۔ اور عذاب دینے سے اس کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ اسے بندوں کی مغفرت کیوں نہیں کرے گا؟

بعض ناقص العقل فاسد الفهم تو اپنی غلط فہمی کی بنا پر قرآن وسنت کی بعض نصوص پر تکمیہ لگائے بیٹھے میں۔مثلاً: کچھ لوگ اس آیت پر تکمیہ کر کے ارتکابِ جرائم پر جری ونڈر ہو بیٹھے میں: ﴿ وَلَسَوْفَ یُعْطِیْكَ دَبُّكَ فَتَرْضَعی ۞ (ضحی: ٩٣/ ۵)

''(اورائے پیغیر) تمہارا پروردگار بہت جلدتم کو اتنا دے گا کہتم خوش ہوجاؤگے۔''

یہ آیت پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ سُلِیْنِ بھی اس بات سے راضی نہ

ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے ایک آ دی بھی جہنم میں جائے۔ ان لوگوں کا بیہ کہنا اور ایسا

مجھنا برترین قتم کی جہالت اور ایک رسواکن کذب و بہتان ہے۔ رسول اللہ سُلِیْنِ او اس بات

سے راضی ہوں گے جس سے اللہ عز وجل راضی اور خوش ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی

اس میں ہتا کر بو تھ جا حاشاء لِللّٰہ۔ (اللہ کی پناہ) یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ اس کا رسول اس

بات سے راضی اور خوش ہوجس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ بچھلوگ اس آیت پر

بات سے راضی اور خوش ہوجس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ بچھلوگ اس آیت پر

بات سے راضی اور خوش ہوجس سے رب تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہے۔ بچھلوگ اس آیت پر

﴿ إِنَّ اللهُ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَبِيعًا ﴿ ۞ ﴿ (مر:٥٣/٣٩) '' بِشُك الله تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔'' لیکن بیا لیک بدترین قتم کی جہالت ہے کیونکہ اس آیت کے اندر شرک بھی داخل ہے

# R celiale Rolling II State Rolling II St

"جهیعا" کے اندرشرک بھی آ جاتا ہے جوتمام گناہوں کا سرچشمہ اور اصلی جڑ ہے اور بلا خلاف

یمسلم امر ہے کہ بیآ یہ تو برکرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے کہ اللہ تعالی تو بہ کرنے
والوں کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اگر بیآ یہ توبہ نہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوتی
ہے تو پھر وعید وعذا ہے کی ساری نصوص اور اہل تو حید کوشفاعت کے ذریعہ جہتم ہے نجات ملنے ک
منام احادیث وردایت باطل اور ہے کار ہو جاتی ہیں۔ پس یہ بالکل واضح ہے کہ جو آ دئی ایس
کہتا ہے محض اپنے علم وہنم کی کوتا ہی کی وجہ ہے کہتا ہے۔ اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اس جگہ آ یہ ک
اندرعموم و اطلاق اختیار فر مایا ہے جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے
اندرعموم و اطلاق اختیار فر مایا ہے جس میں شرک اور تمام گناہ شامل ہیں اور اس کا مقصد یہی ہے
کہ بیآ یہ تو بہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہے تو بہ کرنے ہے تمام گناہ معان ہو
جائیں گے خواہ وہ شرک ہو یا دوسرے گناہ۔ اور سورہ النہاء کے اندر اللہ تعالیٰ تخصیص و تقیید کے
ساتھ بیان فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ٥٠ ﴾

(اناء: ۳/ ۱۱۱۱) PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

''الله تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے جا ہے معاف فر ما دیتا ہے''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیخبر دی ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا'نیزیہ بھی خبر دی ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے گناہ جائے گا تو بخش دے گا۔ اگر بیر آیت تو ہہ کرنے والوں کے حق میں وارد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شرک اور دوسرے گناہوں میں فرق نہ فرما تا۔

اور مثلاً: بعض فریب خوردہ جاہل اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں:

﴿ يَايَهُا الْإِنْسَانُ مَاغَرَكَ بِرَيْكِ الْكَرِيْمِ ٥ ﴾ (الانفطار ١/٨١)

"اے آ دم زاد! مخفے کس چیز نے اپنے رب کریم سے بہکایا؟"

ادر پھریمی جابل آیت کا جواب بھی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اس کی مغفرت و بخش نے ہم کوفریب خوردہ کر دیا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ جرائت کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں: ہم فریب خوردگان دہر کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے یہ حجت و دلیل پیش کر دی ہے ان کا یہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت و بے وقو فی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھی فریب و دھوکہ کی تلقین نہیں فریا تا بلکہ سمجھنا بدترین قسم کی جہالت و بے وقو فی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھی فریب و دھوکہ کی تلقین نہیں فریا تا بلکہ

深 (15年18年代表现是17年)

بندہ کاغرور بندے کو دھوکہ دیتا ہے شیطان اور اس کانفس امارہ آسے دھوکہ دیتا ہے اور عصیان و
بافر مانی پر آ مادہ کرتا ہے اور اس کی جہالت 'نفس پرتی اور خواہشات اسے دھوکہ دیتی ہیں۔ اللہ
تعالیٰ نے آیت میں لفظ ''حریہ '' ارشاد فر مایا ہے اور ''حریم '' کے معنی ہیں ''سیّد عظیم ''
بہت بڑا سردار کہ جس کی اطاعت و فر ما نبرداری لازم و ضروری ہو 'جس کے ساتھ کسی حال میں
فریب و دھوکہ درست نہیں 'جس کا کوئی حق قابل و اگز ارنہیں۔ یہ غلط کیش غلط رَو مفرور و فریب
خوردہ آ دمی اس آیت کو بالکل غلط ہے کئ خلاف مقصد معنی میں استعال کر رہا ہے اور اللہ کریم
کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فریب و دھوکہ کسی حال میں بھی جائز نہیں۔
اور مثلاً کچھلوگ اس آیت سے دھوکہ کھا رہے ہیں:

﴿ لَا يَصْلَمُهَا ٓ اللَّهُ الْأَشْقَى ٥ الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَّى ٥ ﴾ اوالليل: ٩٢/ ١٦١٥) "كرجهنم مين وي بدبخت داخل ہوگا جو دنيا مين دين حق كوجھثلا تا اور روگر دانی كرتا ہے۔" نيز اس آيت ہے بھی دھوكہ كھا رہے ہيں جوجہنم كے متعلق وارد ہے كہ:

﴿ أُعِدُّتُ لِلْكَفِينِينَ ٥ ﴾ (البقرة: ٢/ ٢٣)

''جہنم کافروں کے لیے تیار گی تھی ہے۔' PAKISTAN VIRTUAL'' ہے۔ ایس بیسیہ pathbackstra ہے۔ ایس بیسیہ pathbackstra ہے۔ ایس بیسیہ pathbackstra ہے۔ اور آیت کے اندر شعلوں والی آگ کا ذکر ہے اور یہ جہنم کے بہت سے طبقوں میں سے ایک مخصوص طبقہ ہے۔ اور آیت کے اندر نفی وارد ہے' وہ ای طبقہ میں داخل ہونے کی نفی ہے کہ بد بخت ہی اس طبقہ جہنم نمیں داخل ہوگا' دوسرا نہیں۔ اگر اس سے مطلق جہنم مراد ہوتی تو ''لا یصلاھا'' (اس تک نہیں پہنچتا) نہ فرما تا۔ بلکہ ''لا یں خلھا'' فرما تا۔ آیت میں ''صلی '' رہنچنے کی نفی کی گئی ہے نہ کہ ''دخول' کی اور ''کی اور ''صلی '' دخول سے اُخص ہے۔ اور اُخص کی نفی سے عام کی نفی لازم نہیں آتی۔ علاوہ از یں ''صلی '' دخول سے اُخص ہو جاتا کہ اگر جہنم میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی تو نہ ہوگا کہ وہ اس سے بالکل نے جائے گا اور کی اور طریقہ پر اسے میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی تو نہ ہوگا کہ وہ اس سے بالکل نے جائے گا اور کی اور طریقہ پر اسے میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی تو نہ ہوگا کہ وہ اس سے بالکل نے جائے گا اور کی اور طریقہ پر اسے میں داخل نہ ہوگا تو یہ بھی تو نہ ہوگا کہ وہ اس سے بالکل نے جائے گا اور کی اور طریقہ پر اسے میں داخل نہ ہوگا۔

اب ربی آیت ﴿أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِیْنَ﴾ (دوزخ كافروں كے ليے تيار كی گئی ہے) تو سمجھ لينا جاہے كہ جنت كے متعلق بھی بيدوارد ہے ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِیْنَ﴾ (جنت متق پر ہیز گاروں

کے لیے بنائی گئی ہے) پس کفار کے لیے جہنم تیار کرنا۔اس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں فاسق و فاجز' ظالم و بدکار لوگ بھی داخل کیے جائیں۔ جس طرح کہ جنت متقی پر بیزگاروں کے لیے بنائی گئی۔لیکن میاس کے منافی نہیں ہے کہ اس میں ایسے لوگ بھی داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔اور انہوں نے قطعاً کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا۔

#### گناہوں کی معافی

پچھاوگ عاشورہ اور عرفہ کے دن روزہ رکھ کرغرہ (وھوکہ) میں گراہ ہور ہے ہیں حتی کہ بعض تو یہاں تک کہنے گئے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور عرفہ کے دن کے روزے کا اجرو تو اب بطور ذخیرہ جمع رہتا ہے۔ ﴿ گرافسوں بیفریب خوردگان تمنا یہ بہیں سمجھ کئے کہ رمضان المبارک کے روزے اور بخگا نہ نماز' عاشورہ اور یوم عرفہ کے روزوں یہ نہیں سمجھ کئے کہ رمضان المبارک کے روز ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسرے رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ای وقت ہے جب کہ بندہ کمیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ رمضان المبارک گفارہ ہوتی ہے اور بیجی ایل وقت جب کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ ﴿ رمضان المبارک کفارہ ہوتی عظمت و تقدیس اور کبائر سے اجتناب نید دو تو تیں ٹل کرصغیرہ گناہوں کے کفارہ کی اور نماز جمعہ کی عظمت و تقدیس اور کبائر سے اجتناب نید دو تو تیں ٹل کرصغیرہ گناہوں کے کفارہ کی اور نماز کموں کا گفارہ ثابت ہوں جن کہ این ہورہا ہے۔ جن پر اصرار کیا جا رہا ہے اور جن سے تو بہیں کی گئی۔ یقینا نید امر محال و نامکن ہے۔

علاوہ ازیں بیہ بھی پچھ بعید نہیں کہ عاشورہ اور عرفہ کے روزے ہرفتم کے گناہوں کا کفارہ ہوں اور حدیث کے الفاظِ عمومی کواس کے عموم ہی پر رکھا جائے لیکن بیہ وعدہ ان نصوص میں سے ہوجن کے پورا ہونے کے لیے پچھ شرائط اور مواقع ہوتی ہیں اور کہائر پر اصرار کفارہ گناہ کے موافعات میں سے ہے۔ جب بندہ کہائر پر اصرار نہ کرے تو روزہ کی قوت اور اصرار نہ کرنے کی قوت دونوں کی باہمی مساعدت (مدد) گناہوں کے کفارہ میں معین و مددگار بن جاتی ہیں جس

صحیح مسلم. کتاب الصیام باب استحباب صیام ثلاثة ایام من کل شهر (حدیث ۱۱۲۳)

٠ صحيح مسلم. كتاب الطهارة. باب الصلوات الخمس والجمعة ..... (حديث. ٢٣٣)

طرح کہ رمضان کے روزے اور پنج وقتہ نماز اور کبائر سے اجتناب بیہ دونوں باہم مل کر گناہوں کے کفارہ کے لیے معاون وید دگار بن جاتے ہیں اور پھر حق سبحانہ و تعالیٰ کا بیار شاد بھی ہے: ﴿ إِنْ تَاجْهَا بِهُوَا كَبَابِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ ثُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَبِیاٰتِكُمْ ۞

(نساء: ۱/۳)

''اگرتم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کومنع کی کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور (معاف) کردیں گے''۔

پس بیہ بات صاف واضح ہے کہ کس ایک چیز کو گناہ کے گفارہ کا سبب گرداننا اس امر کے مانع نہیں کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا سبب بھی ہو' اور بیہ دونوں مل کر گناہوں کے گفارہ کا موجب ہوں۔ اور کفارہ گناہ کے ایک سبب کے مقابلہ میں دوسبوں کی قوت زیادہ مؤثر اور کھمل ہوتی ہے اور جس قدر بھی اسباب کی کثرت وفروانی ہوگی قوٹ کفارہ قوی تر' مشحکم تر اور اکمل واتم اور ہمہ گیرہوگی۔

الله تعالى كے ساتھ حسن ظن كامعنى:

مثلًا: بعض لوگ اس حدیث قدی پر تکیہ کر لیتے ہیں جو رسول الله مُلَاثِیَّا نے پروردگارِ عالَم سے مثلًا: بعض لوگ اس حدیث قدی پر تکیہ کر لیتے ہیں جو رسول الله مُلَاثِیَّا نے پروردگارِ عالَم سے نقل فرمائی ہے کہ: ((اَنَا عِنُدَ حُسُنِ ظَنْ عَبُدِی بِی فَلْیَظُنُّ مَاشَاءً)) ﴿

"میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے مُتعلق اس کے حسن ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جیسا وہ جا ہے مجھ سے گمان رکھے۔"
ہوں جیسا وہ جا ہے مجھ سے گمان رکھے۔"

یعنی میرے ساتھ اس کا جیسا گمان ہوگا ویسائی میں اس کے ساتھ پیش آؤں گا (وہ کے کہاللہ مجھے بخش دے گا معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا یا اللہ میرے اعمال بدکی بنا پر مجھے بخشے گانہیں بلکہ جہنم میں پھینک دے گا تو اللہ ویسائی کرے گا جیسا وہ خیال کرتا ہو گا۔) اور بیام بھینی ہے کی شبہ کی اس میں گنجائش نہیں کہ حسن ظن ای صورت میں پیدا ہوتا ہے جب کہ بندہ احسان اور نیکی کا پابند ہو محسن نیک عمل نیک کردار کا بندہ ہی بید حسن ظن رکھ سکتا ہے کہ اس کا پروردگار اس کی نیکی و نیک کردار کی وجہ سے اس کے ساتھ احسان کرے گا اور اپنے وعدے کو پورا فر مائے گا وعدہ خلائی نہیں کرے گا اس کی تو بہ قبول فر مائے گا وہ انسان جو مجم نگہار ہے اور جو کہاڑ کا ارتکاب کرتا ہے ظلم و جور کا خوگر ہے۔ پروردگار غالم کے احکام و

<sup>◊</sup> مسند احمد (٣/ ٣٩١) (٣/ ١٠٦) سنن الدارمي (٢٤٣١) مستدرك حاكم (٣/ ٢٣٠)

اُوامِر کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس پر اصرار کرتا رہتا ہے۔ آیے انسان کے اندر تو اس کے معاصی اور جرائم' اس کاظلم و جور الیی خطر ناک وحشت پیدا کر دیے ہیں جو پروردگارِ عالم کے ساتھ حسن ِقلن ہیدا ہونے ہیں ہو کے مشاہدہ کی چیز ساتھ حسنِ ظن ہیدا ہونے ہیں ہو اپنے سید و آقا کا مجرم ہے اور اپنے آقا کی اطاعت و فرما نبرداری ہے کہ ایک بھاگا ہوا غلام جو اپنے سید و آقا کا مجرم ہے اور اپنے آقا کی اطاعت و فرما نبرداری سے نکل چکا ہے' اپنے سید و آقا کے ساتھ بھی حسن ظن نہیں رکھ سکتا' گناہوں کی وحشت اور حسن ظن بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سے ۔ گنہگار' مجرم اسی قدر متوحش ہوگا جس قدر اس کے جرائم اور گناہ ہوں گے۔ پروردگار کے ساتھ وہی آ دمی حسنِ ظن اور زیادہ سے زیادہ نیک گمان رکھ سکتا ہواں کا زیادہ سے زیادہ فول ہے: ہواس کا زیادہ سے زیادہ فول ہے: ہواس کا زیادہ سے زیادہ فول ہے: ((الَّ الْمُوْمِنَ الْمُحسَنَ الْظَنَّ بِرَبِهٖ فَاْحُسَنَ الْعَمَلَ وَ إِنَّ الْفَاجِرَ اَسَاءً ((الَّ الْمُوْمِنَ الْعَمَلَ وَ إِنَّ الْفَاجِرَ اَسَاءً الْعَمَلَ )) ﴿

"مؤمن این پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے ای لیے وہ اچھاعمل کرتا ہے اور فاس و فاجر آ دمی این پروردگار کے ساتھ برا گمان رکھتا ہے اس لیے وہ بدعملی کا

ارتكاب كرتا بي

پس وہ محض جواللہ ہے بھاگا بھاگا بھرتا ہاللہ کی محقق کے موافع میں دوڑا دوڑا بھرتا ہادراس کے غضب کے مواقع پر ڈیرے ڈالے رہتا ہے نولت ورسوائی کے میدانوں میں مارا بھرتا ہے خقوق اللی کی تو بین و ناقدری کرتا ہے اس کے فرامین کو محکرا رہا ہے۔ اس کی مرات و نوابی کو معمولی چیز سمجھ کراس کا ارتکاب کرتا ہادراس پر اصرار کرتا ہے۔ وہ کس طرح اپنے پروردگار کی جناب میں حسن ظن رکھ سکتا ہے؟ وہ محفق جو پروردگار عالم کے مقابلہ میں اعلانِ جنگ کررہا ہے اولیاءِ اللہ اور اللہ کے دوستوں ہے دشمنی کررہا ہے اور اس کے دشمنوں ہے دوتی کی گرہ با ندھتا ہے اللہ اور اللہ کے دوستوں ہے دشمنی کررہا ہے بوخود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کی گرہ با ندھتا ہے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کمالیہ کا انکار کررہا ہے جوخود اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان کی میں اور اس کے رسول نے بیش کی ہیں ۔اور اس طرح اس نے ذاتِ اللی کے ساتھ سوءِ ظنی پیدا کررہی ہے۔ اور اپنی جہالت کی وجہ ہے ان صفات کمالیہ کے متعلق یہ خیال قائم کر رکھا ہے کہ ان کے خاہم کے ساتھ حسن طن رکھ سکتا ہے کہ دان کے ظاہری معنی صلالت اور کفر ہے۔ بتلاؤ ایبا شخص پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن رکھا ہے کہ ان کے خاتھ حسن طن رکھ سکتا ہے بھلا وہ شخص کے کو کمر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن طن رکھ سکتا ہے بھلا وہ شخص کے کو کمر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھ سکتا ہے کو کمیں اور کی طرح رکھ سکتا ہے؟ بھلا وہ شخص کے کمر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن طن رکھ سکتا ہے کو کمر اور کی طرح رکھ سکتا ہے؟

الله دَوالهُ شَافَى كَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

جو یہ مجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا' نہ کسی چیز کا تھم دیتا ہے' نہ کسی بات کی ممانعت کرتا ہے' نہ وہ کسی بات سے راضی ہوتا ہے اور نہ کسی بات سے خفاء ہوتا ہے اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ مخفی باتوں کو وہ نہیں سنتا' فرما تا ہے:

﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنُكُمُ الَّذِى ظَنَنْتُمْ يَرَبِّكُمْ الْذَٰلَمُ فَأَصْبَعْتُمْ مِّنَ الْخِيرِيْنَ ۞﴾ (نصلت ٣١/ ٢٣)

''اورتمہاری ای بدگمانی نے جوتم نے اپنے رب سے کررکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخرتم زیا کاروں ( نقصان اٹھانے والوں ) میں سے ہو گئے''۔

جب بہلوگ میہ خیال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہت سے اعمال وافعال سے بے خبر ہے توبه پروردگارِ عالم کے ساتھ سوءِظن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یقینا بدایک بدترین فتم کی بدگمانی ہے۔ اوراس محض کا یہی حال ہے جواللہ تعالیٰ کی صفاتِ کمالیہ ٔ اور اوصافِ جلالی کا انکار کر رہا ہےاورایسی صفات ہے ذات ِ النبی کومتصف گردانتا ہے جو اس کی شان کے شایان نہیں ہیں۔ ای نتم کے لوگ جب بیہ خیال کرنے لگیں کہ اللہ تعالی انہیں جنت عطاء کرے گا تو یہ سراسرغرورو دھوکہ بیں ہے تو اور کیا ہے؟ یقیناً بیا ہے آپ کو دھو کہ دے رہے ہیں اور یقیناً شیطان کی جانب ہے ایک زبردست دھوکہ اور فریب ہے۔ اس کو پروردگار عالم کے ساتھ حسن ظن نہیں کہا جا سکتا۔ اس مسئلہ پر پوری طرح غور کرو'اوریہ بھی سوچو کہ لوگوں کو اس مسئلہ کے سمجھنے کی کیسی شدید ضرورت ہے کسی بندے کے دل میں بیہ دونوں با تنیں یکجا کیسے ہوسکتی ہیں؟ آ دمی کواس کا یقین ہوکہایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کو حاضری دینی ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی ساری باتیں سنتا ہاور بیاس کے حضور میں کھڑا ہے۔اس کے ہر ہرعمل کی وہ باز پرس کرے گا۔اور وہ ہے کہ فضب البی کےمواقع پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہے؟ اس کے احکام واوامر کوٹھکرار ہاہے اس کے حقوق کوروندرہا ہے۔اور پھر بیم تمام باتیں ہوتے ہوئے بھی میخض اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے (کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا' اور بہترین صِلہ دے گا ) کیا بیفس کا دھوکہ اور غلط آرزوؤں کا فریب نہیں ہے؟ سیدنا ابو امامة مہل بن حنیف فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عروہ بن زبیر شیدہ عائشہ ڈٹافنا کی خدمت میں حاضر ہوئے 'سیدہ عائشہ ڈٹافنا فرمانے لگیں: ایک باررسول الله طلط کی بیاری میں میرے پاس چھ سات وینار تھے رسول الله طلط نے فرمایا که ان کواللہ تعالیٰ کی راہ میں دے ڈالو۔ میں رسول اللہ مٹاٹیٹر کی تکلیف اور آپ کی تمارداری کی

وجہ سے ایبا نہ کرسکی حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطاء فرمائی۔ صحت و عافیت کے بعد آپ سُلُو ﷺ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہتم نے وہ دینار اللہ کی راہ میں دے ڈالے تھے؟ میں نے کہا جہیں آپ کی بیاری اور تیاداری کی وجہ ہے میں ایبانہیں کرسکی۔ تو آپ بچھ ناراض ہوئے اور فرمایا:

((مَا ظَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ لَوُ لَقِيَ اللَّهِ وَهٰذِهِ عِنْدَهُ؟)) \*

"الله تعالی کے ایک نبی کا گمان کیما ہوتا اگر وہ اس کی موجودگی میں الله تعالیٰ ہے

ملاقات كرتا؟ "ايك دوسرى روايت مين نبي الله كى جگه محمد مُنْ يَتِهُمُ كالفظ بــ

ذرا سوچوتو پھر یہ اُسحاب کبائز اربابِظلم و جور اللہ تعالیٰ کے حضور میں کینے حسنِ طن رکھ سکتے ہیں؟ جب کہ اللہ کے بندول پرظلم کا بارگرال ان کے کندھول پرلدا ہوا ہے؟ اور اللہ کے بندول پرظلم و جور کے پہاڑتو ڑر کھے ہیں؟ اگر ان کا بیصرف زبانی دعویٰ کہ اے پروردگار! ہم بندول پرظلم و جور کے پہاڑتو ڑر کھے ہیں؟ اگر ان کا بیصرف زبانی دعویٰ کہ اے پروردگار! ہم بخھ سے حسنِ طن رکھتے ہیں انہیں نفع پہنچا سکتا ہے تو پھر نہ کی ظالم کو سزا ہو سکتی ہے اور نہ کی فاسق و فاجر کو اس کے اعمال کا بدلہ بل سکتا ہے۔ بندول کو چا ہے کہ جو جی چا ہے کرتے رہیں اور منہیات و محر مات کا بے خوف و خطر ارتکاب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسنِ طن منہیات و محر مات کا بے خوف و خطر ارتکاب کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ حسنِ ظن کا گائے رہیں کہ جہنم کی آگ انہیں جھوئے گی تک نہیں ۔ سجان اللہ! یہ فریب و دھو کہ بندول کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا؟

سيدنا ابرائيم مَلِيُهُ تُوا فِي قُوم كُوخطاب كرتے ہوئے يہ فرماتے ہيں: ﴿ اَيِفُكُا الِهَ ﴾ دُونَ اللهِ تُونِيدُ وْنَ فَمَاظَئُكُمُ يِرَبِ الْعُلَمِيْنَ ۞ ﴾

(صافات: ۲۷/۲۸)

"كياتم افي فاسدرائے سے اللہ كے سوا دوسروں كے مريد بن رہے ہو؟ تو تم نے رب العالمين كوكيا سمجھ ركھا ہے؟"

یعنی تمہاراظن اور گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہوگا؟ جب کہتم آخرت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گے جبکہ ( دنیا میں ) تمہارا حال بیر ہا ہوگا کہتم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت و پرستش کرتے رہے۔

پی جو شخص اس مقام کو سمجھے گا اور اس پر پوری طرح غوروتامل کرے گا' اس پر پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ''حسن طن باللہ'''حسن عمل'' ہی کا دوسرا نام ہے' کیونکہ بندے کو حسن طرح واضح ہو جائے گا کہ''حسن طن باللہ'''حسن عمل' ہی کا دوسرا نام ہے' کیونکہ بندے کو حسن طن پیدا کرنے پر اس کا بید عقیدہ ہی آ مادہ کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس کے اعمال و افعال کا بدلہ دے گا' ایس کے اعمال صالحہ قبول فرمائے گا۔ اس کا بیہ حسن ظن ہی اس کو عمل صالح پر آ مادہ کرتا ہے۔ جب بیہ حسن طن اسے حاصل ہو گا تو اسے حسن عمل کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اگر ایسا نہیں ہے اور صرف نفس وخواہشات کی پیروی کی جاتی ہے اور حسن طن رکھا جاتا ہے' تو بیہ بالکل واضح ہے کہ بیہ سراسر حماقت اور ایمان کی کمزوری ہے' جیسا کہ سیدنا شداد بن اوس بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ منافیخ نے ارشاد فرمایا:

''عقل مندوہ ہے جواپے آپ کو تقیر سمجھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے اوروہ عاجز (اور بے وقوف) ہے جواپی خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرے اور اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی تمنائیں رکھے۔''

حاصل کلام یہ ہے کہ حسن ظن تب ہی پیدا ہوسکتا ہے جب کہ نجات کے اسباب پائے جائیں اور ہلاکت و ہربادی کے اسباب بیدا کیے جائیں تو حسن ظن پیدا ہی نہیں ہوسکتا۔

اگریہ کہا جائے کہ نہیں حسن ظن تو ہر حال میں رکھا جا سکتا ہے حسن ظن رکھنے کی قوی ترین وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی رحمت اس کا عفو وکرم اس کا جودوسخا بہت وسیع ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ بندوں کو عذاب دینے میں اس کا کوئی نفع نہیں۔اگر اس کو بخش دے تو اس کی خدائی میں کوئی نقص پیدائہیں ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بات تو یہی ہے اور ذات اللی تو اس سے بھی زیادہ ارفع و بلند ہے۔ اس کی جلالت ِشان بہت بلند و بالا ہے وہ اکر م الاکر مین 'ار حم الرحمین ہے جو ووسخا کے تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی مالک الملک اور قادر مطلق ہے۔ لیکن شہنشاہ قدوس ان تمام چیزوں کو اپنے کل و مقام ہی میں صرف کرتا ہے اور ان ہی مقامات پر صرَف

السنن ترمذي. كتاب صفة القيامة ـ باب (٢٥) (حديث ـ ٢٣٥٩) سنن ابن ماجه ـ كتاب الزهد ـ باب ذكر الموت و الاستعداد له (حديث ـ ٣٢٠٠) اسناده ضعيف ابوبكر بن ابي مريم ضعيف راوي بـ

فرماتا ہے جہاں ان کاصر ف مناسب ہوتا ہے۔ کیونکہ حق سجانہ وتعالیٰ حکمت والا عزت وغلبہ انقام و بدلہ قوی البطش مضبوط گرفت اور مشخق عذاب کو عذاب دینے کی صفات ہے بھی تو موصوف و مقصف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے اساء و صفات صرف حسن ظن ہی کا مرجع ہو عمتی ہیں تو نیک و بد فاسق و فاجر مؤمن و کافر دوست و دخمن بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پس بھینی امر میہ ہو بد فاسق و فاجر مؤمن و کافر دوست و دخمن بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پس بھینی امر میہ ہو کہ جرم کے لیے اساء اللی اور صفات البیہ سود مند نہیں ہو سکتیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خطی اور اس کے غضب کا بارا پنے کندھوں پر لا دے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے کاموں میں اپنا وقت ہر باد کر چکا ہے محرمات و منہیات کا ارتکاب کرتا رہا ہے اور اس کی محرم کے لیے سود مند ہوگا جس نے تو بدو چیزوں کی حقارت و تو بین کرتا رہا ہے۔ بلکہ حسن ظن اس محقول کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ بھینکیں اور گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ بھینکیں اور گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ بھینکیں اور گناہوں کی جڑیں اپنے اندر سے اکھاڑ بھینکیں اور گناہوں کو نیک اعمال میں صرف کی اور پھر حسن ظن قائم رکھا محسن طن کی صحیح ترین صورت اور واقعی حقیقت بھی ہے اور پہلی صورت مرامر دھو کہ طن قائم رکھا محسن طن کی صحیح ترین صورت اور واقعی حقیقت بھی ہے اور پہلی صورت مرامر دھو کہ طن قائم رکھا میں اللہ سے دیں ہوئے۔ واللہ المستعان

یفصل اگر نچه کچھ طویل ہو گئی لیکن تم اے طویل نہ سمجھنا' ہر شخص کو اس کی ضرورت بلکہ شدید ضرورت ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد تم "حسن ظن باللہ" اور "فریب حسن ظن" میں بآسانی فرق وامتیاز کر سکتے ہو'جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَ جَهَ لُواْ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَفُورٌ رَحِيْعٌ ٥ ﴾ (البقرة: ١٨/٢) أُولَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهُ عَفُورٌ رَحِيْعٌ ٥ ﴾ (البقرة: ١٨/٢) "ب شك ايمان لانے والے جمرت كرنے والے الله كى راہ ميں جہاد كرنے والے بى رحمتِ اللهى كى اميدر كھتے ہيں اور الله برا بخشنے والا مهر بان ہے۔"

الله تعالیٰ ان صفات کے لوگوں کو امید ورجاء کاحق دار قرار دیتا ہے نہ کہ ظالموں 'فاسقوں اور بدکاروں'اور ارشاد فرما تا ہے:

﴿ ثُمَّةَ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتنُوا ثُمَّ جِهِلُ وَا وَصَبَرُوَا ﴿ ثُمَّ اللهِ مِنْ لِعَدِ مِنَا فُتنُوا ثُمَّ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



ثبوت دیا ہے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا اور مہر بانیاں کرنے والا ہے''۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ ان چیزوں پڑمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں عفور ورجیم ہے۔ پس حقیقت ہیہ ہے کہ عالم وعقل مند' امید ورجاء کو اپنے محل و مقام پر رکھتا ہے۔ اور جاہل اُم تق اسے بے کل اور بے موقع استعال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔







(مَطْئِلَة : ٩

# موت کے بعد

(حالات قبر موت کے بعد کا خوف امیدورجاء پرتکیہ کرے گمراہ نہ ہونا چاہیے)

بہت سے جابل صرف اللہ تعالی کی رحمت اوراس کے عفو وکرم اور فضل کے اعتاد پر اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو پامال کر دیتے ہیں اور یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب (سخت سزا دینے والا) بھی ہے۔ مجرموں کو اس کے عذاب سے کوئی بچانہیں سکتا۔ جو شخص گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور صرف عفو الہی پر اعتاد و تکیہ کرتا ہے وہ در حقیقت معاند منکر اور گراہ ہے۔ سیدنا معروف کرخی ہے فرماتے ہیں: تم جس کی اطاعت و فرمانبر داری نہیں کرتے اس سے رحمت وفضل کی امید ذات ورسوائی اور حماقت ہے۔

بعض علاء کہتے ہیں: جو ذات صرف تین درہم کی چوری پر دنیا میں تمہارے ہاتھ کا منے کا حکم دیتی ہے' اس سے بے خوف نہ رہنا چاہیے کہ وہ آخرت میں تمہیں ای قتم کا عذاب نہیں دے گی۔

#### حسن بصری کا اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا

محمی نے سیدنا حسن بھری میں ہے۔ پوچھا: کیا وجہ ہے کہ ہم تنہیں ہمیشہ روتا ہوا ہی و کیھتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے آگ میں نہ جھونک دے اور یرواہ بھی نہ کرے۔ ∜

کسی نے سیدنا حسن بھری میشائی ہے پوچھا: اے ابوسعید! ہم ایے لوگوں کے پاس بیٹھا کرتے ہیں جوہمیں سخت خوف زدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے نکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم اس حتم کے خوف کا کیا علاج کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا: تمہارا ان لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت ہی اچھا ہے جو تمہیں ڈراڈراکرامن وراحت کی جگہ پہنچادیں۔ان لوگوں کے مقابلہ میں جو

ہے کو داکھے۔

ہے کہ آپ نے فرہایا: قیامت کے دن ایک آ دمی کو بلایا جائے گا اورائے آگئی نبان مبارک سے سا

ہے کہ آپ نے فرہایا: قیامت کے دن ایک آ دمی کو بلایا جائے گا اورائے آگ جی جموعک دیا

جائے گا اس کی آ نتیں الٹ بلیٹ ہو جا کیں گی اوروہ اس طرح جہنم میں گھومتا پھرے گا جس طرح

چک کے کردگدھا گھوما کرتا ہے۔ یہ دکھے کرجہنمی لوگ اس کے اردگر دجع ہو جا کیں گے اور پوچھیں

گے: اے شخص! مید مصیبت تجھ پر کیوں آئی؟ تُو تَو ہمیں نیکی اور بھلائی کا تھم دیا کرتا تھا۔ اور

برائیوں ہے ہمیں روکنا تھا۔ وہ جواب دے گا: میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا تھم خرور دیتا تھا لیکن

برائیوں ہے ہمیں روکنا تھا۔ وہ جواب دے گا: میں اوروں کو نیکی اور بھلائی کا تھم خرور دیتا تھا لیکن

میں خوداس پڑمل نہیں کرتا تھا'لوگوں کو برائیوں ہے روکنا تھا لیکن خود میں باز نہیں رہتا تھا۔ ﴿

برسول اللہ منابیخ خرمین کرتا تھا'لوگوں کو برائیوں ہے روکنا تھا لیکن خود میں باز نہیں رہتا تھا۔ ﴿

میں خوداس پڑمل نہیں کرتا تھا'لوگوں کو برائیوں ہے روکنا تھا لیکن خود میں باز نہیں رہتا تھا۔ ﴿

میں خوداس پڑمل تھی ہے گزرے تو فرمانے گئے: افسوس تجھ پڑ افسوس تجھ پر۔ میں سمجھا

ما ابارسول اللہ منابیخ جھے فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنہیں تم ہے نہیں کہ رہا ہوں' بلکہ میاس خودس کی قبر ہے جس کو میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے فلیس کے مال خودس کی گئی ہوں کی گئی ہوں۔ ان گھوں کی قبر ہے جس کو میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے فلیس کے مال میں ان گھوں۔ ان گھوں میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے فلیس کو میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے فلیس کی گھوں۔ ان گھوں میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے فلیس کو میں نے فلاں قبیلہ کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا اس نے فلیس کی تو میاں کی در سے میں کی گئی ہوں۔ ان کی تھوں کی کھوں کی کھوں کو میں نے فلاں قبیلہ کی اس کی کی گھوں کی کھوں کیوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کیوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں

سل ی جر ہے ہیں تو یں لے قلال قبیلہ ی اصلال کے بیجا تھا اس کے میں ہے۔ کہ مال میں ہے۔ کہ اس میں ہے۔ کہ ایک کمبل اٹھا لیا تھا'اس وقت اس کوائی کمبل کے برابرآگ کی چادر پہنائی گئی ہے۔ کہ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق نے فرمایا: معراج کی شب مجھے ایسے لوگوں پر ہے گزارا گیا جن کے لب آگ کی قینچیوں ہے کانے جارہے تھے۔ ہیں نے فرشتوں ہے کو چھا: یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا: یہ آپ منافیق کی امت کے وہ خطیب و واعظ ہیں' جو دوسروں کو نیک کاموں کا تھی و داعظ ہیں' جو دوسروں کو نیک کاموں کا تھی دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ کہ افسوس یہ لوگ اتنی بھی

سمجونبين ركھتے تھے۔

سیدنا انس ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں' رسول اللہ مٹاٹٹے نے فرمایا: جب مجھے معراج کرائی گئی تو اس وقت میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کی انگلیوں پر بڑے بڑے تا نے کے ناخن لگے ہوئے تھے' جن سے وہ اپنے چہرے اور گال اور سینے نوچ رہے تھے اور کھرج رہے تھے۔ میں نے سیدنا

حلیة الاولیاء (۲/ ۱۳۹) صحیح بخاری کتاب بدء الخلق باب صفة النار (حدیث ۱۳۲۷) صحیح مسلم کتاب الزهد باب عقوبة من یامر بالمعروف و لا یفعله (حدیث ۱۳۸۹) مسند احمد (۳/ ۱۱۵-۱۱۱) مینن نسائی باب الاسراع الی الصلاة من غیر سعی (حدیث ۱۸۲۳) مسند احمد (۳/ ۱۵۰-۱۲۱) مصنف ابن ابی شیبة (۸/ ۳۳۲) مسند ابی یعلی (۱۸۰-۱۲۰)
 مسند (۳/ ۱۵۰-۱۲۰) مصنف ابن ابی شیبة (۸/ ۳۳۲) مسند ابی یعلی (۳۰۲۲-۳۰۹۷)
 مسند ابی مینا مسند ابی مینا مسند ابی مسند ابی مسند ابی یعلی (۳۰۲۲-۳۰۹۷)
 مسند مسند ابی شیبة (۸/ ۳۳۲) مسند ابی یعلی (۳۰۲۲-۳۰۹۷)
 مسند مسند ابی مینا مسند ابی مینا مسند ابی یعلی (۳۰۲۲-۳۰۹۷)
 مسند مسند مسند مسند ابی یعلی (۳۰۲۲-۳۰۹۷)
 مسند مسند

جریل علیہ ہے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ لوگ ہیں جولوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ ﴿

کرتے تھے (غیبت کیا کرتے تھے) اور ان کی بہ آبروئی کرتے تھے۔ ﴿

سیدنا انس ﴿ الْقُدُوبِ وَ الْاَبْصَارِ ثَبِتُ قَلْبِی عَلٰی دیُنِكَ ﴾

((یَا مُقَلِّبَ الْقُدُوبِ وَ الْاَبْصَارِ ثَبِتُ قَلْبِی عَلٰی دیُنِكَ ﴾

''اے دلوں اور آنکھوں کو پھیرنے والے! میرے قلب کو تو آئے۔ اور جو پھھ آپ نے لاکر دیا ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ اور جو پھھ آپ نے لاکر دیا اس پر بھی ایمان لے آئے کیا پھر بھی ہمارے لیے اس کا خوف و خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا: انسانوں کے دل اللہ تعالٰی کی دو انگیوں میں ہیں وہ ان کو جدھر چاہے پھیر دے۔ ﴿

انسانوں کے دل اللہ تعالٰی کی دو انگیوں میں ہیں وہ ان کو جدھر چاہے پھیر دے۔ ﴿

جہنم کی ہولناکی

سیدنا انس بڑاٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے ایک مرتبہ سیدنا جرئیل مالیہ ہے پوچھا: کیا وجہ ہے جو ہیں نے بھی سیدنا میکائل مالیہ کو ہنتے ہوئے نہیں دیکھا؟ سیدنا جریل مالیہ نے فرمایا: جب ہے جہنم پیدا کی گئی ہے وہ بھی نہیں ہنے۔ ூ

سیدنا انس ڈگاٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹلگٹائم نے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جن پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے تھے اور وہ جہنم کے حقداز تھے ان کو بلایا جائے گا اور انہیں جہنم کے اندرایک چکر دیا جائے گا۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا: اے آ دم کے بیٹو! تم نے کوئی بھی خیر و بہتری اور کوئی بھی نعمت آئ تک دیکھی ہے؟ وہ جواب دیں گے: اے پروردگار! فتم تیری ذات کی ہم نے بھی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ اس کے بعد ان جنتیوں کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ نامراد تھے۔ اور تکالیف میں دن گز ارے تھے اور انہیں جنت میں ایک حیکرلگوایا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا: اے آدم کے بیٹو! کیا تم نے بھی کوئی تکلیف اٹھائی ہے؟ وہ جواب دیں گے: اے پروردگار! فتم تیری ذات کی ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئی۔ نہم نے جمھی تکلیف دیکھی ہے۔ ﴿

ک مسند احمد (۳۲ / ۲۲۲) سنن ابی داود. کتاب الادب. باب فی الغیبة (حدیث. ۴۸۵۸) ک مسند احمد (۱۱۲۲) سنن ترمذی کتاب القدر باب ماجاء ان القلوب بین اصبعی الرحمن (حدیث. ۱۲۳۰) سنن ابن ماجه کتاب الدعاء باب دعاء رسول الله الله الله الاتها (حدیث. ۳۸۳۳) مسند احمد (۳۲ / ۳۲۳) والزهد له (۸۸) الشریفه للاجری (ص ۳۹۵) اسناده ضعیف تمید بن عبیه مجبول راوی ب نیز اساعیل بن عباس کی غیر شامین سے روایت ضعیف بوتی ب ک صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین باب صبغ انعم اهل الدنیا فی النار (حدیث ۲۸۰۷)

سیدنا براء بن عازب و النظر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ طالقیل کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازہ میں گئے جب ہم قبر پہ پہنچ ابھی اس کو قبر میں اتارانہیں تھا کہ رسول اللہ طالقیل و ہاں ایک جگہ اور ہم لوگ آپ کے اردوگرد بیٹھ گئے اور اس طرح مؤدّ ب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور اس طرح مؤدّ ب اور خاموش ہو کر بیٹھ گئے ۔ گویا ہمارے سرول پر پرندے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ طالقیل کے دست مبارک میں ایک پتلی می لکڑی تھی جس ہے آپ زمین کرید رہے تھے یکا یک آپ نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمانے گئے:

((استَعِیُذُوُ ا بِاللَّهِ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِ)) ''لَوَّو! بَارگاہِ الٰہی مِیں قَبر کے عذاب سے پناہ مائلو۔''

یہ کلمات زبانِ مبارک ہے دویا تین بار نکلے۔ پھرارشاد فرمایا: بندہ جب دنیا ہے رشتہ تو ڑتا ہے اور آخرت کی طرف جانے لگتا ہے تو آسان سے فرشتے اترتے ہیں جن کے چبرے اس قدر نورانی اور روشن ہوتے ہیں گویا سورج چمک رہا ہے۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہےاور مردے کی نگاہوں کے سامنے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔اس کے بعد موت کا فرشته آتا ہے اور اس کے سر ہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے: اے نفس مطمئنہ! اللہ کی مغفرت و رضاء مندی کی طرف نکل چل۔اس کی جان اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزے ہے یانی'یا دودھ کا قطرہ ٹیک جاتا ہے۔ ملک الموت اے اٹھالیتا ہے اسی وقت وہ فرٹشنے دوڑ پڑتے ہیں جو دور بیٹھے ہوتے تھے ایک کمحہ بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے۔ وہ فرشتے جنت سے لاما ہوا گفن پہنا دیتے ہیں اور جنت کی خوشبو جو مشک ( ستوری) ہے بھی زیادہ بہتر ہوتی ہے اے لگا دیتے ہیں۔اور پھراہے لے کر وہ آسان کی طرف جاتے ہیں۔ جہاں جہاں ہے وہ گزرتے ہیں فرشتے دریافت کرتے ہیں: کون ی بہترین روح ہے؟ فرشتے کہتے ہیں: فلاں ابن فلال کی' اور دنیا میں جو اس کا بہترین نام تھا وہ بتلاتے ہیں۔فرشتے اے لے کر آ سانِ دنیا تک لے جاتے ہیں اور آسان کے دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں۔اس طرح ہر آسان کے فرشتے اس کی متابعت کے لیے اوپر کے آسان تک جاتے ہیں۔ ای طرح اے ساتویں آسان تک لے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میرے اس بندے کا نام دفتر علیین میں لکھ دو۔اوراے زمین پر واپس بھیج دو۔ کیونکہ میں نے اس کوای زمین ہے پیدا کیا

ہے اور اس کی طرف میں ان کولوٹاؤں گا۔اور اس سے ان کو دوبارہ اٹھاؤں گا۔رسول اللہ مُناتِظُمْ نے فر مایا: اس کی روح واپس ( قبر میں ) لوٹائی جاتی ہے' پھراس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں اوراے بٹھا دیتے ہیں اوراس سے پوچھتے ہیں: تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرارب یروردگارِ عالم ہے۔ پھر یو چھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: میرا دین' اسلام ہے۔ پھر یو چھتے ہیں: کون سے پیغیبرتمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے: محمد رسول الله مَنْ يَظِمُ ہماری طرف بھیجے گئے تھے۔ پھر پوچھتے ہیں:تمہارے پاس کون ساعلم ہے؟ جواب دے گا: میں نے قرآن مجید پڑھا ہے۔اور میں اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔اس وقت آ سان سے ندا آئے گی: میرا بندہ سچ کہتا ہے! اسے جنت کا فرش بچھا دو جنت کا لباس پہنا دو۔ اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ اس کے بعد جنت کی خوشگوار ہوا کیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں اور اس کی قبر اس کی حدِ نظر تک وسیع کر دی جائے گی۔اس کے بعد ایک خوبصورت حسین آ دی اس کے پاس آئے گا'جس کا لباس نہایت خوبصورت اور خوشبوے مبک رہا ہو گا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہو جائے گا اور کیے گا: میں تخفیے مسرت و آرام کی خوشخری سناتا ہوں۔ ای دن کا تھے سے وعدہ کیا گیا تھا۔ وہ یو چھے گا: تم کون ہو؟ تمہارے چبرے سے خیر و برکت ٹیک رہی ہے؟ وہ جواب دے گا: میں تیرا نیک عمل ہوں۔اس کے بعدمیت کہنے لگے گی: اے پروردگار! تو قیامت جلد قائم کر دے تا کہ میں اپنی بی بی (بیوی) اوربچوں ہے جلدمل سکوں۔

اس کے بعد رسول اللہ مُن ﷺ نے فرمایا: جب کافر مرجاتا ہے اور آخرت کی طرف جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ فام دوفر شنے آتے ہیں جن کے جسم پر سیاہ فلیظ کمبل ہوتے ہیں اور اس مرنے والے کی نگاہوں کے سامنے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آکر اس کے سربانے بیٹھ جاتا ہے اور اس کہ تربانے بیٹھ جاتا ہے اور اس کہ تنظیل اور اس کے فضب کی طرف چل ۔ اللہ تعالی کی خفگی اور اس کے فضب کی طرف چل ۔ بیس کر اس کی روح جسم کے اندر ادھر ادھر بھا گئے گئی ہے لیکن فرشتہ اس طرح بھر پول سے گوشت کا ٹاکرتے ہیں۔ اس طرح بھر تیوں سے گوشت کا ٹاکرتے ہیں۔ اس نے بعد وہ دور بیٹھے ہوئے فرشتے آکر اس روح کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور ایک لمحہ اس نے لیم بہنا دیتے ہیں اور ایک لمحہ اس قدر خراب ہوتی ہے کہ مردار جانور سے بھی برتر۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف اس قدر خراب ہوتی ہے کہ مردار جانور سے بھی برتر۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کی طرف

جاتے ہیں' جہاں جہاں سے یہ فرشتے اسے لے کر گزرتے ہیں' دوسرے فرشتے ان سے دریافت کریں گے: یہ کس کی خبیث روح ہے جس سے اس قدرخراب بد ہو آ رہی ہے؟ فرشتے اس کا برے سے برانام لے کر کہتے ہیں: فلال ابن فلال کی! اس کے بعد آسان کے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں لیکن وہ اس کے لیے نہیں کھولے جاتے اس موقع پر رسول اللہ طافیا ہے یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ آبُوابُ التَّمَا ۚ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَثَّى الْجَنَّةَ حَثَّى الْجَنَّةَ حَثَّى الْجَمَّلُ فِي سَقِر الْجِيبَاطِ مَ ۞ (اعراف: ٢٠/٤)

'' نہ تو ان کے کیے آسان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے۔''

اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کا نام دفتر سیجیئن میں سب سے بنیجے کی زمین میں لکھ دو۔ اس کے بعد اس روح کو وہیں سے بنیچے بھینگ دیا جائے گا' یہاں رسول اللہ سُلُمْتِیْمُ نے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَكَانَهَا خَرَمِنَ النَّهَا فَتَخَطَفُهُ الطَّـٰبُرُ ﴾ وتهوني بِهِ الرِّنجُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۞ (حج: ٢١/٢٢)

''سنو!الله کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسان ہے گر پڑا اب یا تو اسے پرندے اُچک لے جائیں گے یا ہواکسی دور راز کی جگہ بچینک دے گ'۔ م

اس کے بعدروح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دوفر شتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں: تمہارا رب کون ہے؟ وہ گھبراہ نے مارے ہاہ ہاہ کرے گا اور کے گا: مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھیں گے: تمہارا دین کیا ہے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھیں گے: تمہارے پاس کون سے پیغیبر آئے تھے؟ اس کا بھی وہ یہی جواب دے گا۔ جواب دے گا۔ آسان سے آواز آئے گی: یہ بندہ جھوٹ بولتا ہاس کیلئے جہنم کا فرش لگا دؤاور جہنم کے شعلے اس تک پہنچتے رہیں' اس کے بعد اس کی قبر اس قدر نگ کر دی جائے گی۔ اور وہ اسے اس طرح دیو ہے گی کہ اس کی ایک طرف کی پہلیاں اس قدر نگ کر دی جائے گی۔ اور وہ اسے اس طرح دیو ہے گی کہ اس کی ایک طرف کی پہلیاں دوسری طرف نکل جائیں گی۔ اس کے معد ایک جسلیاں کے سامنے دوسری طرف نکل جائیں گی۔ اس کے معد ایک بدشکل آدی گندے غلیظ لباس میں اس کے سامنے آگوڑا اور اسے کے گا: میں تجھے عذا ہی کی خبر سنا تا ہوں' یہی وہ دن ہے جس کے متعلق تجھے

ے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہے گا: تو کون ہے؟ تیرے چبرے سے مجھے ڈرلگتا ہے وہ کہے گا: میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ اس کے بعد وہ کہے گا: پروردگارِ عالم! تو قیامت قائم مت کر۔ ۞
امام احمد مُراسَة کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس کے بعد اس پر ایک ایبا فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو اندھا' بہرہ اور گونگا ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں بھاری سے بھاری گرز ہوگا کہ اگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوکر ریت ہو جائے۔ فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا ۔ آگر اسے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہوکر ریت ہو جائے۔ فرشتہ اسے یہ گرز مارے گا ۔ جس سے وہ چینے لگے گا اور اس کی چیخ و پکار چن اور انسان کے سوا اللہ کی ساری مخلوق سے گی۔ سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں: اس کے لیے جہنم کے درواز سے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کے درواز سے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کے درواز سے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کے درواز سے کھول دیئے جائیں گے اور اس کے لیے جہنم کا فرش بچھا دیا جائے گا۔ ۞

سیدنا انس بڑا تڑا بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبدرسول اللہ طاقیا کے ہمراہ کہیں جارہ سے نیکا یک آپ کی نگاہ ایک مجمع پر پڑی۔ آپ طاقیا نے فرمایا: یہ کون لوگ ہیں؟ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جواب دیا گیا: قبر کھود رہے ہیں۔ بیس کرآپ گھبرائے اور نہایت تیز رفتاری سے صحابہ سے آگے ہوگئے اور قبر تک پہنچے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کی سامنے کھڑا ہو گیا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ دہاں اس قدر روئے کہ آئسوؤں سے زمین تر ہوگئی۔ اس کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہو کرفر مانے گئے:

((اِخُوَانِیُ لِمِثُلِ هٰذَا الْیَومِ فَأَعِدُّوُا)) ۞
"میرے بھائیو! ایسے دن کے لیے تیاری کرو۔"

### نبی کریم مُثَاثِیمًا اپنی مثال بیان کرتے ہیں

سیدنا بریدہ و فائٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ سُلٹو ہم لوگوں کے پاس تشریف لائے اور باآ واز بلند فرمانے گئے: لوگو! میری اور تمہاری مثال کیسی ہے مم جانے ہو؟ صحابہ پڑھ ہیں نے جواب دیا: اللہ اور اس کا رسول خوب جانے ہیں۔ آپ فرمانے گئے: میری اور تمہاری مثال اس قوم کی تی ہے جو کسی آنے والے دشمن سے ڈر رہی ہواور اس کی تفتیش کے لیے انہوں نے اس قوم کی تابوں نے کسی آدی کو بھیجا ہو۔ یہ آدی دشمن کو دیکھ کرڈرتا ہوا آیا تا کہ قوم کوڈرائے اور دشمن جوسر پر آگیا

مسند احمد (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٨) سنن ابي داود - كتاب السنة - باب في المسألة في القبر وعذاب القبر وعذاب القبر (حديث - ٣٤٥) واللفظ لاحمد ﴿ مسند احمد (٣/ ٢٩٥) السنة لعبدالله بن احمد (١٣٨١) اسناده ضعيف - يونس بن خباب رافض راوى ٢٠ ﴿ مسند احمد (٣/ ٢٩٣) سنن ابن ماجه - كتاب الزهد - باب الحزن و البكاء (حديث - ٣١٥)

ہاں سے لوگوں کو آگاہ کرے کوگوں کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی اس نے کپڑا ہلا کریہ خبر دی کہ لوگو! دشمن آگیا بلکہ سر پر پہنچ گیا ہے۔ ۞

سیدنا جابر طالفہ بیان کرتے ہیں کہرسول الله طالفہ فا ارشادفر مایا:

((كُلُّ مَا اَسْكَرَ حَرَامٌ وَ إِنَّ عَلَى اللهِ عَزَوَجَلَّ عَقُدُا لِمَنُ شَرِبَ اللهِ عَزَوَجَلَّ عَقُدُا لِمَنُ شَرِبَ الْمُسُكِرَ اَنُ يُمُقِيَةُ مِنُ طِينَةِ الْخَبَالِ قَيْلَ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ عِرْقُ آهُلِ النَّارِ )) عَرْقُ آهُلِ النَّارِ )) عَرْقُ آهُلِ النَّارِ )) عَرْقُ آهُلِ النَّارِ )) عَمَارَةُ آهُلِ النَّارِ )) عَنْ اللهِ النَّارِ اللهِ عَصَارَةُ آهُلِ النَّارِ )) عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

'' ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔شراب پینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا میہ پختہ عہد ہے کہ وہ اِسے دوز خیوں کا پسینہ یا ان کا نچوڑ پلائے گا۔''

خوف اللي

سيدنا ابوذر والمعنف بيان كرتے بيل كدرسول الله من والم في ارشادفر مايا:

(اانَّى اَرَى مَا لَا تَرَوُنَ وَاسُمَعُ مَالَا تَسُمَعُونَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقُّ لَهَا اَنُ تَنْظُ مَا فَيُهَا مَوْضِعُ ارْبَعِ اَصَابِعَ الَّا وَعَلَيْهِ مَلَكُ يُسَبِّعُ اللّٰهَ سَاجِدًا لَوُ تَعْلَمُونَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكُتُم قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُم كَثِيرًا وَمَا تَلَذَّذُتُم بِالنِسَاءِ عَلَى الْفُرُوشِ وَلَخَرَجُتُم الْمِي الصَّعِدَاتِ تَجْتَرُونَ الَّى اللّٰهِ تعالَىٰ)) عَلَى الْفُرُوشِ وَلَخَرَجُتُم الْمِي الصَّعِدَاتِ تَجْتَرُونَ الْمَي اللّٰهِ تعالَىٰ)) مَنْ الْفُرُوشِ وَلَخَرَجُتُم الْمِي الصَّعِدَاتِ تَجْتَرُونَ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالَىٰ)) بَوجِهِ مَ كَرَاهِ اللّٰهِ تعالَىٰ)) بَوجِهِ مَ كَرَاهُ اللّٰهِ الْمَانِ وَلَيْتُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمَانِ اللّٰهِ الْمَانِ اللّٰهِ الْمَانِقُونِ مِن اللّٰهُ الْمَانِ وَلَهُ عَلَيْ اللّٰهِ الْمَانِقُونِ مَ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَانِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللهُ الللّٰهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

المسند احمد (۵/ ۳۳۸) ابو الشيخ في الامثال (۲۵۳) والرامهر مذى في الامثال (٤) اسناده ضعيف. پشير بن المهاجر الغنوى بين الحديث راوى ب- ٢٠٦٥ الى روايت كمعنوى شواېد بيل - ﴿ صحيح مسلم. كتاب الاشربة. باب بيان ان كل مسكر خمر ..... (حديث. ٢٠٠٢) ﴿ مسند احمد (۵/ ۱۷۲) منن ترمذى. كتاب الزهد. باب ماجاء في قول النبي التي العلمون ما اعلم ..... (حديث. ٢٣١٢) سنن ابن ماجه. كتاب الزهد. باب الحزن والبكاء (حديث. ٢١٩)

سیدنا حذیفہ بڑگاٹڑ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹاٹیڈ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب ہم قبر پر پہنچ تو آپ اس قبر کی ایک جانب بیٹھ گئے اور آ تکھیں پھرا پھرا کر قبر کے اندرنگاہ ڈالی'اس کے بعد آپ نے فرمایا:

((یُضُغَطُ الُمُوْمِنُ فِیُهِ ضَغُطَةً تَّزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ وَیَمُلَاّءُ عَلَی الْکُفَّادِ نَارًا))<sup>©</sup> ''مؤمن کوقبر میں بھینچا جاتا ہے جس سے اس کے سینے کی ہڈیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں'اور کافر کی قبرآگ ہے بھر دی جاتی ہے۔''

سیدنا ابوسعید بڑاٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سڑیڈئی نے ارشاد فرمایا:'' جب مردے کو جنازہ میں رکھ کرلوگ کندھوں پراٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو اگر مردہ صالح اور نیک ہے تو کہتا ہے: مجھے جلد سے جلد لے چلو' اور اگر صالح اور نیک نہیں ہے تو کہتا ہے: افسوں! تم لوگ مجھے کہاں کے جارہے ہو؟ اور اس کی بیر آ واز انسانوں کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے' اگر انسان اسے سن لیس تو ہیں۔'' گ

سورج کی تپش

#### سيدنا ابوامامه طِنْ تَعْدُ بيان كرتے بيں وہ كہتے ہيں كه رسول الله طَنْ قِيْمُ نے فرمايا: " قيامت

مسند احمد (۵/ ۲۰۰۸) اثبات عذاب القبر للبيهقى (۱۲۸) السنة لعبدالله بن احمد (۱۳۹۲) اسناده ضعيف محمد بن جابر ضعيف راوى ہے۔ ﴿ مسند احمد (۳/ ۳۲۰ ۳۵۰ المعجم الكبير للطبراني (۵۳۳۲) اثبات عذاب القبر (۱۳۲۱) اسناده ضعيف. محمود بن محمد بن ميمار من مجبول راوى ہے۔ تاہم منن نمائی (۲۰۵۷) البات عذاب القبر (۱۳۱۱) اسناده ضعيف بخارى۔ كتاب الجنائز . باب حمل الرجال الجنازة دو نالنساء (حدیث ۱۳۱۲)
 مار ۱۳۱۲)
 مار محدیث . ۱۳۱۲)
 مار محدیث المحدیث المحدیث

次 (如) 美贵族最近人人 کے دن سورج اس قدر قریب ہو جائے گا کہ قریب ایک میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اس کی گری اس قدر ہو گی کہ اس ہے لوگوں کے د ماغ کھولنے لگیس گے۔ اسی طرح کھولنے لگیس گے جس طرح چو لہے پر ہنڈیاں کھولتی ہیں' اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پینے میں غرق ہوں کے کسی کے گھٹنوں تک کسی کے پنڈلیوں تک اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کمر تک ڈو بے ہوئے ہوں گے اور پکھا ہے بھی ہوں گے جو منہ تک ڈو بے ہوئے ہوں گے۔''<sup>⊕</sup> سيدنا ابن عباس بِهُ بيان كرتے بيں كەرسول الله مَنْ يَعْلِم في ارشاد فرمايا: ((قُوُلُوا حَسُبُنَا اللُّهُ وَنعُمَ الْوَكيْلُ عَلَى اللَّه تَوَكَّلُنَا)) ''لوگو! تم بیہ پڑھا کرو: اللہ تعالٰی ہارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا وکیل ہے۔اور ہم الله تعالى بى ير بهروسه ركھتے ہيں۔'' سيدنا ابن عمر جلينظ بيان كرتے ہيں كەرسول الله سُلَيْظِمْ نے ارشا وفر مايا: ((مَنُ تَعَظَّمَ فِيُ نَفُسِهِ اَوُ إِخْتَالَ فِي مَشْيِهِ لَقِي اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ)) ۞ ''جو خض آئے آپ کو بڑا تسمجھے گا' یا فخر وغرور سے چلے گا تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح آئے گا کہ وہ اس پر سخت غضبنا ک ہوگا۔'' تستیح بخاری وسیح مسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ سکا پیلم نے ارشادفر مایا: ((إِنَّ الْمُصَوِّرِيُنَ يُعَذَّبُوُنَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمُ: آحُيُوا مَا خَلَقُتُمُ)) '' قیامت کے دن تصویریں بنانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور کہا جائے گا: جو تصاوريتم نے بنائی ہيں ان ميں جان ڈ الو-'' اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہرسول الله مظافیظ نے ارشادفر مایا: ((إِنَّ اَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقُعَدُهُ مِنَ الْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنُ كَانَ مِنُ اَهُلِ الْجَنَّةِ فَمِنَ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنُ اَهُلِ النَّارِ فَمِنُ اَهُلِ

النَّارِ فَيُقَالُ هٰذَا مَقُعَدُكَ حَتَّى يَبُعَثُكَ اللَّهُ عَزَّو جَلَّ) 
مسند احمد (٥/ ٢٥٣) المعجم الكبير للطبراني (٤٧٤٩) ولده شاهد عن مسلم (٢٨٢٣) عن المقداد ﴿ مسند احمد (١/ ٢٠٣٢١) مستدرك حاكم (٣/ ٤٥٩) وللحديث شواهد ﴿ مسند احمد (١/ ١٨٨) الادب المفرد للبخاري (٥٥٥) مستدرك حاكم (١/ ٢٠) ﴿ صحيح بخاري. كتاب اللباس. باب عذاب المصورين يوم القيامة (حديث. ١٥٩٥) صحيح مسلم. كتاب اللباس. باب تحريم تصوير صورة الحيوان (حديث ٢٠١٨) ﴿ صحيح بخاري. كتاب المباس باب الميت لعرض عليه مقعدة بالغداة والعشي (حديث. ٢١٠٩)

"جبتم میں ہے کوئی مرجاتا ہے تو صبح وشام اس کا ٹھکانہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر جنتی ہے تو دوزخ کا' اور اے کہا جاتا ہے: سے قارت کہ اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کا' اور اے کہا جاتا ہے: سے قیامت تک کا تمہارا ٹھکانا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔"

موت کو ذبح کر کےموت دیے دی جائے گی

ک مسرت اور بڑھ جائے گی اور دوز خیوں کا رنج وعم اور زیادہ ہو جائے گا۔'' حرام کا عبر ثناک انجام

اور منداحم میں انہی سے روایت ہے: ((مَنِ اشْتَرٰی ثَوُبًا بِعَشَرِةِ دَرَاهِمَ فَيُهَا دِرُهُمٌ مَّرَامٌ لَمُ يَقُبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدُخَلَ اصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَهِ فِي أُذُنِهِ حَرَامٌ لَمُ يَقُبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَوةً مَا دَامَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَدُخَلَ اصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَهِ فِي أُذُنِهِ حَرَامٌ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ)) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ)) ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ) اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُن لِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ ا

رسول الله منافیظ سے ندی ہوتو میں بہرہ ہو جاؤں۔''

سيدنا عبدالله بن عمرو طالف بيان كرت بين كدرسول الله سلط في فرمايا:

((مَنُ تَرَكَ الصَّلُوةَ سُكُرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَانَّمَا كَانَتُ لَهُ الدُّنُيَا وَمَا عَلَيُهَا فَسُلِبَهَا وَمَنُ تَرَكَ الصَّلُوةَ سُكُرًا اَرُبَعَ مَرَّاتٍ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنُ يَسُقِيَةً مِنُ طِيْنَةِ الْخَبَالِ))

"جَسَ نِ نَشَه پِي كَرايك وقت كى نماز ترك كردى تو گويا د نيا و ما فيها (د نيا اور جواس ميں ہے) سب اس كى ملكيت تھى جو اس سے چھين كى گئى۔ اور جس نے نشه كى وجه سے چار وقت كى نماز ترك كردى تو اللہ تعالى پر بياحق ہوگا كه اسے وہ دوز خيوں كا نچوڑا ہوا عصارہ (رَس بيب) اسے بلائے۔"

سيدنا ابن عمر طالف بيان كرت بين كدرسول الله مالية

((مَنُ شَرِبَ الْخَمُرَ شُرُبَةً لَهُ تُقْبَلُ لَهُ صَلُوهُ اَرُبَعِينَ صَبَاحًا فَالُ عَادَ تَابَ اللّهُ عَلَيه فَلَا اَدُرِى فِي الشَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ قَالَ فَالُ عَادَ كَانَ حَقَّا عَلَى اللّهُ اللهُ اَلُ يَسُقِيهُ مِنُ رَدُعَةَ الْخَبَالِ يَوُمَ الْقَيَامَةِ)) ﴿ كَانَ حَقَّا عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَسُقِيهُ مِنُ رَدُعَةَ الْخَبَالِ يَوُمَ الْقَيَامَةِ)) ﴿ ثَانَ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

سيدنا ابوموى النفظ بيان كرت بين كدرسول الله من في المان المان المان المان الله من المان ال

((مَنُ مَاتَ مُدُمِنَا لِلْحَمُرِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنُ نَهُرِ الْغُوطَةِ قِيلَ: وَمَا نَهُرُ الْغُوطَةِ؟ قَالَ: نَهُرٌ يَجُرِئَ مِنُ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُوْذِي اَهُلَ النَّارِ رِيُحُ فُرُوجِهِنَّ)) اللَّهُ وَاللَّهُ تَعَالَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

أسند احمد (٦/ ١٤٨) مستدرك حاكم (٣/ ١٣٦) السنن الكبرى للبيهقى (٨/ ١٨٨) أسند احمد (١/ ١٦١) سنن ابن ماجه. كتاب الاشربة. باب من شرب الخمر لم تقدل له صلاة (حديث. ١٣٣٤) سنن نسائى. كتاب الاشربة. باب توبة شارب الخمر (حديث. ٥٦٤٣) أسند احمد (٣٣٤٨) صحيح ابن حبان (٥٣٤١) مستدرك حاكم (٣/ ١٣٩١) اسناده ضعيف ابوسريز ضعف راوى بــ.

فرمایا: بینبر بدکارعورتوں کی شرمگاہ ہے نگلی ہے۔ اور بیالی خراب ہے کہ خود دوزخی لوگوں کو بھی ان کی شرمگاہوں کی بو ہے اس ہے بخت تکلیف ہوگی۔''

اورای منداحد میں مروی ہے رسول الله سائی بنے فرمایا:

(ايُعُرَضُ النَّاسُ يَوُمَ الُقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرُضَاتِ فَامَّا عَرُضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيُرٌ وَاَمَّا الثَّالِثَةُ فَعَنْدَ ذَالِكَ تَطِيُرُ الصُّحُفُ فِي الآيُدِيُ فَأَخَذَ بيَميْنهِ وَأَخَذَ بِشْمَالِهِ)) ۞

'' قیامت کے دن تین مُرتبہ لوگوں کی پیشی ہوگی۔ دو پیشیوں میں ججت ومعذرت ہو گی۔ تیسری پیشی پراعمال نامے اُڑ اُڑ کرلوگوں کے ہاتھون میں چلے جائیں گۓ کوئی دائیں ہاتھ میں کے گااور کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا۔''

مسند احمد میں سیرنا ابن مسعود ﴿ اللّٰهُ مَایان کرتے ہیں که رسول الله مَلَا يَّا اللّٰهِ مَلَا يَا اللّٰهِ مَلَا اللّٰهِ مَلَا يَّا اللّٰهُ مَلَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُلْلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰل

اس کے بعد رسول اللہ من اللہ من اللہ اس کی مثال ارشاد فر مائی کہ جب لوگ کسی صحرا میں منزل کرتے ہیں اور کھانے پکانے کا وقت آتا ہے تو کوئی لکڑی لے آتا ہے کوئی اونٹ کی منزل کرتے ہیں اور کھانے پکانے کا وقت آتا ہے اور پھر آگ جلائی جاتی ہے اور پھر جو پچھاس میں میں گانیاں لے آتا ہے حتی کہ ڈھیر لگ جاتا ہے اور پھر آگ جلائی جاتی ہے اور پھر جو پچھاس میں ڈالتے ہیں سب جل جاتا ہے۔

#### يل صراط

سیدنا ابو ہریرہ ﴿ اللهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ''جہنم پر بل کھڑا کیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے اس پر سے میں گزروں گا۔ اس روز تمام پیغیبروں کی بید دعاء ہوگ اَللّٰهُمَّ سَلَمُ۔ سَلَمُ (اُے اللہ! سلامتی وے اے اللہ! سلامتی دے) بل کے دونوں جانب

﴿ مسند احمد (٣/ ٣١٣) سنن ابن ماجه حتاب الزهد باب ذكر البعث (حديث مهداه) اسناده ضعيف سند منقطع ب- سن بقرى نے ابوموى اشعرى بنيس سنا ﴿ مسند احمد (١/ ٣٠٢) المعجم الكبير للطبرانى (١/ ٢١٢) شعب الايمان (١/ ٢٦٩) اس كى سند من ابوعياض مجبول راوى ب ليكن مسند احمد للطبرانى (١/ ٢١٢) أور شعب الايمان (١/ ٢٦٩) اس كى سند من ابوعياض مجبول راوى ب ليكن مسند احمد (١/ ٢٣١) اور شعب الايمان (١/ ٣٥٦) وغيرو من سمل بن سعد الماكات الكرسن شام ب بسمى وجب يدوايت بحى من من وجاتى بوجاتى بوجاتى بوجاتى ب

الله والنشافي المراجع المراجع

بول کے کانؤں کی مانند کانے ہوں گے۔ اور لوگ اپنے اپنا اٹمال کے مطابق ان سے الجھیں گے۔ بعض سے سلم نکل جائیں گے۔ بعض زخی ہوکر پار ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلہ سے فارغ ہوں گے اور ان بندوں کو جن پر وہ رحم کرنا جاہتا ہے اور وہ کلمہ شہادت 'لا اللہ الا اللہ'' کی شہادت دینے والوں میں سے ہیں تو فرشتوں کو تھم دے گا کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالو۔ فرشتے ان کو سجدوں کے نشانوں سے پہچانیں گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے اثر کو جلانا آگ پر حرام کر دیا ہے۔ یہ نشانیاں دیکھ و کھے کر فرشتے ان کو باہر نکالیں گئے اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جل چکی ہوں گئ فرشتے ان پر باہر نکالیں گئے اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی کھالیں جل چکی ہوں گئ فرشتے ان پر المحیات'' آب حیات ڈالیں گے جس سے ان کو دوبارہ زندگی حاصل ہوگی۔ ۞

ريا كار كاانجام

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طابھ نے ارشاد فرمایا '' قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو الایا جائے گا' سب سے پہلے شہید کو الایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کوائی نعتیں گنوائے گا اور وہ ان نعتوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تم نے یہ نعتیں کہاں خرچ کیں؟ وہ جواب دے گا: میں تیری راہ میں لڑتا رہا جی کہ میں تیری راہ میں سرتا رہا جی کہ میں تیری راہ میں شہید ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بولٹا ہے' تو اس لیے لڑا کہ لوگ تھے بہادر کہیں۔ اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہیں۔ اور دنیا میں لوگوں نے تجھے بہادر کہا' اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اس سے بعد بل تھیٹے ہوئے لے جاؤ' اور جہنم میں ڈال دو۔ چنا نچہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد عالم اور قرآن سیکھ ہوئے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس خرچ کیا؟ وہ کہ گا: میں نے لوگوں کو علم اور قرآن پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ کہتا ہے' تو نے اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تجھے عالم وافظ قاری کہیں۔ اور یہ بات تجھے دنیا میں حاصل ہوگئ' پھر تم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل تھسیٹ کر جہنم میں جھو تک دیا جائے اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعتیں دنیا میں تعالیٰ اس خص کو بلائے گا جس کورزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعتیں دنیا میں دیا بی تھی سے اللہ اس خص کو بلائے گا جس کورزق کی فراوانی اور مال و دولت اور قسم قسم کی نعتیں دنیا میں دی کہیں۔ اللہ تعالیٰ ابی فعیس ۔ اللہ تعالیٰ ابی فعیس ۔ اللہ تعالیٰ ابی فعیس ۔ اللہ تعالیٰ ابی فعیس یاد دلائے گا۔ جب وہ اس کا اعتراف کرے گا' تو فرمائے گا: تو میں کی راہ میں میں نے خرچ کیا'

 <sup>۞</sup> صحیح بخاری کتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم (حدیث محدید) صحیح مسلم کتاب الایمان باب معرفة طریق الروایة (حدیث ۱۸۲) مطولا

اللہ تعالیٰ فرمائے گا؛ تو حجھوٹ کہتا ہے' تو نے اس لیے خرج کیا ہے کہ لوگ تخفے تخی کہیں اور دنیا میں بیہ ہو چکا۔اس کے بعد حکم دیا جائے گا کہ اسے بھی سر کے بل جہنم میں حجھونک دو' چنانچہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔'' ایک حدیث میں بیالفاظ زیادہ ہیں''یہی لوگ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے اور انہی ہے جہنم سلگائی جائے گی۔'' ∜

اس روایت کے متعلق شیخ الاسلام ابن تیمید بریشی سے میں نے سنا ہے وہ فر مایا کرتے سے بمام سے بہترین لوگ جیں جواپنے کو سے بمترین لوگ حضرات انبیاء کرام میں پھی اور وہ شریرترین لوگ جیں جواپنے کو انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے بعد انبیاء کرام کے بعد تمام سے بہترین لوگ علماء کرام شہداء اور صدیقین اور مخلصین جیں لیکن جولوگ ایسے نہیں اور ان جیسے بن کرلوگوں کو دھو کہ اور فریب دیتے جیں اور بیشریرترین لوگ جیں ۔ حقوق العماد

مسیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ بالفظ بیان کرتے ہیں ٔ رسول الله سُلَقِظ نے فرمایا:

(امَنُ كَانَتُ عِنُدَهُ لِآخِيهِ مُظُلَمَةٌ فِي مَالَ اَوْ عِرْضِ فَلْيَاتِهِ فَلْيَسْتَحِلَّهَا مِنُ فَبُلِ اَنْ يُؤْخَذَ وَلَيْسَ عِنُدَهُ دِينَارٌ وَلَا دُرُهَّمٌ فَانُ كُانَتُ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنُ مَنْ اللَّهِ وَلَا دُرُهَّمٌ فَانُ كُانَتُ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنُ مَنْ اللَّهِ فَطُرِحَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ)) ﴿ مَا اللّهِ فَا عُطِيهِ فَا عُلِيهِ فَا اللّهِ وَمَاعَ كَا يَا مُوكَالًا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَهُ عَلَم اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَاعَ كَا يَا مَا وَكَالًا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَاعَ كَا يَا مُوكَالًا اللّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا عَلَيْهُ وَمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَى اللّهُ وَمِلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور سی بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکاٹیٹی نے ارشاد فرمایا: ((مَنُ اَخَذَ مِنَ الْآرُضِ بِغَیْرِ حَقّهِ خُسِفَ بِهِ یَوُمَ الْقِیَامَةِ اِلَی سَبُعِ اَرُضِیُنَ)) ۞ ''کی نے ایک بالشت زمین بھی کئی ناحق لے لی ہے تو قیامت کے دن سات

۞ صحیح مسلم. كتاب الامارة. باب من قاتل للریا٬ والسدعة (حدیث. ۱۹۰۵)
 ۞ صحیح بخاری. بخاری. كتاب المظالم. باب من كانت له مظلمة عند الرجل (حدیث. ۲۳۳۹)
 ۞ صحیح بخاری. كتاب ده ماجاه فی سبع ارضین (حدیث. ۲۱۹۲) و فیه "شینا" شیرا" والله اعلم

زمینوں تک اسے دھنسا دیا جائے گا۔''

#### د نیااورجہنم کی آ گ

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹیل نے ارشاد فرمایا: ((نَارُکُمُ هٰذِهِ الَّتِیُ تُو قِدُو نَ جُزُءٌ مِنُ سَبُعِیُنَ جُزُءٌ مِنُ نَارِ جَهَنَّمٌ))

''جوآ گئم دنیا میں جلاتے ہو یہ جہنم کی آ گ کے سرخصوں میں سے ایک حصہ ہے۔''
صحابہ نے عرض کیا: اللہ کی تم اعذاب کے لیے بھی آگ کافی وافی ہے۔ آ ب مٹاٹیل نے فرمایا: جہنم کی آگ وائی ہے۔ آ ب مٹاٹیل نے فرمایا: جہنم کی آگ وینا کی آگ سے انہتر 19 حصہ زیادہ ہے اور جس کا ایک ایک حصہ اس کے برابر اور ہم مثل ہے۔ گسیدنا معاذّ بیان کرتے ہیں :

ندکورہ بالا احادیث کے علاوہ بے شار احادیث اس بارے میں موجود ہیں' جوشخص نصیحت حاصل کرنا جا ہے اسے جا ہے کہ وہ ان احادیث کی طرف سے نابینا نہ بن جائے اورنفس کوخود مراور آزاد نہ کردئے' اورصرف حسن ظن اورحسن رجاء پر تکمیہ کرکے نہ بیٹھ جائے۔

<sup>©</sup> صحیح بخاری. کتاب بدء الخلق. باب صفة النار (حدیث. ۲۲۲۵) صحیح مسلم. کتاب الجنة. باب جهنم اعاذنا الله منها (حدیث. ۲۸۳۳) ۞ مسند احمد (۵/ ۲۲۸)

سیدنا ابوالوفا ابن عقیل کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو فریب ومغالطہ کا شکار نہ بنؤ
کیونکہ اللہ تعالیٰ تو صرف تین درہم کی چوری میں ہاتھ کا شنے کا حکم دیتا ہے اورسوئی کے ناکے
کے برابر شراب چنے پر حد جاری کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ایک بلی سے معمولی غفلت کی بنا پر
اس نے ایک عورت کہ جہنم میں ڈال دیا اور مال غنیمت میں سے ایک عمامہ اٹھا لینے کے بدلہ میں
اس نے ایک عورت کہ جہنم میں ڈال دیا اور مال غنیمت میں سے ایک عمامہ اٹھا لینے کے بدلہ میں
اس نے ایک عمامہ اٹھا لینے کے بدلہ میں
اس عمامہ آگ کا شعلہ بن کرعذاب کا موجب ہوا' حالانکہ بیخض شہید ہوکر مرا تھا۔

سیدنا امام احمد نے ایک مرفوع حدیث روایت کی ہے رسول الله من این نے فرمایا: ((دَخَلَ رَجُلٌ الْجَنَّةَ فِی ذُبَابٍ وَ دَخَلَ رَجُلٌ النَّارَ فِی ذُبَابٍ)) ''ایک مکھی کے سبب سے آیک آ دمی جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کے سبب سے ایک جہنم میں گیا۔'' (صحیح میہ ہے کہ بیسلمان فاریؓ پرموقوف ہے)

صحابہ ہی ایک عرض کی: یارسول اللہ! کیونکر؟ آپ نے فرمایا: دو آ دی ایک جگہ ہے

گزرے جہاں کے باشندوں کا ایک بت تھا۔ کسی آ نے جانے والے کو بت پر بھینٹ چڑھائے
بغیر وہاں ہے جانے نہیں دیتے تھے۔ ان میں ہے ایک کو کہا: اس بت پر جھینٹ چڑھاؤ' تو

آ گے جا سکتے ہوورنہ نہیں۔ اس نے کہا: میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا: ایک کھی
ہی جھینٹ چڑھا دو۔ اس نے کھی کی بھینٹ وے دی۔ ان لوگوں نے اسے چھوڑ دیا' یوخش جہنم
میں واضل کیا گیا۔ دوسرے ہے کہا: تم بھی جھینٹ چڑھاؤ' اس نے کہا کہ میں اللہ کے سواکی پر
بھینٹ نہیں چڑھا تا۔ ان لوگوں نے اسے قبل کر دیا۔ میخش جنت میں واضل ہوگیا۔' ⊕

اور بندہ بھی منہ سے ایسا کلمہ بول دیتا ہے جس سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔

گناه گاراور مال ومتاع کی حقیقت

(الله کی نعمتوں کے سلسلہ میں دھوکہ) اور بہت سے فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور الله کی نعمتوں کے سلسلہ میں دھوکہ) اور بہت سے فریب خوردہ لوگ مال و دولت اور الله تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے مغالط میں آ جاتے ہیں اور یہ بچھنے لگتے ہیں کہ بیہ سب پچھاس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے اور مجھے اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سے راضی ہے اور مجھے اس سے بھی زیادہ انعامات سے نواز ہے گا۔ لیکن میں تمام با تمیں محض اوہام اور دھوکہ ہیں۔ چنانچے سیدنا امام احمد بن صنبل میں شید ہیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ نے ارشاد فرمایا:

((إِذَا رَائَيُتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يُعُطِى الْعَبُدَ مِنَ الدُّنُيَا عَلَى مَعَاصِيُهِ مَا يُحِتُّ فَانَّمَا هُوَ اسْتَدُرَاجُّ))

<sup>&</sup>gt; كتاب الزهد للاما احمد (ص: ٢٢) حلية الاولياء لابي نعيم (١/ ٢٠٣)

# الله والنشاف المراه المراع المراه المراع المراه المراع المراه ا

''جبتم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کو دنیا دیتا ہے جو گناہوں میں ڈوہا ہوا ہے توسمجھ لویداستدراج (ڈھیل') ہے۔''<sup>©</sup>

اس کے بعدرسول اللہ ﷺ نے بیآ یت تلاوت فر مائی:

﴿ فَلَمَنَا نَسُوامَنَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَغْنَا عَلَيْهِ مَ ابْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مِمَا أُوتُوا اَخَذَانِهُمْ بَغْنَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِينُونَ ۞ ﴾ إذَا فَرِحُوا مِمَا أُوتُوا اَخَذَانِهُمْ بَغْنَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِينُونَ ۞ ﴾

(list 9: ٢/ ٩٣)

''پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کونصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اِترا گئے ہم نے یکا یک ان کو پکڑلیا پھر تو وہ بالکل جیرت زدہ رہ گئے (کہ یہ کیا ہو گیا!!)''

بعض سلف صالحین فرماتے ہیں: اگرتم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو پھربھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے تہہیں نواز رہا ہے تو تہہیں اللہ تعالیٰ سے بہت ہی ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ استدراج ہے اور اللہ کا امتحان لینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

(زخرف: ۲۲/۲۳)

"اوراگرید بات ندہوتی کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو دنیا کے ساز وسامان ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جولوگ منگرِرحمٰن ہیں ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں ہم چاندی کی کر دیتے اور زینے بھی کہ جن پر چڑھا کرتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی کہ ان پر شیکھتے ہیں بلکہ سونے اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی کہ ان پر شیکھتے ہیں بلکہ سونے کے بھی۔ یہ تمام ای دنیا کی زندگی کے فائدے ہیں اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پر ہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔"

مسند احمد (٣/ ١٣٥) تفسير ابن جرير (٤/ ١٩٥) الشكر لابن ابي الدنيا (ص: ٣٢) المعجم الكبير للطبراني (١٤/ ٣٣٠)

اوراس منتم کے خیالات کی تر دنیہ اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے: ﴿ فَامَنَا الْلِا نُسَانُ إِذَا مَنَا ابْتَلْمَهُ كَنَّهُ فَاكْرُمَهُ وَتُغَيَّهُ هُ فَيَقُولُ رَبِيًّا اَكُرْصَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَامَا ابْتَلْمَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِنْ فَكُهُ هُ فَيَقُولُ رَبِّنَ آهَا نَنِ ۞ كَلُا ۞﴾ (فحر: ٨٩/ ١/١٥)

"انسان كابيرحال ہے كہ جب اے اس كارب آزماتا ہے اور عزت ونعمت ديتا ہے تو وہ كہنے لگتا ہے كہ ميرے رب نے ميرى تكريم كى ہے۔ اور جب وہ اس كا امتحان ليتے ہوئے اس كى روزى تنگ كر ديتا ہے تو وہ كہنے لگتا ہے كہ ميرے رب نے ميرى اہانت كى اور مجھے ذِليل كيا ہے۔ ايسا ہرگرنہيں ہے''۔

یعنی یہ بات ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ جن کو میں اپنی نعتوں سے دنیا میں نوازتا ہوں اور رزق کی وسعتیں دیتا ہوں۔ ان کو میں عزت و کرامت سے نوازتا ہوں۔ اور جن کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہوں اور رزق میں عظی دیتا ہوں اس کی میں تو ہین و بے عزتی کرتا ہوں۔ بلکہ ایک کا انعامات کے ذرایعہ امتحان کررہا ہوں اور دوسرے کومصائب میں مبتلا کر کے ای آزمائش سے اے مکر م بنا رہا ہوں۔ اور جامع تر مذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ علی الدُّنیا مَن یُحِبُّ وَ مَن لاّ یُحِبُّ وَ لاّ یُعْطِی الْایْمَانَ اللّٰهَ مَن یُحِبُّ وَ لَا یُعْطِی الْایْمَانَ اللّٰهَ مَن یُحِبُّ وَ مَن لاّ یُحِبُّ وَ لَا یُعْطِی الْایْمَانَ اللّٰهَ مَن یُحِبُّ ) ◆

''الله تعالیٰ دنیا اے بھی دیتا جے وہ دوست رکھتا ہے اور اے بھی جے وہ دوست نہیں رکھتا ہے۔''

بعض سلف کا قول ہے کہ بہت ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپ انعامات ہے نواز تا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہے استدراج اور امتحان ہوا کرتا ہے اور انہیں اس کی خبر نہیں ہوتی 'لوگوں کے منہ ہے اس کی تعریف بھی کرائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں اللہ کی جانب ہے آ زمائش ہوتی ہے اور ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ بہت ہے لوگوں کی پردہ داری کی جاتی ہے جس سے وہ مغالطہ میں پڑجاتے ہیں لیکن ان کے حق میں یہ ایک فریب اور دھوکہ ہوتا ہے۔

000

مسند احمد (۱/ ۲۸۷) شرح السنة للبغوى (۸/ ۱۰) مستدرك حاكم (۱/ ۳۳) ال كروايت كرفوع وموقوف بوت من يروايت نبيل ـ



فَطَيِّلْنَ : ١٠

#### انسان، دنیااور آخرت

دنیا میں سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان دنیا کے فوری فوا کد کے فریب میں پھنس جاتا ہے اور وہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کے فوری فوائد کوتر جیجے دے دیتا ہے اور دنیا کے قلیل سے قلیل فائد ہے سے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے فریب خور دہ لوگوں کی ہاتیں بھی کہتے جیب دغریب ہوا کرتی ہیں۔ بعض تو یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ دنیا نفتر ہے اور آخرت ادہار اور ادبار کے مقابلہ میں نفتر زیادہ سود مند ونفع بخش ہوا کرتا ہے۔

بعض اس ہے بھی چند قدم آگے ہوتے ہیں۔ کہتے نفتہ ذرہ ادہارموتی ہے بہتر (نو نفذ نہ تیرہ ادہار) اور پچھلوگ تو یہاں تک کہد دیتے ہیں کہ دنیا کی لذتیں بیٹنی ہیں آخرے مشکوک و مشتبہ چیز کے لیے بیٹنی چیز ہیں چھوڑ جا سمی ۔ لیکن یہ تمام ہا تمیں شیطان کا دھوکہ اور فریب ہے۔ اس سمجھ کے انسانوں سے تو جانور زیادہ عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں مفرت رسال چیز سے تو جانور تک دور بھا گتے ہیں اس مارا پیٹا جائے تب بھی وہ مفرت رسال چیز کی طرف نہیں بڑھتا کین افسوں ہے جان بوجھ کے انسان الیمی چیزوں کی طرف بھی رسال چیز کی طرف نہیں بڑھتا کین افسوں ہے جان بوجھ کے انسان الیمی چیزوں کی طرف بھی اقدام کرتے ہیں جوان کے حق میں خت مضراور نقصان دہ ہوا کرتی ہیں اور ان چیزوں کی انجام اقدام کرتے ہیں جوان کے حق ہیں۔ پھر بھی اس کا حال سے ہوتا ہے کہ وہ نہ تو ان ہا توں کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب اس قتم کے لوگ اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہارگاہ اللہ میں حاضری اور قیامت کی جزاو مزا پر ایمان رکھتے ہوئے ایسا بھر ہے ہوئے ایسا بھرے کہ باوجود علم وایمان کے وہ برنسیس نہیں ان سے زیادہ حسرت و بایس کا کون مستحق ہو سکتی ہو سکتی ہو جند ہو وہ بھر ان سے زیادہ کو گئروم اور برنسیس سے تو پھر ان سے زیادہ تو ایمان کے وہ کوئی محروم و کوئی محروم اور برنسیس بو بی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ تو گئر کی مادر برنسیس بو بی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ تو کئی سے کہ کوئی محروم اور برنسیس بہ ہو بی نہیں سکتے۔ کوئی محروم اور برنسیس بو بی نہیں سکتا۔ ایسا کر دے ہیں ۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان بی نہیں رکھتے تو پھر ان سے زیادہ تو کئی میں سکتا۔

جو خص بیے کہتا ہے کہ ادہار سے نقذ بہتر ہے۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیراس وقت ہے

深 (1) 光卷光卷光光 11 光

((مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا كَمَا يُدُخِلَ اَحَدُكُمُ اِصْبَعَهُ فِي الْيَمَ فَلْيَنْظُرُ بِهَ دُحُومُ؟)) ۞

''آ خرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت اتنی ہی ہے کہتم میں سے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور پھر دیکھے کہ انگلی کے ساتھ کتنا یانی آتا ہے؟''

اور حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت ہی نقل ہے اور دنیا ادبار۔ اور اس نقد کوا سے ادبار کے عوض ہاہ و برباد کر دینا ایک عظیم ترین خسارہ اور بدترین جہالت و بے وقونی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جب کہ پوری دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ بیں یہ ہو چر ایک انسان کی عمر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ اب بتاؤ عقل مندوں کے نزدیک دونوں میں ہے گئی چیز افضل و بہتر ہے؟ کیا اس مخضری مدت کی قلیل ترین چیز کواختیار کرنا اور آخرت کی دائی خیر و بھلائی کو تھکرا دینا بہتر ہے؟ یا اس مخضری مدت کی قلیل ترین چیز کواختیار کرنا اور آخرت کی دائی خیر و بھلائی کو تھکرا دینا بہتر ہے؟ یا ایک حقیر اور کمتر اور جلد سے جلد ختم ہو جانے والی چیز کواس لیے ترک کر دینا کہ اس کے عوض وہ بیش بہا بیش قیمت چیز حاصل کی جائے جس کی قیمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی جس کی بہتات کا کوئی شار نہیں ہوسکتا۔ اور جس کے ختم ہونے کی کوئی میعاد ہی نہیں ہے؟

دوسر سے مخص کا قول کہ'' یقینی چیز کومشکوک ومشتبہ چیز کے مقابلہ میں ترک نہیں کیا جا سکتا'' اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعید اور اس کے پینمبر کی صدافت میں شک ہے یا یقین؟ اگر تنہیں یقین ہے تو جو کچھ دنیا کا نقدتم چھوڑ رہے ہو۔ اس کی حثیب ادنیٰ ہے ادنیٰ ذرہ سے زیادہ نہیں ہے اور وہ جلدی سے جلدی آ نافانا ختم ہونے والا ہے حثیب ادنیٰ ہونے والا ہے

صحیح مسلم. کتاب الجنة. باب فنا الدنیا. (حدیث. ۲۸۵۸) سنن ترمذی. کتاب الزهد باب (۱۵) (حدیث. ۲۳۲۳)

رَوائِشَافِي كِيْ الْمِيْ الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِي الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤْمِدِينَ ا اور آخرت یقینی چیز ہے جس میں شک کی منجائش ہی نہیں ہے اور وہ مبھی منقطع ہونے والی بھی نہیں ہےاوراگر تنہیں اس کے اندرشک وشبہ ہے تو تنہیں پروردگارِ عالم کی آیات اورنشانیوں پر غور کرنا جاہیے جواس کے وجود' اس کی قدرت'مشیّنت و حدا نیت' پینمبروں کی حقانیت وصدافت اور پنجبروں کے پیش کردہ صراط متنقیم کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ پورے پورے تجرّد و یکسوئی کے ساتھ آیاتِ البید کوسوچو! ہمنت وعزیمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ' غور ویڈ بر کرو۔ بحث ومناظرہ کروحتی کہتم پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ انبیاء کرام نے اللہ کی جانب سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ بالکل حق اور صحیح ہے۔اس میں کسی قتم کے شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔اس دنیا کا خالق بھی وہی ہے جو آ سانوں اور زمین کا خالق اور پروردگار ہے۔اس کی شان نہایت بلند و بالا ہے۔ ہرفتم کے نقائض سے منز ٔ ہ اور پاک ہے اور انبیاء کرام نے اس ذاتِ مقدس کے متعلق جوخبریں پہنچائی ہیں وہ بالکل حق ہیں۔اس کے خلاف اگر کوئی شخص ذات الہی کے متعلق کہتا ہے' تو وہ اللّٰہ کو گالی دے رہا ہے اسے حجثلا رہا ہے اس کی <mark>اُ لوہیت</mark> و ربوبیت اس کے ملک ومملکت' اوراس کی شہنشاہی کا انکار کر رہا ہے۔ کیونکہ ہرصاحب فطرت سلیمہ کے نز دیک بیدامرمحال وممتنع ے كەاللەتغالى مالك الملك احكم الحاكمين كى طرح بھى عاجز و بىس بور يا وه جابل و بے خبر ہے کہ اس کے علم ہے کوئی چھوٹی ہے چھوٹی چیز بھی حچھوٹی ہوئی ہے'یا وہ سنتانہیں' دیکھتا نہیں' کلام نہیں کرتا' بندوں کا مأمورنہیں کرتا' بری چیزوں کی ممانعت نہیں کرتا' نیکی کا بدلہ تواب اور بدی کا بدلہ عذاب نہیں دیتا۔عزت و دولت کا ما لک نہیں کہ جسے چاہے عزت دے اور جسے جاہے ذلیل کرے۔اپنے ملک ومملکت میں اورمملکت کے اطراف و جوانب میں اپنے پیغمبروں کونہیں جھیج سکتا۔ اپنی مخلوق اور رعایا کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان کے حالات و اطوار کی خبرنہیں رکھتا۔ ان کو بے کار و لا یعنی حچوڑ دیا ہے۔ ان کومہمل اور آ زاد پیدا کیا ہے۔ یہ باتیں تو دنیا کے بادشاہوں کی بھی شان کے خلاف ہے۔ چہ جائیکہ ما لک الملک' بادشاہ حقیقی' تحکم الحا کمین کی ذاتِ مقدیں کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں۔

انسان اپنی ابتدائی خلقت نطفہ سے لے کر پیدائش شیر خوارگی بچین جوانی کے حالات پرغور کرے تو اسے پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ وہ ذات جس نے انسان کی تخلیق و تربیت کا یہ نظام قائم کیا۔ جس نے اس کو ان مختلف حالات سے گزارتے ہوئے اس منزل تک پہنچایا' مختلف اخلاق و اُطوارے اُسے نوازا' اس کے لیے کیا یہ سزا وار ہے کہ انسان کو بالکل مہمل اور جود دو کے شافی ہے۔ کی جور دے کارچیوڑ دے کی کی جیزے اس کو نہ روک اورای ہے۔ کارچیوڑ دے کی حتم ہے اسے ما مور نہ کرئے کی چیز ہے اس کو نہ روک اورای پر جوحقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں' ان سے اس کو آشنا نہ کرئے' کسی چیز کا اجر و ثواب نہ دے کسی جرم کی سزا نہ دے۔ اگر بندہ پوری طرح ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی آ تکھوں کے سامنے جو بچھ ہے اور اس کی آ تکھوں سے اوجھل جو بچھ ہے ان سب کو تو حید و رسالت معاد و سامنے جو بچھ ہے اور اس کی آ تکھوں سے اوجھل جو بچھ ہے ان سب کو تو حید و رسالت معاد و آ خرت کی کامل ترین دلیل پائے گا۔ نیز ہر چیز اس پر بھی دلالت کرے گی کہ قرآ ن کریم اللہ تعالیٰ بی کا کلام ہے غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی راہنمائی کرے گی۔ اور ہم تعالیٰ بی کا کلام ہے غرض دنیا کی ہر چیز ان امور کی طرف انسان کی راہنمائی کرے گی۔ اور ہم

﴿ فَلَا أَقِنْمُ بِهَا تُنْصِرُونَ ۞ وَمَاكَا تُنْصِرُونَ ۞ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ ۞﴾ (الحافة: ٢٨/١٩)

''پس مجھے قتم ہےان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔اوران چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ کہ بے شک بیقرآن معزز فرشتے کالایا ہوا ہے''۔ دیکھتے۔ کہ بے شک بیقرآن معزز فرشتے کالایا ہوا ہے''۔

کی تفسیر کے ضمن میں اس کی وجہ استدلال اور طریق ولالت کو پوری طرح واضح کر چکے بس نیز آیت: www.pdfbooksfree.pk

﴿ وَفِيْ أَنْفُسِكُمْ ۗ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ الدَارِيات: ١٥١/٥١

''خودتمهارے اندر بہت ی نشانیاں ہیں کیاتم دیکھتے نہیں؟''

کی تفسیر کے شمن میں بھی ہم نے وجہ استدلال اور صورتِ دلالت پر بہت کچھ روشیٰ ڈالی ہے اگر کامل طور پرغور و تدبر کیا جائے تو خود انسان کا وجود ہی اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ خالت حق سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے وہ وحدہ لا شریک ہے رسالت و نبوت حق ہے اور اس کی صفاتِ کمالیہ حق ہیں۔ بہر حال! آخرت کو ضائع کرنے والا ہر دوصورت میں فریب و دھوکہ کا شکار ہے تصدیق ویقین کی صورت میں بھی اور تکذیب و شک کی صورت میں بھی۔

معادوآ خرت کے متعلق ایک شبہ

ا في كتاب "إيمان القرآن مين آيت:

اگرتم بیاعتراض کرو که معاد و آخرت ٔ جنت و دوزخ کے متعلق تصدیق جازم ٔ اوریقین کامل موجود ہوتو تخلف عمل (عمل حچوڑ نا) کیونکرممکن ہے؟ بید دونوں باتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتیں 'کیا بشری طبائع میں بیہ چیز ہے کہ کسی انسان کو بادشاہِ وقت بلاتا ہے اور بی خبر بھیجنا

ہے کہ کل تم ہمارے دربار میں حاضر ہو جاؤ' تمہارے فرائض و اعمال کا جائزہ لیا جائے گا' اگرتم اس میں ناکام ثابت ہوئے تو تہمیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ اور اگر کامیاب رہے تو تمہاری پوری بوری عزت افزائی کی جائے گی۔ کیا اس خبر کی اطلاع پانے کے بعدوہ غافل اور بے خبر ہوکر سو جائے گاکل حضور شاہی میں حاضری دین ہے اے فراموش کر جائے گا۔ کل کے

لیے نہ وہ کسی قتم کی تیاری کرے گا نہ اے کسی کا خوف و ہراس ہوگا؟

اس کا جواب بیہ ہے کہ بخدا تمہارا اعتراض سیح اور بالکل سیح ہے۔اورا کثر و بیشترمخلوق پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے اور ان پر دومتضاد امور کامجتمع ہو جانا نہایت تعجب انگیز بھی ہے۔لیکن واقعہ بیہ ہے کہ علم ویقین اور تخلف عمل کے بہت ہے اسباب ہیں۔منجملہ بیہ کہ علم کی کمزوری اور یقین کی کمی بھی ایک اہم سبب ہے۔ جو محض یہ کہتا ہے کہ علم کے مدارج مختلف نہیں ہیں' وہ سراسر غلط کہتا ہے۔غور کرو۔سیدنا ابراہیم میں ایک کا کو مقا کہ پرودگارِ عالم مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ باوجود اس کے بارگاہِ الٰہی میں استدعاء کرتے ہیں کہ وہ مردہ زندہ کرکے دکھائے! پیر کیوں؟ اس لیے کہ یقین و اطمینان میں انتحکام فراوانی حاصل ہو جائے اور جو چیز بطورغیب معلوم ہے بطورِ حضور وشہود معلوم ہو جائے۔ (البقرۃ ۲۲۰) چنانچیہ مند احمد میں روایت ہے' رسول الله مْنَاتِينَمُ ارشاد فر مايا:

((لَيُسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَاينِ))

''خبر کی حیثیت معاینه ومشامده کینہیں ہے۔''

جب ضعف علم و یقین موجود ہو' اور آخرت کے متعلق جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سامنے متحضر ( حاضر ) نہ ہوں اور جو چیزیں کہ معادِ آخرت کے خلاف ہیں قلب اکثر اوقات ان میں مشغول ہو۔ اور اس اھتغال کی وجہ ہے آخرت کی چیزیں قلب سے مجوب ومستور ہو جائیں۔ نیز ان چیزوں کے ساتھ ساتھ طبعی مقتضیات' خواہشات وشہوات کا استبلاء وغلبہ ہی ہو جائے ۔ نفس کی فریب کاری' شیطان کا دھوکہ' وعدہُ آخرت بدیر پورا ہونے کی امید' طویل امیدیں' غفلت کی نیند' موجودہ و حاضر کی قدر' تاویل کی زخصتیں' شب وروز کی مألوفات سے دل بھٹگی بیرتمام باتیں جب جمع ہو جائیں تو اس وفت قلب انسانی کے اندرایمان کو وہی ذات قائم اور باقی رکھ<sup>سک</sup>تی ہے جس نے زمین اور آ سانوں کو باقی اور قائم رکھا ہے۔ اور یہی وہ اسباب ہیں' جن کی بنا پر ایمان و

عمل میں لوگوں کے مدارج مختلف ہوا کرتے ہیں حتی کہ کمزوری اورضعف کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ
ایمان بقدرِ ذرہ بن کررہ جاتا ہے۔ یہ تمام اسباب جب یکجا ا کھٹے ہو جاتے ہیں تو صبر واستقلال
کی قوت کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل صبر (استقلال) ویقین کی
مدح و تو صیف فرمائی ہے 'اور صبر ویقین والوں کو''امامت فی الدین' کا درجہ عطاء فرمایا ہے '
جنا نجہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُ فَ أَيِمَةً يَهَدُونَ بِالْمَدِنَا لَمَا صَبَرُوْاتُ وَكَانُوا بِالْبِنَا يُوَفِئُونَ 0﴾ (سجده: ٢٣/ ٢٣) بالبنتا يُوقِنُونَ 0﴾ (سجده: ٢٣/ ٢٣) "اور ہم نے بن اہرائيل ميں ہے ایسے پيٹوا بنائے تھے جو ہمارے حکم ہے لوگول كو ہمایت كرتے تھے كيونكہ انھول نے صبر كيا تھا اور وہ ہمارى آیات پر یقین رکھتے تھے"۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



رْ فَطَيِّلْنَ : ١١

### ئسن ظن اورعمل صالح

حسن ظن کیا ہے؟ حسن ظن وہ ہے جوانسان کوعملِ صالح پر آ مادہ کرے۔حسن ظن وہ نہیں جو انسان کوعصیان و نافر مانی پر ابھارے

''حسن ظن''اور فریب و مغالط'' کا فرق تم پر پہلے واضح ہو چکا ہے کہ حسن ظن وہ سیجے اور حق ہے جو بندے کوعمل صالح کے لیے آمادہ اور تیار کرنے عمل صالح کے لیے مساعد وممد ہوا اعمال صالحہ کی طرف بھینچ کر لے جائے۔اور اگر وہ بطالت اور بیٹملیٰ انہماکِ معاصی کی طرف لے جاتا ﷺ نو وہ حسن طن نہیں بلکہ فریب اور دھو کہ ہے۔ اور حقیقت میہ ہے کہ حسن ظن رجاء و امید ہی کا نام ہے اور رجاء و امید وہی سیح اور حق ہے جو انسان کو طاعت الٰہی کی طرف لے جائے۔اورمعاصی بطالت و برعملی پر ابھارے ٔاور بطالت و برعملی اِس کوخواہ مخواہ کی رجاء و امید پیدا کر دے۔الی رجاء وامیڈ سراسر فریب اور دھوکہ ہے اگر ایک شخص بہت می زمین رکھتا ہے' اس سے شادانی اور پیداواری کی امیدر کھتا ہے اس سے مستفید ہونا جا ہتا ہے پھر بھی وہ زمین کو بے کار جھوڑ دیتا ہے'اس میں خخم ریزی نہیں کرتا' زمین کی خدمت نہیں کرتا' یانی نہیں دیتا تو ایسے تخف کولوگ احمق اوریاگل ہی کہیں گے۔ یہ حسن ظن اور امید نہیں بلکہ حماقت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مخص بیدسن ظن اور امید قائم کرے کہ بغیر ہم بستری کے اس کے گھر بچہ پیدا ہو گا اور بلا طالبِعلم اور بلامخصیلِعلم کی محنت ومشقت کے اپنے ہم عصروں ہے آ گےنکل جائے گا تو لوگ اے احمق اور پاگل ہی کہیں گے۔ و قس علی ہذا ای طرح جو مخص بغیر طاعت و بندگی' اور بلا اعمال صالحه مقربه اور بلا انتثال اوامرُ اور اجتناب منهیات ومحرمات کے فوز و فلاح ' بلندی مدارج اور جنت کی دائمی نعمتوں کی امیدیں قائم کرتا ہے اور ایساحسن ظن رکھتا ہے تو وہ احمق اور يا كل مجها جائے گا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت كا ارشاد تو يہ ہے كه:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَ جُهَ لُواْ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ۞ ﴿ ابنره: ٢١٨/٢) اللهِ اللهُ عَفُورٌ رَحِيْمٌ ۞ ﴿ ابنره: ٢١٨/٢) ' جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جرتمی کیں اور جہاد بھی کے کہا وگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹے ہیں۔''

غور کرواللہ رب العزت تو اس آیت میں ان لوگوں گوامید ورجا، کامستحق قرار دیتا ہے جو ندکورہ طاعات کوانجام دیں' اور بیفریب خوردہ انسان بیے کہتا ہے کہ رحمت الٰہی کامستحق وہ ہے جو احکامِ الٰہی کی خلاف ورزی کرئے حقوق خداوندی کوٹھکرا دیے' بندگان الٰہی پرظلم و جور رَ وار کھے' محرّ مات ومنہیات کا بے خوف ارتکاب کرے۔

مئلہ کا اصل راز میہ ہے کہ ''حسن ظن ''اور امید ورجاء ای وقت ممکن ہے جب کہ ان اسباب و وسائل کو ممل میں لایا جائے جن کی حکمت الہی شریعت الہیڈ اس کی تقدیر و قضاء اس کا ثواب و کرامت مقتضی ہے۔ بندہ ان اسباب کو ممل میں لائے اس کے بعد پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں حسن طن رکھے۔ اور اس کی جناب ہے امیدیں وابستہ کرے۔ یہ امید قائم کرے کہ اللہ تعالی ان اسباب و وسائل کو بے کار نہ کر دے۔ مطلوب و مقصود تک پہنچانے میں اسباب کو ممر گردانے' اسباب کا رخ دوسری طرف نہ پھیر و ہے کہ اسباب ساقط ہو جائیں۔ اسباب کی تا ثیرات معطل و ہے کار ہوکررہ جائیں۔



(فَطَيِّلْتُ : ١٢

#### امیدورجاء کے لیے تین باتیں

یہ امرسمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ کسی چیز کو امید ورجاء کے لیے تین چیزیں لازم اور

ضروری ہیں:

(زڭ: يەكداس چىز كى محبت لازى ہے۔

ور): یه کهاس کے فوت ہونے کا خوف واندیشہ ہونا چاہیے۔

جس امید ورجاء میں یہ تین باتیں نہ ہوں' وہ امید ورجاء نہیں۔ بلکہ محض امانی لیمن خالی آرز و ہے اور ہمانی حجوثی آرز و درخا ہر ہے کہ امید ورجاء اور چیز ہے اور امانی حجوثی آرز و دوسری چیز ہر صاحب امید ورجاء اپنی مطلوب چیز کے فوت ہونے سے ڈرتا ہے اور خالف رہتا ہے۔ ایک ہمافر جب سفر کا راستہ طے کرتا ہے تو اسے منزل تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی رفتار تیز ترکر دیتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی رفتار تیز ترکر دیتا ہے۔ چنا نچہ جامع تر مذی میں سیدنا ابو ہریرہ اٹھ ٹیٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُلُوٹی نے ارشاد فر مایا:

((مَنُ خَافَ أَدُلَّجَ وَمَنُ آدُلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ آلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ آلَا انَّ سِلْعَةَ الله الْجَنَّةُ))

''جو شخص منزل تک نہ پہنچنے ہے ڈرتا ہے وہ بچھلی رات ہی ہے سفر شروع کر دیتا ہے اور جو بچھلی رات سے سفر شروع کرتا ہے منزل تک پہنچ جاتا ہے آگاہ رہواللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان بہت قیمتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سامان'' جنت' ہے۔''

اوراللہ تعالیٰ نے جس طرح اعمال صالحہ والوں کے لیے امید ورجا، ضروری گردانی ہے۔ ای طرح ان کے لیے خوف و ڈربھی ضروری گردانا ہے۔ اور بیخوب واضح ہے کہ خوف و رجا، وہی مفید ہے جس کے ساتھ ممل صالح موجود ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشادے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنَ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِالْيَتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا ا تَوْا وَقُلُوبُهُمْ ا وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِهِمْ رَجِعُونَ ۞ أُولِبِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ وَهُمْ لَمَا سِبْقُونَ ۞ ﴿ مومنونَ : ١١/٢٣)

''اور جولوگ اپ پروردگار کے خوف ہے تر سال رہتے ہیں اور جولوگ اپ پروردگار کی آیتوں پریفین رکھتے ہیں'اور جواپ پروردگار کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتے اور جتنا کچھ انہیں اللہ دیتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرج کر دیتے ہیں اور پھر بھی ان کے دلوں کو اس بات کا کھٹکا لگار ہتا ہے کہ ان کو اپ پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کے لیے لیکتے ہیں۔''

اور جامع ترمذي مين سيده عائشه صديقه في فابيان فرماتي بين:

رسول الله سلاقية سے ميں نے اس آيت كے متعلق بوجھا: مارسول الله! ايسے لوگ كون بيں؟ كيا بيدوہ لوگ بيں جوشراب پيا كريں زنا اور چورى كيا كريں؟ آي نے جواب ديا:

(الآیاابُنَةَ الصِدِیْقِ وَلٰکِنَّهُمُ الَّذِیْنَ یَصُوْمُونَ وَیُصَلُّونَ وَیَتَصَدَّقُونَ وَیَتَصَدَّقُونَ وَیَخَافُونَ اَن لَا یُتَقَبَّلَ مِنْهُمُ الولئك یُسَادِ عُونَ فِی الْخَیْرَاتِ)) 

(الآیاابُنَةَ الصِدِین کی بین انہم مِنْهُمُ اُولئك یُسَادِ عُونَ فِی الْخَیْرَاتِ)) 

(المین ان کے اعمال مقبول نہ ہوں کہ جس صدقہ دیتے ہیں اور پھرڈرتے ہیں کہ ہیں ان کے اعمال مقبول نہ ہوں بین دونہ کردیے جائمیں) یہی لوگ خیرو بھلائی میں جلدی کیا کرتے ہیں۔''

نیز سیدنا ابو ہر رہ ہ ہے بھی بیدروایت مروی ہے 🏵

آیت مذکورہ بیں اللہ تعالی اہل سعادت کی تو صیف وتعریف فرماتا ہے تو ان کے احسان دنیکی اور خوف اللی کا ذکر فرماتا ہے اور شقی و بد بخت لوگوں کا ذکر فرماتا ہے تو ان کے گناہ اور ان کی بخت کوگوں کا ذکر فرماتا ہے۔ کی بے خوفی کا ذکر فرماتا ہے۔

سنن قرمذی کتاب تقسیر القرآن باب و من سورة المومنون (حدیث ۳۱۵۵) سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب التوفی علی العمل (حدیث ۳۱۹۸) مسند احمد (۱/ ۲۰۵٬۱۵۹)
 تقسیر ابن جریر (۱۸/ ۳۳) اسناده ضعیف محمد تن حمد شعف راوی در

اگر کوئی صاحب بصیرت صحابہ کرامؓ کے حالات پرغور کرے تو اسے معلوم ہوگا صحابہ کرام کس درجہ اعمال صالحہ سے مزین تھے پھر بھی وہ کس درجہ اللہ سے ڈرتے تھے اور ہم ہیں کہ باوجودا نتہا درجہ کی تقفیم وکوتا ہی کے بھی کس قدیے خوف اور نڈر بے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری کس قدر غلط نہی ہے۔

> سیدنا ابو بمرصدیق ﴿ اللّٰهُ کَ حَالات بِرُهُو۔ آپُّ اکثرا پی زبان پکڑ کر کہتے تھے: ((هَذَا الَّذِي اَوُ رَدَنِي الْمَوَادِ دَ)) ۞ ''سن : محمد ایک سروقو معرفی سرونو میں میں سود

"اس نے مجھے ہلاکت کے مواقع میں ڈالا ہے" یہ کہد کرحدے زیادہ روتے۔" اور فرماتے ((اَبکُوْا فَان لَهُم تَبُکُوا فَتَبَاکُوا)) \*

''خوب روما كرو-اگر نه روسكُوْ تو كم ازكم رّونی شكل تو بناؤ''

جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خوف ال<mark>ہی ایسا طار</mark>ی ہو جاتا کہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے ذرا بھر جنبش نہیں ہونے یاتی تھی۔ <sup>©</sup>

ایک مرتبدایک پرندہ آپ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے ہاتھ میں بکڑا' اور الٹ بلٹ کر ویکھنے لگے اور فرمانے لگے: اس وقت تک کوئی جانور شکار نہیں بنمآ' اور کوئی درخت کا ٹانہیں جاتا جب تک کہ وہ تبیج الٰہی کوئرک نہ کر دے۔ ۞

آپؓ کی وفات کا وفت قریب قریب آگیا تو سیدہ عائشہ رٹاٹھۂ صدیقۂ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

" بنی ایمرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے یہ چیزیں ہیں۔ ایک عباء ایک دودھ نکالنے کا پیالہ اور ایک غلام ۔ تو اسے جلد خطاب کے جئے عمر جلات کے پاس پہنچا دو۔ ''

(آیا بُنیَّهُ ا آئی اَصَبَتُ مِن مَالِ الْمُسُلِمِینَ هٰذِهِ الْعَبَاءَةَ وَهَذَا الْحَلَابَ وَهَذَا الْعَبَدَ فَا سُرِعِی بِهِ اِلٰی ابْنِ الْحَطَّابِ))

(ای اُسِکَلابَ وَهَذَا الْعَبُدَ فَا سُرِعِی بِهِ اِلٰی ابْنِ الْحَطَّابِ))

(ای اُسْکَ فَرِمَایا:

أن موطا امام مالك (٢/ ٩٨٨) كتاب الكلام. باب ماجاء فيما يخاب من اللسان (١٢) كتاب الزهد للامام احمد (١٣٥ كتاب الزهد للامام احمد (١٣٥ ـ١٣٩)
 أن هد للامام احمد (١٣٦)
 كتاب الزهد للامام احمد (١٣٥ ـ١٣٩)
 كتاب الزهد للامام احمد (١٣٥ ـ١٣٩)

深 (中) 新教教教教教育 (1) 美

((لَوَدِدُتُ أَنِي كُنُتُ هٰذِهِ الشَّبِجَرَةَ تُوْكِلُ وَتُعَضَدُ)) ۞

'' کیا احچھا ہوتا میں درخت ہوتا کہ مجھے جانو رکھاتے اور پھر کاٹ دیا جاتا۔''

سیدنا قباد قرق از بھٹائنے فرمایا کہ مجھ تک سیدنا ابو بکرصدیق کے بیکلمات پنچے ہیں' وہ فرماتے ہیں: میر تا تاریخ میں وہ میں وہ اور میں میں میں میں ایک میں اس کا میں اس کا میں اور ماتے ہیں:

((لَيُتَنِيُ خَضِرَةٌ تَأْكُلْنِي الدُّوَابُّ)) ۞

'' كَاشَ مِين سَبْرِ كُهاس موتا تو چويائے مجھے كھاليتے۔''

سیدنا فاروق اعظم بڑلٹڑ کے حالات پڑھو۔ ایک مرتبہ انہوں نے سورہ طور پڑھنا شروع کی جب آپ ﴿ اِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ كَوَاقِعٌ ۞ ﴿طور: ٥٢٪٤

'' تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور نازل ہوکر رہے گا''

پر پہنچ تو شدّت ئے رونا شروع کر دیاحتی کہ آپ اس قدر بیار ہو گئے کہ لوگ عیادت
کیلئے آنے گئے۔ ﴿ جَس وقت آپ بسترِ مرگ پر خط اپنے جینے ہے کہنے گئے: '' تیرا بھلا
ہو۔ میرے رخسار زمین پر وهر دے۔ شاید اللہ تعالی مجھ پر رخم فرمائے۔'' پھر فرمانے گئے۔ وَ بُلُ
امَّی اِنُ لَہُم یَغُفِرِ اللَّهُ لِنَی (اگر اللہ تعالی میری مغفرت ندفرمائے تو میں غارت ہی ہوگیا) یہ
کلمات آپ نے تین مرتبہ فرمائے۔ اس کے بعد ہی آپ کی روح قبض ہوگئی۔ ﴿

آپ معمولاتِ شب کے مطابق روزانہ قرآن مجید کی تلاوت فرمائے۔ جب وعید کی آ آئتیں آ جاتیں تو اس قدرروتے کہ چکی بندھ جاتی۔اور دِنوں تک گھر میں پڑے رہتے کہ لوگ بیار سمجھ کرعیادت کے لئے دوڑآتے۔خوف الٰہی ہے آپ اس قدر رو دیا کرتے تھے کہ آنسو بہنے کی وجہ سے رخساروں پردوسیاہ خط سے پڑگئے تھے۔ ⑥

موت سے پچھ پہلے سیدنا ابن عباس ہلاٹاڈ نے آپؓ سے کہا: امیر المومنین! آپ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ملکی فتوحات عطاء فرما ئیں' بڑے بڑے شہر آباد کئے اور یہ کیا وہ کیا۔ تمام چیزیں گنوائیں۔آپؓ نے فرمایا:

((وَدِدُتُ أَنِيٰ آنُجُولًا آجُرَ وَلَاوَزَرَ)) ۞

"میں جاہتا ہوں کہ میری نجات ہو جائے۔ نہ مجھے اجر ملے نہ بارِ گناہ مجھ پر لا دا جائے۔''

کتاب الزهد للامام احمد (۱۳۹-۱۳۹) ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (۱۳۹-۱۳۹) ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (۱۳۹-۱۳۹) ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (ص۱۳۹)
 مصف ابن ابی شیبة (۸/ ۱۳۹) ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (ص۱۳۹) مصنف ابن ابی شیبة (۸/ ۱۳۹)
 ۱۸/ ۲۳) ﴿ کتاب الزهد للامام احمد (ص۱۳۹) مصنف ابن ابی شیبة (۸/ ۱۳۹)

سیدنا عثمان بن عفان بڑٹؤ کو دیکھو جب وہ کسی قبر پر پہنچتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ۞ اور کہتے کہ اگر مجھے جنت اور دوزخ کے مابین اختیار کا حکم دیا جاتا تو اس سے قبل ہی کہ میں اپنے متعلق یہ مجھ سکوں کہ س صورت کو میں زیادہ برداشت کر سکتا ہوں اُرا کھ ہو جانے کو بہند کروں گا۔ ۞

سیدناعلی ڈٹٹٹؤ کے حالات پڑھؤ وہ ہمہ وقت روتے رہنے' اورخوف الٰہی ہے نڈھال ہو جاتے' خصوصاً دوباتوں سے ان کا خوف حد سے زیادہ متجاوز ہو جاتا تھا۔

امل ونیاکی زیست (زندگی) کی بری بری امیدیں۔

خواہشات کی پیروی فرمایا کرتے: طول اُمل آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور خواہشات کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔

اور فرمایا کرتے: '' دنیا پیٹے دیکر بھاگ رہی ہے۔ اور آخرت نہایت تیزی ہے قریب آ رہی ہے اور لوگ ان دونوں کے بال بچے ہیں۔ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ تم آخرت والے بنو۔ دنیا والے نہیں۔ آج عمل کا دن ہے حساب نہیں مساب کل ہوگا۔ کل عمل نہیں ہوگا۔''

سیدنا ابوالدرداء ﴿ الله عَلَمُ عَالات پڑھو۔ فرماتے تھے:'' قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھے اس امر کا خوف ہے کہ مجھ سے باز پرس ہوگی کہتم نے جو کچھ علم سیکھا تھا اس پرتم نے کس قدرعمل کیا؟''

اور کہا کرتے تھے:''مرنے کے بعد جو کچھ پیش آ نیوالا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم شوق سے کھانا بینا مچھوڑ دو' اور گھرول میں نہ رہو۔ بلکہ گھروں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف بھا گؤ ماتم کرو' اور روتے ہی رہو۔اے کاش کہ میں درخت ہوتا۔کاٹا جاتا کھالیا جاتا۔''

سیدنا عبد الله بن عباس بھاتھا کے حالات پڑھو۔ آنسوؤں کی کثرت کی وجہ ہے ان کی آنکھوں کے نیچے سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔

سیدنا ابوذر دلینز اکثر فرمایا کرتے تھے۔'' کاش میں درخت ہوتا۔ لوگ مجھے کا ف ڈالتے۔کاش میں بیداہی نہ ہوا ہوتا۔'' ان کی خدمت میں جب کچھ نان ونفقہ پیش کیا جاتا تو

سنن ترمذی. کتاب الزهد باب (۵) (حدیث ۲۳۰۸) سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب ذکر القبر والبلی (حدیث ۲۲۱۸) شمسند احمد (۵/ ۲۵۷) سنن ابن ماجه المقدمة باب می القدر (حدیث ۴۰۲۲۹)

جواب دیتے "ہماری بحریاں ہمارے پاس ہیں ہم انہیں دوھ کر پی لیا کرتے ہیں۔ گدھے ہیں سواری کی ضروت ہوتو ان پرسواری کرلیا کرتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام ہیں جو ہماری خدمت کر لیا کرتے ہیں۔ آزاد کردہ غلام ہیں جو ہماری خدمت کر لیا کرتے ہیں۔ مجھے تو ان ہی چیزوں کے حساب و کتاب کا خوف کھائے جاتا ہے اور کیکر کیا کروں گا۔" کا خوف کھائے جاتا ہے اور کیکر کیا کروں گا۔"

سیدناتمیم داریؓ بڑھٹانے ایک مرتبہ رات کو سور ۃ جانبہ پڑھنا شروع کی اور جب وہ اس آیت پر پہنچے:

﴿ أَمْرَ حَسِبَ الَّذِيْنَ الْجَتَرَحُوا السَّيِيّاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَا لَذِيْنَ الْمَنُوا وَ عَمِدُوا الصَّلِحْتِ ٥٧﴾ (جانبه: ٢١/٣٥)

''جولوگ بدکر داریوں' کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ ہم ان کوان لوگوں جیسا کر دیں گے جوایمان لائے اور نیک عمل کئے'' تو بار باراہے پڑھتے اور روتے حتی کہ ای حالت میں صبح ہوگئی۔

سیدنا ابوعبیدہ بن الجراح ﴿ اللهٰ کہا کرتے تھے: کاش! میں بھیڑ ہوتا۔میرے گھر والے مجھے ذ<sup>ن</sup>ے کرکے میرا گوشت کھالیتے اور میرا شور با بی جاتے۔

اس بارے میں آثار اس قدر موجود میں کہ یہاں پیش کرنا دشوار ہے۔ صحیح البخاری میں ایک مستقل باب ہے:

((بَابُ خَوْفِ الْمُوْمِنِ آنُ يُحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشُعُرُ)) ''باب: مؤمن كے خوف كا بيان كه كہيں اس كے اعمال اس طرح ساقط نه ہو جائميں كہ وہ تجھ بھی نہ ہے۔''

سیدنا ابراہیم بیمی فرماتے ہیں:''جب بھی میں نے اپنے قول وعمل کا جائزہ لیا تو یہی ڈر ہوا کہ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں۔''

سیدنا ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں: میں تمیں صحابہ سے مل چکا ہوں جو کثرت خوف الہی کی وجہ سے اپنے متعلق نفاق سے ڈرتے تھے۔ ان تمام کا حال دیکھو۔ پھر بھی ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جریل چھٹٹا اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے۔

سيدناحسن طلقظ فرمايا كرتے تھے: ''مؤمن ہى الله تعالىٰ ہے ڈرتا ہے منافق نہيں ڈرتا۔''

سیدنا عمر بن الحظاب طحاتی 'سیدنا حذیفه طحاتی سے کہتے تھے: میں تنہیں اللہ کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کیا رسول اللہ سکا تی منافقوں میں میرا نام گنوایا تھا؟ وہ کہتے: نہیں لیکن تمہارے سواکسی اور کی صفائی نہیں چیش کروں گا۔''

اس روایت کے متعلق استاذ شخ الاسلام ابن تیمیہ بیشیا سے دریافت کیا گیا' تو فرمانے لگے: سیدنا حذیفہ بھاڑ کا بیہ مقصد نمیں تھا کہ سیدنا عمر بھاڑ کے سوا نفاق ہے کی اور کی برائت نہیں پیش کروں گا۔ بلکہ بیہ مقصد تھا کہ بید دروازہ تمہارے سوا میں کی اور کے لئے نہیں کھولوں گا کہ ہر شخص انبی نبیت دریافت کرتا رہے اور میں اس کی صفائی کر دیا کروں۔ اس روایت کے قریب قریب رسول اللہ کی خدمت میں گزارش کی کہ میرے حق میں دعاء فرمائے کہ سرتر بزار آدی جو بلاحساب و کتاب جنت میں واغل کئے جائیں ان میں میرا بھی نام ہو' آپ نے فرمایا: عکاشہ تم سے سبقت کر گئے۔ اس سے رسول اللہ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کے حقد ارصرف عکاشہ تیں۔ بلکہ بیہ مقصد ہے کہ اگر اس کے لئے دعاء کی جائے گی تو یکے بعد دیگر سے بہت سے لوگ کھڑ ہے ہو جائیں گے اور جب بید دروازہ کھل جاتا ہے تو ہو ہو جائیں گے اور جب بید دروازہ کھل جاتا ہے تو ہو کہ کے گئیں کہ جارے لئے بھی دعاء فرمائے ۔ اور جب بید دروازہ کھل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی کھڑ ہے ہو جائیں جو اس کے سخق نہ ہوں اور کہنے گئیں کہ جارے لئے بھی دعاء فرمائے۔ اور جب بید دروازہ کھل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی کھڑ ہے ہو جائیں جو اس کے سخق نہ ہوں اور کہنے گئیں کہ جارے لئے بھی دعاء فرمائے۔ اس لئے یہاں اس سلسلہ کوروک دینا ہی اولی اور بہتر تھا۔ و اللہ اعلم بھی دعاء فرمائے۔ اس لئے یہاں اس سلسلہ کوروک دینا ہی اولی اور بہتر تھا۔ و اللہ اعلم بھی دعاء فرمائے۔ اس لئے یہاں اس سلسلہ کوروک دینا ہی اولی اور بہتر تھا۔ و اللہ اعلم بھی دعاء فرمائے۔ اس لئے یہاں اس سلسلہ کوروک دینا ہی اولی اور بہتر تھا۔ و اللہ اعلم بھی دعاء فرمائے۔



فَطَيِّلُنّ : ۱۳۰

#### شرائع الهبيري خلاف ورزي

اب ہم اصل مقصد کی طرف مراجعت کرتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کتاب ہیں ذکر کیا ہے بعنی وہ مرض کداگر اس کا سلسلہ جاری رہا تو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ سبحہ لینا چاہئے کہ گناہ انسان کے جاتے ہیں۔ سبحہ لینا چاہئے کہ گناہ انسان کے حق میں نہایت مضرت رساں چیز ہے اور یہ بھی امر ہے۔ اس میں کی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ بھی بھینی امر ہے کہ گناہ کا زہر قلب میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے اور جس درجہ کا زہر تھا ہے اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح کرتی ہے۔ اور آخرت کی کوئی مصیبت کوئی خرابی کوئی تباہی پُر بادی اور بیاری ایس ہے کہ کرتی ہے کہ کا اور جس کی خرابی کوئی تباہی پُر بادی اور بیاری ایس ہے جس کی اصل وجہ اور اصل سبب معاصی نہ ہو؟ سیدنا آدم اور سیدہ خواکو جنت سے کس چیز نے نکال ؟ اور کس چیز نے ان کو جنت اور جنت کی نعمتوں کا لذتوں اور جنت کی مسرتوں سے محروم کیا؟ اور کس چیز نے ان کو جنت الحلد اور دار بحت و سرور سے نکال کر دار محن اور دار مصائب و آلام میں ڈال دیا؟ اور کس چیز نے ان کو جنت الحد کا ور دار بحت و سرور سے نکال کر دار محن اور دار مصائب و آلام میں ڈال دیا؟ اور کس چیز نے ان کو جنت الحد کہ ان کو دنیا کے قید خانہ میں مقید کر دیا؟

ابلیس معلم الملکوت تھا اس کو ملکوت ساوات ہے کس چیز نے ملعون مطرور اور مردود بنا کررکھ دیا؟ اور کس چیز نے اس کا ظاہر وباطن سنے کر کے رکھ دیا؟ اور ایباسنے کر دیا گیا کہ اس کی بدترین صورت کے برابر کوئی صورت نہ رہی اور اس کے بدترین باطن کے برابر کوئی باطن نہ رہا۔ ایک وقت تھا کہ وہ مقربین بارگاہ الہی میں بلند درجہ رکھتا تھا الیکن سرکشی کی وجہ ہے وہ سب ہا ملعون اور مردودِ بارگاہ بن کر رہ گیا۔ ''رحمت'' ''لعنت' ہے تبدیل ہوگئ خوبصورتی بد صورتی ' سے تبدیل ہوگئ خوبصورتی بد صورتی ' سے تبدیل ہوگئ خوبصورتی بد مورتی ' سے تبدیل ہوگئ خوبصورتی بد ایس کی ایندھن بن کر رہ گیا ایمان کفر سے بدل گیا۔ خدائے حمید کا دوست تھا لیکن وہ اس کا سب سے بڑا دشن بن کر رہ گیا ' ایمان کفر سے بدل گیا۔ خدائے حمید کا دوست تھا لیکن وہ اس کا سب سے بڑا دشن بن کر رہ گیا ' یا تو وہ تبیج و تقدیس ' تکبیر وہلیل کے نعرے لگا تا تھا۔ یا اب وہ کفروشرک ' کذب ودردغ ' فخش دیا وہ گوئی کا

#### گناه اورقو موں کی تباہی

آہ! وہ کونی چیزتھی جس نے ساری زمین کے بسنے والوں کوطوفان کے ایسے پانی سے غرق کر دیا جس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پررہنے والو<mark>ں کو بھی نہ</mark> چھوڑا؟

وہ کونی چیز ہے جس نے قوم عاد پر باد صد صد مسلط کردی؟ یہ لوگ مرکھپ گئے۔
اور زمین پرا سے مرے پڑے رہ گئے گویا درختوں کے بوٹے زمین پر گرے پڑے ہیں۔ یہ ہوا
ایسی چلی کہ جہاں ہے گزری شہروں آ بادیوں باغوں اور کھیتوں چو پایوں جانوروں کو تباہ
وہر بادکرتی چلی گئی اور ایسی قیامت ہر پا کردی کہ دنیا کی قوموں کے لئے عبرت کا سامان چھوڑگئی۔

اور وہ کونسی چیز ہے جس نے قوم شمو د پر بادلوں کی گرج بھیجی کہ جس کی آ واز سے لوگوں کے دل اور شکم ثنق ہوکررہ گئے اور تمام کے تمام مرکھپ گئے؟

اور وہ کوئی چیز تھی جس نے قوم لوط کی آبادیوں کو اٹھا کر آسان کے قریب تک پہنچا دیا؟ اوراس قدر آسان کے قریب پہنچا دیا کہ کتوں کے بھو کئے گی آواز فرشتے سننے لگ گئے اور پھراس طرح اس طبقہ کو بلیٹ ویا کہ اوپر کو تلے اور تلے کو اوپر کر دیا۔ اس طرح تمام کو ہلاک کر کے مارا۔ اور پھران پر جہنم کے پکائے ہوئے بچھر آسان سے گرائے گئے۔ اور انہیں ایسی شخت سنرادی گئی کہ دنیا میں ایسی سزاکسی قوم کونہیں دی گئی کیا ایسا عذاب ظالموں سے دوررہ سکتا

ہے؟ اور ظالم اس سے پچ کتے ہیں۔

اور وہ کونی چیزتھی جس نے فرعون کی قوم کو دریا براد کردیا؟ اور انکی روحوں کوجہنم میں پہنچا دیا؟ حق اور واقعہ میہ ہے کہ ان کے جسم غرق ہونے ہی کے لئے اور ان کی روحیں جہنم میں جلنے ہی کے لئے تھیں۔

اور وہ کونسی چیز بھی جس نے قار و ن' قارون کا گھر'اس کا مال'اور اس کے اہل دعیال کو زمین میں دھنسا دیا؟

اور وہ کونی چیزتھی جس نے سیدنا نوح ملیٹا کے بعد مختلف اوقات میں بے شار قوموں کو انواع واقسام کے عذابوں سے دو چار کر دیا اور قومیں کی قومیں تباہ وہر باد کر دی گئیں؟ اور وہ کونی چیزتھی جس نے صاحب یاسین کی قوم کو بجلی کی کڑک سے ہلاک کر ماراحتی کہ ایک فر دہھی زندہ نہ نچ سکا؟

اور وہ کوئی چیز تھی جس نے بنی اسرائیل پر جابر وظالم لوگوں کو بھیج کر انہیں تاراج و براہ کرا دیا؟ اور ان کے سامان گھڑ مال واسباب سب کا سب لوٹ لیا گیا۔ مرقبل کئے گئے اور عور تیں اسپر کر لی گئیں۔ شہر کے شہر جلا کر خاکستر کر دیئے گئے۔ اور مال و دولت عار گری کی نذر ہو گئے بار بار جابر ظالم لوگ ان پر بھیج گئے اور بار بار تباہ وہر باد کر دیئے گئے گئے کوئی چیز تھی جس نے ان کو انواع واقسام کے عذا بوں میں متبلا کر دیا؟ ان پر مصائب وآ لام کے پہاڑ توڑے قبل وغار گری کا نشانہ بنائے گئے۔ کبھی اسپر کئے گئے کہی ان کی صور تیں سنے کر دی گئیں۔ اور بندر اور خزیر کی صور تیں سنے کئے۔ کبھی اسپر کئے گئے کہی ان کی صور تیں سنے کر دی گئیں۔ اور بندر اور خزیر کی صور تیں گئیں اور آخری انجام ہے ہوا کہ خود پر وردگار عالم نے قسم کھا کران کی قسمتوں پر مہر لگادی:

﴿ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَن يَسُوْمُهُمْ سُوْءَ الْعَدَابِ ٥٠﴾ ﴿ لَيَبْعَثَنَ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلْمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ

'' قیامت تک ان لوگوں پر ایسے لوگوں کو اللہ مسلط کرتا رہے گا کہ ان کو برے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں''

امام احد ﷺ سے مردی ہے عبدالرحمٰن بن جبیر بن نفیر اپنے والد جبیر ؓ سے بیان کرتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں: جب قبرص فتح ہوا' قبرص کے باشندے تباہ حال ہوکر تتر ہتر ہو گئے۔ جگہ جگہ سے رونے دھونے' آ ہ وبکا کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے ابوالدردُّاء کو دیکھا کہ وہ علیحدہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے رور ہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا: ابوالدروا ڈُٹُٹُوُ! آ ج اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کو فتح ونصرت' عزت وعظمت بخشی ہاور آ پ رور ہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: اے جبیر! اللہ تیرا بھلا کرے۔ اللہ کی نافر مانی کی وجہ ہے آج اس مخلوق کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ یہ لوگ کیسے ذلیل وخوار کر دیئے گئے؟ کل یہ قوم ایک قبار زبر دست طاقتور قوم تھی۔ بہت بروا ملک ان کے قبضہ میں تھا لیکن اس نے احکام اللی کی خلاف ورزی کی تو آج اس کا حشر رہا رہا رے ہاتھوں) تمہارے سامنے ہے اور ایک حدیث میں مردی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((لَنُ يُهُلَكَ النَّاسُ حَتٰى يَعُذِرُوا مِنُ آنَفُسِهِمُ)) ''لوگ اس وقت تک ہرگز ہلاک نہیں کئے جاتے جب تک کدوہ اپنے گناہوں کے

ليے کوئی عذر پیش کر عکیس۔''

یں میں ہے۔ سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے:

((إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَاصِي فِيُ أُمَّتِي عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنُ عِنُدِهِ)) ''جب ميري امت ميں گناہوں کی کثرت ہوجائے گی تو اللہ تعالیٰ خواص وعوام سب پراپناعذاب اتارے گا''

سیدہ ام سلمہ بھٹو فرماتی ہیں کہ بیان کر میں نے رسول اللہ سے بوجھا: یا رسول اللہ! کیا اسوقت صالح اور نیک بندے نہیں ہوں گے؟ آپ نے جواب دیا: کیوں نہیں! ہول گے۔ میں نے کہا: پھران لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا:

. ((يُصِينُهُمُ مَا اَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يُصِيرُوُنَ اِلْى مَغُفِرَةٍ مِنُ دُوْنِ اللَّهِ وَرضُوَان))

'' اُور جو لُوگوں پر اُفتاد آئے گی ان پر بھی آئے گی پھر اللہ تعالیٰ کی جانب ہے ان کی

# دَولئ شافی کی رضاء مندی از ہے گئی اللہ تعالیٰ کی رضاء مندی از ہے گئی "

حسن بصري بيان كرتے بين كهرسول الله في ارشادفر مايا:

(اللَّا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ تَحُتَ يَدَاللهِ وَفِي كَنَفِهِ مَالَمُ بِمَالِئُي قُرَّائُهَا أُمَرَائَهَا وَمَا لَمُ يُهِنُ خِيَارُهَا شِرَارَهَا أُمَرَائَهَا وَمَا لَمُ يُهِنُ خِيَارُهَا شِرَارَهَا فَاذَا فَعَلُوا ذَالِكَ رَفَعَ اللهُ يَدَهُ عَنْهُمُ ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمُ جَبَابِرَتَهُمُ فَيَادُا فَعَلُوا ذَالِكَ رَفَعَ اللهُ يَدَهُ عَنْهُمُ ثُمَّ سَلَّطَ عَلَيْهِمُ جَبَابِرَتَهُمُ فَيَادُا فَعَلُوا ذَالِكَ رَفَعَ الله يَدَهُ عَنْهُمُ الله بِالْفَاقِهِ وَالْفَقْرِ)

''میری امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے پنچ اور اس کی بغل میں رہے گی۔ جب
تک کہ علا امت اور قاری امیروں کی بیجا حمایت نہیں کریں گئ نیک لوگ فاسقوں'
فاجروں کی بیجا صفائی نہیں کریں گے اور شریر لوگ نیک لوگوں کی تو بین و بے عزتی
نہیں کریں گے۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان پر سے اٹھا
کے گا۔ اور جابر ظالم لوگوں کو ان پر مسلط کر دے گا جو ان پر سخت سے سخت عذاب
کے بہاڑ توڑیں گئ اور پھران کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے گا۔''

سيدنا ثوبانٌ بيان كرت بيل كدرسول الله في ارشادفر مايا:

((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحُرَّمُ الرِّزُقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ ))

'' آ دمی اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے''

اس مسند احمد میں مروی ہے رسول الله من الله عن ارشاد فرمایا:

((يُوشِكُ أَنُ تَدَاعِيُ عَلَيْكُمُ الْأُمَمُ مِنُ كُلِّ أُفُقٍ ' كَمَا تَدَاعَى الْآكَلَةُ عَلَيْكُمُ الْآكَلَةُ عَلَيْكُمُ الْآكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا))

'' ڈر ہے کہ و نیا کی قومیں تم پر ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گی۔ جس طرح کہ بھوکے کھانے کے پیالے پرٹوٹ پڑتے ہیں''

صحابةً نَـ عُرض كيا: يارسول الله! كياس وقت جارى تعدادكم جوگى؟ \_ آ بِ نَـ فرمايا: ((أَنْتُمُ يَوُمَئِذُ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمُ غَثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيل لَـ تُنْزَعُ الْمُهَابَةُ مِنُ قُلُوبِ عَدُورٍ كُمُ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ ))
قُلُوبِ عَدُورٍ كُمُ وَيُجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنُ ))

''اس وقت تمہاری کثرت ہوگی' لیکن تمہاری حالت اس وقت سلاب کے خس و

خاشاک جیسی ہو گی تمہارے دشمنوں کے دلول سے تمہارا رعب اٹھ جائے گا۔ اور تمہارے دلوں میں بز دلی پیدا ہو جائے گی''

> صحابہ طِیْ اللہ عُرض کیا: یارسول اللہ! بردلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ((حُبَّ الْحَیَاتِ وَکَرَاهِیَهُ الْمَوُتِ)) ∜ "زندگی ہے محبت اور موت کا ڈر'

سیدنا انس سے بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ نے ارشادفر مایا:

سيدنا ابو ہرىرە داللفظ بيان كرتے ہيں كەرسول الله سائلين نے ارشادفر مايا:

((يَخُرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوُمٌ يَخْتَلُونَ اللَّهُ بِالدِّيْنِ وَيَلْبَسُونَ للنَّاسِ مَسُوكَ الضَّانِ مِنَ اللَّبَنِ آلسِنَتُهُمُ اَحُلَى مِنَ السُّكَرِلَ للنَّاسِ مَسُوكَ الضَّانِ مِنَ اللَّبَنِ آلسِنَتُهُمُ اَحُلَى مِنَ السُّكَرِلَ وَقُلُوبُهُمُ قُلُوبُ الذِّنَابِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ أَبِي تَغْتَرُّونَ آمَ عَلَى تَجْتَرِونُنَ؟ فَبِي تَغْتَرُونَ آمَ عَلَى تَجْتَرِونُنَ؟ فَبِي حَلَفَتُ لاَبُعَثَنَ عَلَى أُولَئك فِينَنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمُ حَدُرانًا))

''آخر زمانہ میں ایسے لوگ نکل کھڑے ہوں گے جو دین کوفریب کا ذریعہ بنا کر دنیا کمائیں گۓ لوگوں کو دکھانے کی غرض سے بکریوں کی نرم کھال اوڑھ لیس گے ان کی زبانیں شکر ہے بھی زیادہ شیریں ہوں گی۔لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے سے ہوں

مسند احمد (۵/ ۲۷۸) سنن ابی داود. کتاب الملاحم. باب فی تداعی الامم علی الاسلام. (حدیث. ۲۲۹) شند احمد (۳/ ۲۲۳) سنن ابی داود. کتاب الادب. باب فی الغیبة (حدیث. ۲۲۸۸) مسنن ترمذی. کتاب الزهد. باب (۵۹) حدیث. ۲۳۰۳) اسناده ضعیف. کی بن عبیدالله متروک یو ہے۔
 میبدالله میں میبداللہ میبداللہ میں میبداللہ م

گے۔اللہ تعالیٰ انہیں کیے گا: کیاتم میرے نام پراکڑے رہے؟ تم نے میرے خلاف جرائت کی؟ میں اپنی ذات کی قتم کھا کر کہتا ہوں ان لوگوں کو ایسے فتنہ اور عذاب میں ڈالونگا کہ برد بارلوگ بھی جیران ہوکررہ جائیں گے''

ابن ابى الدنيا سيرناعلي على على الانتفاقرمات سيناعلى التفوفرمات سينا

(ایَاْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانُ لَایَبُقٰی مِنَ الْاسُلَامِ الَّا اِسُمُهُ وَلَا مِنَ الْقُرُآنِ
الَّارَسُمُهُ مَسَاجِدُهُمْ یَوُمِئِذِ عَامِرَةً وَهِی خَرَابٌ مِنَ الْهُدی عُلَمَاءُهُمُ
الَّارَسُمُهُ مَسَاجِدُهُمْ یَوُمِئِذِ عَامِرَةً وَهِی خَرَابٌ مِنَ الْهُدی عُلَمَاءُهُمُ
اللَّرَسُمُهُ مَسَاجِدُهُمْ یَوُمِئِذِ عَامِرَةً وَهِی خَرَابٌ مِنَ الْهُدی عُلَمَاءُهُمُ
اللَّرَ سُمُهُ مِّسَاجِدُهُمُ یَوُمِئِذِ عَامِرَةً وَهِی خَرابٌ مِنَ الْهُدی عُلَمَاءُهُمُ
اللَّرَ سُمُهُ مِن تَحْتِ اَدِيْمِ السَّمَاءُ مِنهُمُ خَرَجَتِ الْفِتُنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُهُ)

(ایَا تَمُن تَحْتِ اَدِیْمِ السَّمَاءُ مِنهُمُ خَرَجَتِ الْفِتُنَةُ وَفِيهِمْ تَعُودُهُ)

(ایَا تِمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ ال

سید نا ابن مسعود بٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ:

((إِذَا أَظُهَرَ الرِّبَا وَالزِّنَا فِي قَرُيَة أَذِنَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ بِهَلاَ كِهَا)) \* ''جب كسى آبادى ميں سوداورزنا كھيلُ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اے ہلاک كرديے كا حكم صادر فرماتا ہے''

اورحسن بصري سے مرسل روايت ہے:

((إِذَا ظَهَرَ النَّاسُ الْعِلْمَ وَضَيَّعُوا الْعَمَلَ وَتَحَابُّوا بِالْآلُسِنِ وَتَبَاغَضُوا بِالْقُلُوبِ وَتَقَاطَعُوا بِالْآرُحَامِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ عِنْدَ ذَالِكَ فَاصَمَّهُمُ وَاعُمٰى اَبُصَارَهُمُ)) ۞

''جب لوگ علم کا مظاہرہ کرنے لگیں اور عمل کو چھوڑ بیٹھیں اور زبان ہے تو محبت کا اظہار کریں اور دلوں میں بغض و کینہ رکھیں' اور رشتہ داریاں توڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے اور ان کو بہرہ اندھا بنا دیتا ہے''

سیدنا عبداللہ بن عمر ولا تنز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ولاٹن کی خدمت میں دس آ دمیوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی' ان میں ہے ایک میں بھی تھا' رسول اللہ مٹالیٹ نے ہمیں خطاب کر کے فرمایا:

ی از کردو مہاجرین! پانچ چیزوں سے بیس تہارے حق میں بارگاہ الہی سے بناہ مانگا ہوں: ﴿ جَسِ قَوْم مِیں برکاری کچیل جائے اور اعلانیہ بدکاری ہونے گئے تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون اور دوسری قتم کی بیاریاں بھیج دیتا ہے، جوان سے پہلے والوں اگلوں (پہلوں) میں نہیں تھیں۔ ﴿ جولوگ ناپ تول میں خیات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں قیط سالی اور تنگیٰ معاش کی مصیب بھیج دیتا ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ ﴿ جولوگ مال کی زکوۃ دینا بند کر دیئے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسان سے بارش روک دیتا ہے اور اگرچو پائے نہ ہوتے تو ان کے لئے پانی بھی نہ برستا۔ ﴿ جولوگ عہدتو ڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر باہر کا دیمن مسلط کر دیتا ہے جوان کی مہلوکہ چیزوں میں سے بعض کو چھین لیتا ہے۔ ﴿ اللہ تعالیٰ ان کواڑا مارتا ہے۔ ' اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کواڑا مارتا ہے۔' اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کواڑا مارتا ہے۔' اس کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کواڑا مارتا ہے۔'

سیدنا ابن مسعود میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ''نم سے پہلے لوگ ایسے سیدنا ابن مسعود میں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ''نم سے پہلے لوگ ایسے سختے کہ جب ان میں کوئی گناہ کرتا تو روکنے والے دوڑ پڑتے۔ اور اسے کہتے: اللہ سے ڈرو۔ لیکن دوسرے ہی دن وہ اس کے ساتھ خلا ملا (دوسی) کر لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ گویا گذشتہ کل اس کا گناہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کی سے

深( ( ) ) 是我我们是我们

حالت دیکھی تو ان کے دلول میں باہم عدا وت پیدا کر دی۔ اور پھر ان کے پیغیبر سیدنا واؤ' اور سیدناعیسی کی زبان سے ان پرلعنت کرائی اور بیاس لیے کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی اور حد ہے تجاوز کر گئے تھے۔ قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمر کی جان ہے! تم امر بالمعروف اور نہی عن الممئر کا فرض انجام دو۔ ظالموں اور حق کے خلاف اقد ام کرنے والوں کو بالمعروف اور تم ایک دوسرے پرلعنت روکو' وگرنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بھی عداوت پیدا کردے گا۔ اور تم ایک دوسرے پرلعنت سیجنے لگو گے جس طرح کرتم ہے انگلے لوگ کیا کرتے تھے۔'' ∜

ابن ابی الدنیا نے ایک روایت نقل کی ہے۔ '' اللہ تعالی نے سیدنا ہوشع بن نون کو بذریعہ وجی بیخبر بھیجی تھی کہ میں تیری قوم میں سے چالیس ۴۰ ہزار ایٹھے لوگوں کو اور ساٹھ ۱۰ ہزار شرید وجی بیخبر بدکاروں کو ہلاک شریر بدکاروں کو ہلاک شریر والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا: پروردگارِ عالم! شریروں کو ہلاک کرنا تو بجا ہے۔ لیکن بھلے لوگوں نے کیا خطاء کی ہے؟ اللہ تعالی نے جواب دیا: بیاس لئے کہ جب میں ان شریروں پرخفا تھا تو بیلوگ ان پر کیوں خفا نہ ہوئے۔ کیوں بیلوگ ان کے ساتھ کھاتے ہیںے رہے؟ 
کھاتے ہیںے رہے؟ ◆

ابن عبدالبر نے اُبو هِرُ ان ہے ایک روایت نقل کی ہے کہ' کمی آبادی کیلئے اللہ تعالیٰ نے دوفر شنے بھیج کہ اس آبادی کو تباہ و ہرباد کردو۔ جب یہ فرشنے وہاں پہنچ تو دیکھا ایک شخص محد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا: اے پروردگار! اس آبادی میں تیرا فلاں بندہ بھی تو ہے 'جونماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آبادی کو اور آبادی کے ساتھ اس کو بھی بلاک کردو۔ میرے لئے اس کی پیشانی پر بھی بل نہیں پڑے 'اس نے بھی نافرمانوں پر ناراضی کا اظہار نہیں کیا۔'' ﴿

حمیدیؓ نے سیرنا مسعر ؓ کی روایت نقل کی ہے۔''اللہ تعالیٰ نے کس آبادی کو ہلاک کرنے کے لئے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ نے کہا: پروردگارِ عالم! اس آبادی میں فلاس عابد

کسند احمد (۳۹۱) سنن ای داود. کتاب الملاحم. باب الامر والنهی (حدیث. ۳۳۳۲) سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة المائدة (حدیث ۳۳۳۲) سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة المائدة (حدیث ۳۰۰۸) سنن ابن ماجه کتاب الفتن باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر (حدیث ۳۰۰۱) اسناده ضعیف سند منتقطع ب-ابوعبیده نے اپن والدعبدالله بن معود الله کا العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۳۳) شعب الایمان للبیهقی (۹۳۲۸) ابراهیم بن عمرو مجهول الحال راوی به العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۳۳) شعب الایمان نحوه اسناده ضعیف

موجود ہے۔اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ پہلے اس کو ہلاک کردو۔ پھر آبادی کو ہلاک کرو۔ کیونکہ میرے لئے بھی اس کی بیشانی پرشکن نہیں پڑی۔''∜

ابن ابی الدنیا سیدنا وہب ابن مدیہ سے بیان کرتے ہیں" جب سیدنا واؤد مظیلیہ سے خطاء ہوگئی تو بارگاہ الہی میں التجاء کی: اے پروردگارِ عالم! امیری مغفرت فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تیرا گناہ میں معاف کرتا ہوں لیکن اس کی عار کا بوجھ نبی اسرائیل پر ڈالتا ہوں - انہوں نے عرض کیا: یہ کسے ہوسکتا ہے تو حاکم عادل ہے؟ تو کسی پرظلم نہیں کیا کرتا گناہ میں کروں اور سزا دوسرے بھکتیں ۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جب تم سے خطاء ہوئی تو ان لوگوں نے جلد ہی اس سے انکار (مخالفت) کیوں نہ کی ۔ ﴿

ابن ابی الدنیا " نے سیرنا انس بن مالک سے روایت بیان کی ہے کہ میں اور ایک اور شخص سیدہ عائشہ صدیقہ گی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: ام المومنین! زلزلہ کے بارے میں کوئی حدیث تو بیان فرمائے۔ انہوں نے فرمایا: ''لوگ جب زنا کاری کو جائز قرار دے لیں شراب خواری کرنے گئیں۔ اور گانے بجانے کے آلات استعال کرنے شروع کر دیتے ہیں تو آسان پر غیرت اللی جوش میں آجاتی ہے پھر وہ زمین کوزلزلہ کا تھم دیتا ہے۔ اگر لوگ جلد سے جلد تو بہ کرلیں گے اور معاصی ترک کردیں گے تو ٹھیک وگر نہ اللہ تعالی ان کی آبادی کو منہدم اور مسمار کردیتا ہے۔ سیدنا انس نے کہا: ام المونین! کیا بیان کے حق میں عذاب ہوگا؟ انہوں نے فرمایا بنہیں! بیا ایمان والوں کے حق میں پندوم وعظت اور رحمت ہے اور کا فرول کے حق میں عذاب اور کا فرول کے حق میں عذاب اور اللہ کی وفات کے بعد میں نے عذاب اور اللہ کی وفات کے بعد میں نے ایک خوش کن فرحت آگین (خوش سے بھری ہوئی) حدیث کوئی نہیں نی۔

ابن ابی الدنیا نے ایک مرسل حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ کے عہد میں زلزلہ آیا تو رسول اللہ کے عہد میں زلزلہ آیا تو رسول اللہ منظیم نے زمین پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا: رک جا' ابھی تیرے لئے اس کا وقت نہیں آیا۔اس کے بعد آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

((انَّ رَبَّكُمُ لِيَسْتَعُتَبِكُم فَاعْتِبُوهُ))

ابن ابی الدنیا فی العقوبات (۱۲) العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۵) العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۵)
 الدنیا (۱۷) مستدر ك حاكم (۳/ ۵۱۲) كتاب الفتن لنعیم بن حماد (ص:۳۴۰) اسناده ضعیف بید بن الولیدمردی ب.

''تمہارا پروردگارتم کو گناہوں سے تائب ہونے کا تھم دیتا ہے' پس تم تو بہ کرو۔'' عہدِ فارو تی میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو عمر فارو ن نے لوگوں کو خطاب کر کے فر مایا: لوگو! یہ زلزلہ تمہاری کسی غلطی اور گناہ کی وجہ ہے ہے۔ تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔اگر دوبارہ یہ زلزلہ آیا تو میں تم میں ہرگز ہرگز نہیں رہوں گا۔ ۞

اور ابن ابسی الدنیا آنے مناقبِ فاروتی میں لکھا ہے: عہد فاروتی میں زلزلہ آیا تو سیدنا عمر فاروق نے زمین پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا: اے زمین! بچھے کیا ہوا تچھے کیا ہوا؟ کچھے کیا ہوا؟ اگر قیامت آنے والی ہے تو اپنے احوال بیان کرتی۔ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے:

" (اِذَا كَانَ يَوُمُ الُقِيَامَةِ فَلَيُسَ فِيُهَا ذِرَاحٌ وَلاَ شِبُرٌ اِلَّا وَهُوَ يَنُطُقُ))
" دَبِ قِيامَت آئِ گُي تَوَايك ہاتھ بھراورايك بالشت بھرزَ مين نه ہوگى جو بول نه اٹھے'' ∜
امام احمرٌ نے سيدہ صفيہٌ ہے روايت كى ہے كہ عہد فاروتی ميں مدينه منورہ ميں زلزله آيا۔
تو سيدنا فاروق ؓ نے فرمايا: لوگو! يہ كيا ہے؟ تم نے اتنى جلدى كيا كام كئے جو يہ زلزله آگيا؟ اگر

اس کے بعد کوئی زلزلہ آیا تو مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے۔'' ﴿ س ماک معرف استرین میں '' در میں میں اور میں نہ ککتہ میں نئر نہمیں خون الی س

سیدنا کعب فرماتے ہیں ' جب زمین پر گناہ ہونے گئے ہیں تو زمین خوف اللی کے مارے لرزنے لگتی ہوں اللہ کے اور زلزلد آ جاتا ہے اور زمین پر بسنے والوں کو تنییبہ کی جاتی ہے۔' ﴿ سیدنا عمر بن عبد العزیز کے عہد میں زلزلد آیا تو انہوں نے ساری قلم و (ریاست) میں یہ فرمان جاری کردیا۔ حمد وصلوۃ کے بعد لکھا۔ امابعد! یہ ایک ایبا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ این بندوں کو عماب فرماتا ہے۔ میں نے تمام شہروں اور آبادیوں میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ فلاں فلاں مہینہ میں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو اور جس کے پاس کچھ فلاں فلاں فلاں فلاں فلاں دن تم شہروں اور آبادیوں سے باہر نکلو اور جس کے پاس کچھ ہے وہ صدقہ خیرات نکالے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قَلُ أَفُلَحَ مَنْ تَزَكَیٰ ۞ وَ ذَكُرُالُهُ هَرَنِهِ فَصَلَٰی ۞ ﴿ (الاعلی: ٨٥/ ١١٠) ''تحقیق جو پاک صاف رہا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا نماز پڑھتا رہا وہ اپنی مراد کوپہنچ گیا۔''

العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۸) مصنف ابن ابی شیبة (۲/ ۲۲۱) اسناده ضعیف. اس کی سندرسلی چوب العقوبات لابن ابی الدنیا (۱۲) اس کی سند می سعد بن طریق مبتم بالوضح راوی ہے۔ ﴿
 العقوبات لابن ابی الدنیا (۲۰) مصنف ابن ابی شیبة (۲/ ۲۲۱) ﴿ العقوبات (۲۱)

اوروہ پڑھا کرو جوآ دم علیثہ پڑھا کرتے تھے۔

﴿ رَبَّنَاۚ ظَلَمْنَاۚ ٱنْفُسَنَاۚ عَهَ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ۞﴾ (اعراف: ٢٣/٤)

''اے ہمارے پروردگاو! ہم نے اپنی جانوں پرظلم کیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور ہم پررحم نہیں کرے گا تو ہم یقیناً نامرادوں میں سے ہوں گے'' اور وہ پڑھا کر وجوسیدنا نوح مالیٹھ پڑھا کرتے تھے:

﴿ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمُنِيْ آكُن مِن الْعَسِدِنِينَ ۞ (هود: ١١/٢٥)

"اگرتو ميراقصور معاف نبيل كرے گا اور مجھ پررخم نبيل كرے گا تو ميں نامرادوں ميں
سے ہوجاؤں گا' اور وہ پڑھا كرجوسيدنا يونس پڑھا كرتے تھے:
﴿ لَا اللّٰهَ إِلَا آنْتَ سُبُحْنَكَ ﴾ إِنْ حُنْتُ مِن الظّلِمِينِينَ ۞ ﴾

(انبياء: ۲۱/ ۸۷)

''اے اللہ! تیرے سوا کوئی معبود نہیں' تو پاک ذات ہے' میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوگیا ہوں'' © PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY سے ہوگیا ہوں''

گناه اورغلامی

امام احمدٌ ابن عمرٌ كى ايك روايت نقل كرتے ہيں 'سيدنا ابن عمرٌ كہتے ہيں كہ ہيں نے رسول اللہ سے سنا ہے۔ آپ فرمایا كرتے تھے:

((إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّيُنَارِ وَالدِّرُهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِيُنَةِ ﴿ وَآتَبَعُوا اَذْنَابَ الْبَقَرِ ۚ وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِى سَبِيلِ اللّهِ آنْزَلَ اللّهُ بِهِمُ بَلَا ۚ فَلاَ يَرُفَعُهُ عَنْهُمُ حَثَّى يَرْجِعُوا دِيُنَهُمُ))

© العقوبات (۲۳) حلیة الاولیاء (۵/ ۳۰۴) ۞ "بیع عینه" کے معنی یہ بیں کہ کوئی چیز مقررہ قیت سے میعاد مقررہ کے وعدے سے اس شرط کے ساتھ فروخت کی جائے کہ مقررہ میعاد کے بعداس سے کم قیت پر واپس فریدےگا۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک تنم کا سود ہے اور متعمد یہ تھا کہ محربات البیہ کو حیاوں کے در ایک تنے اور متعمد یہ تھا کہ محربات البیہ کو حیاوں کے ذرایعہ حلال کرلیا جائے اور یہ سراسر ہے ایمانی ہے رضاء اللی اور ارادہ اللی کے خلاف ہے۔ ۞ "بیلوں کی دموں کے چیچے گے رہے" کے معنی میں کہ صرف بھیتی ہاڑی وزراعت پر تکمہ کرلیا جائے اسستی کا بلی اختیار کرلیں اور جہاد کا سلمہ بند کردیں یہ بات مصیبت کا موجب اور سبب بن جاتی ہے۔

''جب لوگ دینارودرہم میں بخل کرنے میں لگ جائیں گے اور عینہ کے طریقوں پر نج و فروخت کرنے لگیں گے اور بیلوں کی دموں کے پیچھے ہی لگے رہیں گے۔ اور جہاد ترک کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر بلا ا تارے گا اور جب تک وہ دین کی طرف رجوع نہیں کریں گے بیہ بلا ان سے دورنہیں کی جائے گی۔''

امام ابوداؤد نے اس حدیث کو با سنادحسن روایت کیا ہے۔

سیدنا حسن کہتے ہیں: اللہ کی قتم! تیج "عینة" لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ ∜ بخت نصر کے عہد کے بعض پیغیبروں نے جب بخت نصر کا عذاب اورظلم دیکھا تو فرمانے گئے:"اے اللہ! یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے کہ تو نے ایسے محض کوہم پر مسلط کر دیا ہے جو تحجے پہچانتانہیں۔اورہم پر رحم نہیں کرتا۔" ∜

، بخت ِنفر نے ایک مرتبہ سیدنا دانیال نی سے پوچھا: وہ کونی چیز ہے جس نے مجھے تمہاری قوم پرمسلَط کر دیا؟ انہوں نے جواب دیا:'' تیر ہے بڑے بڑے گناہوں نے اور میری قوم کے ظلم نے' جوخود انہوں نے اپنی جانوں پر کیا ہے۔''

ابن ابی الدینا ؓ نے سیدنا عمار بن یاسرؓ اور سیدنا حدیفہؓ سے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: PAKISTAN VIRTUAL LIBRAR

((إِنَّ اللَّهَ عزوجل إِذَا اَرَاد بِالْعِبَادِ نِقُمَةً اَمَاتَ الْاَطْفَالَ وَاَعُقَمَ اَرُحَامَ النِّسَاءِ فَتَنَزَّلَ النِّقُمَةُ وَلَيْسَ فِيُهِمُ مَرُحُومٌ)) \*
('جب الله تعالى بندول پر عذاب بھيجنا عابتا ہے تو بچوں کوموت دے ديتا ہے اور عورتيں بانجھ ہوجاتی ہيں'اس وقت ان پر عذاب اترتا ہے'ان ميں ايک فخص بھی رحم کے قابل نہيں ہوتا''

مالک بن دینارٌ فرماتے ہیں: میں نے حکمت کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میں تو بادشا ہوں کا بادشاہ ہوں ٔ بادشا ہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جولوگ میری اطاعت کریں گے ان پر بادشاہوں ہے رحم کراؤں گا۔ اور جولوگ میری نافر مانی کریں گے ان

مسند احمد (۲/ ۲۸) سنن ابی داو د. کتاب البیوع. باب فی النهی عن العینة (حدیث. ۳۳۹۲)

٠ العقوبات (٢٥) ♦ العقوبات (٢٨) ♦ العقوبات (٢٦) اسناده ضعيف.

الله والنشافي المنطق المنطق

پران سے عذاب کراؤ نگا۔ پس تم بادشاہوں کو گالیاں نہ دیا کرو بلکہ اللہ کی جناب میں تو بہ کرو تا کہ وہ بادشاہوں کوتم پر مہربان کر دے۔ ◆

حسن بھریؒ ہے مرسل روایت ہے:

((اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيرًا جَعَلَ اَمُرَهُمُ اِلَى حُلَمَائِهِمُ وَفَيُنَّهُمُ عِنْدَ سُمَحَائِهِمُ وَاِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ شَرًّا جَعَلَ اَمُرَهُمُ اِلَى سُفَهَائِهِمُ وَفَيْنَهُمُ عِنْدَ بَخُلَائِهِمُ)) ۞

''الله تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اس کے اختیارات ان کے سمجھداروں کے ہاتھ میں دیدیتا ہے اور مال سخادت کرنے والوں کو دیتا ہے۔ اور جب کسی قوم کے لئے برائی چاہتا ہے تو شریروں'احمقوں کوان کا سردار بنا دیتا ہے'اور مال بخیلوں کو دیتا ہے''

امام احمد مینید وغیرہ سیدنا قنادہ سے بیان بیان کرتے ہیں۔سیدنا موکی ماینا نے بارگاہ اللی میں دعاء کی کہاے پروردگار! تو آسان پر ہاورہم زمین پڑ تیرے غضب اور تیری رضاء مندی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالی نے جواب دیا: اور جب میں تم پراچھے لوگوں کو حاکم اور سردار بناؤں تو یہ میری رضاء مندی کی علامت ہے اور جب شریر بدمعاشوں کوتم پر حاکم بناؤں تو یہ میری خفگی اور ناراضی کی نشانی ہے۔''گ

ابن ابی الدنیا نفسیل بن عیاض سے روایت بیان کی ہے: ((اَوُحَی اللّٰهُ اِلٰی بَعُضِ الْاَنْبِیَاءِ اِذَا عَصَانِیُ مَنُ یَعُرِفُنِی سَلَّطُتُّ عَلَیْهِ مَنُ لَا یَعُرِفُنِی))

''بعض پیغیبروں پر اُللّٰہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی ہے کہ مجھے پہچانے والا جب میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس پر ایسے خص کومسلط کر دیتا ہوں جو مجھے نہیں پہچانتا۔'' نیز سیدنا ابن عمرؓ سے ایک مرفوع روایت بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ''قتم اس ذات کی جس

العقوبات (٣٠) اسناده ضعيف صالح المرى ضيف راوى ب\_بي قول مرفوعا بحى مروى بالمحبرو حين لابن حبان (٣/ ٢٦) حلية الاولياء (٣/ ٣٨٨) المعجم الاوسط للطبراني (٢١١١) اس كى سند من وهب بن راشد متروك راوى ب- ﴿ المراسل لابي داود كعا في الترغيب (٣/ ٣٨٢) العقوبات (٣١) اسناده ضعيف سند مرسل ب-صن يعرى كى مرسل روايتي مرسل روايتي مرسل روايتوں من ضيف ترين شار بوتى يس - ﴿ كتاب الزهد (٣٣٤) العقوبات (٣٣) ﴿ العقوبات (٣٣)

K celialis Karakanna کے ہاتھ میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالی جھوٹے امیروں اور بد کاروزیروں کا خائن اعوان وانصار واہل کاروں اور قبیلوں جماعتوں کے ظالم سرداروں' چوہدر یوں اور فاسق' بدکار قراء وعلماء کو جن کی پیشانیاں راہبوں کی سی ہونگی اور دل مردار جانوروں ہے زیادہ متعفن و بد بو دار جس میں ہرفتم کی خواہشاتِ دینا موجزن ہونگی' کو میں بھیج نہیں لے گا۔ جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے اور ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کیلئے خطرناک تاریک فتنے کھڑے کردے گا۔جن میں بیلوگ ٹا مک ٹو ئیاں مارتے رہیں گے۔ قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محر کی جان ہے! اسلام کی زنجیر پارہ پارہ کردی جائے گ یہاں تک کہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا بھی باقی نہیں رہے گا۔لوگو! امر بالمعروف نہی عن المنكر كا فرض انجام دیتے رہؤ ورنہ اللّٰہ تعالیٰ تم پراشرار کومسلّط کر دے گا' جوتمہیں بدے بدتر عذاب میں مبتلا کر دیں گئے اس وقت جواجھے لوگ ہوں گے تمہارے حق میں دعاء کریں گے لیکن وہ مقبول نہ ہو گی۔ لوگو! امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ ورنہ وہ تم پر ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو تمہارے چھوٹوں پر رحمنہیں کریں گے۔تمہارے بردوں کی تو قیروعزت نہیں کریں گے۔"۞ معجم طبرانی میں سیدنا ابن عباسٌ بیان کرتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا: لوگ جب ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لے گا' جب زنا کی کثرت ہو جائے گی تو موت عام ہو جائے گی۔ جب سودخواری پھیل جائے گی تو ان بر جنون مسلط ہو جائے گا۔ جب قتل و غارت گری کی کثرت ہو جائے گی تو اللہ تعالی دشمنوں کوان پر مسلط کر دے گا۔ جب لواطت کی کثرت ہو جائے گی تو لوگ زمین میں دھنسا دیئے جائیں گے۔ جب امر

یہ حدیث ابن ابی الدنیا ؓ نے بھی سیدنا سعیدؓ سے روایت کی ہے۔ ﴿
سیدہ عائشہ صدیقہؓ بیان کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ رسول اللہؓ اس حالت میں میرے یہاں تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ چہرے سے بیہ معلوم ہورہا تھا کہ آپ کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ چہرے سے بیہ معلوم ہورہا تھا کہ آپ بہت پریشان ہیں۔ آپ نے کس سے بات چیت نہ کی اور وضوء کر کے فوراً جمرے سے

بالمعروف اور نہی عن المنكر ترك كر ديں كے تو ان كے نيك اعمال اوپر كوئېيں جائيں كے اور ان

کی دعاؤں کی شنوائی نہ ہوگی۔''

العقوبات (۳۳) الامالي للشجري (۲/ ۲۹۳۳۵۷) اسناده ضعیف جدا کیژبن کیم محرالحدیث راوی ہے۔

المعجم الكبير للطبراني (١٠٩٩٢) العقوبات (٢٥) اسناده ضعيف ابراهيم بن اشعت عبدالرحمن بن زيد العمى اوراس كا والدتيون ضعيف راوى بين ــ

باہر تشریف لے گئے اور میں جمرے کے ایک کونے سے چیٹ کر کھڑی ہوگئ آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہو گئے۔ حمد وثنا کے بعد فر مایا:''لوگو! اپنے رب سے ڈر ڈاللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ تم امر بالمعروف ونہی عن المئر کیا کرو' قبل اس کے کہ تمہاری دعاء قبول نہ کی جائے' تم نفرت وامداد جا ہواور تمہاری مدد نہ کی جائے' تم مانگواور تمہارا سوال رد کر دیا جائے' اور تمہیں کچھ نہ دیا جائے۔'' ۞

سیدنا عمری الزاہد کا قول ہے "تہہاری غفلت اور اللہ سے روگردانی کی بید دلیل ہے کہ تہہارے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہور ہا ہواور تم دیکھتے رہو۔ اور چیٹم پوٹی کر جاؤ۔ اور مخلوق کے ڈر سے جو تہہیں کی قتم کا نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ترک تردو۔" ان ہی کا قول ہے"جو خص مخلوق کے ڈر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کردیتا ہے۔ اس سے طاعت کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور پھر اس کی اولا ذاس کے حق کردیتا ہے۔ اس سے طاعت کی قوت سلب کر لی جاتی ہے اور پھر اس کی اولا ذاس کے حق پرری اور اس کے غلام اس کے حق آقائی کا پاس نہیں کرتے۔" ﴿ امام احمد اپنی مسئلہ میں سیدنا قبیس بن ابی حازم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا: اے لوگو! تم سیدنا قبیس بن ابی حازم کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا: اے لوگو! تم ہیشداس آیت کی تلاوت کرتے ہو۔ اور بے کل اس کا حکم چلاتے ہو:

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا عَلَيْكُمْ الْفُسَكُمْ لَايَضُوُّكُمْ مَنَ ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْئُمُ وَ اَلْفُسَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ الْفُسَكُمْ اللهُ الْفُسَكُمْ اللهُ اللهُ

"ایمان والو! تم اپنی خبر رکھو۔ جب تم راہِ راست پر ہوتو کوئی بھی گمراہ ہوا کرے تم کو نقصان نبیس پہنچائے گا"

میں نے تو رسول اللہ کی زبان مبارک سے بیسنا ہے:

((إِذَا رَأُوُا الظَّالِمَ فَلَمُ يَأْخُدُوا عَلَى يَدَيُهِ وَ فِي لَفُظ ـ إِذَا رَأُوُا الْمُنُكَرَ فَلَمُ يُغَيِّرُوُهُ أَوُشَكَ أَنُ يَعُمَّهُمُ بِعِقَابِ مِنْ عِنْدِهِ)) ۞ ''جب لوگ ديکيس كه ظالم ظلم كررہائے چربقى وه اس كا ہاتھ نہيں پکڑتے۔'' دوسر

مسند احمد (٦/ ١٥٩) سنن ابن ماجه کتاب الفتن . باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر (حدیث . ۲۰۰۳) مختصرا صحیح ابن حبان (۲۹۰) مسند البزار (۳۳۰۵) العقوبات (۳۸) حلیة الاولیاء (۸/ ۲۸۳) مسند احمد (۱/ ۵٬۲) سنن ابی داود . کتاب الملاحم . باب الامر والنهی (حدیث . ۲۲۳۸) سنن ترمذی . کتاب الفتن . باب ماجاء فی نزول العذاب اذا لم یغیر المنکر (حدیث . ۱۲۲۸) سنن ابن ماجه . کتاب الفتن . باب الامر بالمعروف والنهی عن المنکر (حدیث . ۲۲۸۸)

ے الفاظ یہ ہیں۔'' جب لوگ منکر اُمرکو دیکھیں اور اسے نہ روکیں تو ڈر ہے کہیں اللہ تعالیٰ اپناعذاب سب پر عام نه کردی''

امام اوزاعی سیدنا ابو ہریرہ جھ النظ سے بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ یے ارشاد فر مایا: ((اذَا أُخُفِيَتِ الُخَطِيُئَةُ فَلَا تَضُرُّ اِلَّا صَاحِبَهَا وَاِذَا ظَهَرَتُ فَلَمُ تُغَيَّرُ تَضُرُّ الْعَامَّةَ )) ۞

'' گناہ جب چھیا رہتا ہے تو گناہ کرنے والے کے سواکسی اور کو نقصان نہیں پہنچا تا اور جب ظاہر ہو جاتا ہے تو عام نقصان پہنچانے سے باز نہیں رہتا''

امام احمد میشد سیونا عمر بن الخطاب سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فر مایا: ڈرہے آباد اورمعمور بستیاں ویران ہو جائیں گی۔ پھر فر مانے لگے: پیراس وقت ہو گا جبکہ فاسق وفاجرلوگ نیک لوگوں کے مقابلہ میں اُبھر آئیں گے۔قوم کےسردار منافق لوگ ہوں گے۔'' 🏵

امام اوزاعی سیدنا حسان بن عطیہ " سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میری امت کے اشرار ٔ اخیار اور بھلے لوگوں کے مقابلہ میں انجریں گے۔ اور ایسے انجریں گے کہ ایمان والے لوگ اس طرح چھپا کریں گے جس طرح آج منافق ہم سے چھپا کرتے ہیں۔" 🏵

ابن ابی الدنیا سیدنا ابن عبال سے ایک مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں۔" ایک زمانہ ایبا آئے گا کہ مؤمن کا دل ایبا تھل کررہ جائے گا۔جیبا یانی میں نمک تھل کررہ جاتا ہے۔'' صحابہ ؓ نے عرض کیا: پارسول الله مَنْ ﷺ! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: برائی کو دیکھنے پر اس کو رو کنے کی طاقت نہ رکھے گا''۔ 🌣

امام احمد مینید سیدنا جریر دلانتوسے بیان کرتے ہیں که رسول اللہ نے فرمایا:''جس قوم میں گناہوں کا ارتکاب ہو۔اور بدکر داروں کے مقابلہ میں دوسر بےلوگ غالب ہوں' اور پھر بھی وہ ان کو نەروكىس تو اللەتغالى تمام پراپنا عذاب نازل فرمائے گا۔''®

العقوبات (٣٠) المعجم الاوسط للطبراني (٣٤٦٤) اسناده ضعيف. مروان بن سالم الغقاري متروک راوی ہے۔ ﴿ العقوبات (٣٣) ﴿ العقوبات (٣٥) اس كى سندمفعول ہے۔ حسانِ اور نبي كريم مُنافِظُ كے ورمیان کم از کم دوراوی ساقط رہیں۔الکامل ابن عدی (٤/ ٢٦٨٥) میں بيموصولا مروى ہے۔ليكن اس ميس يكى بن الى اليمة ضعيف راوي ہے۔ ﴿ العقوبات (٣٦) اسناده ضعيف. سند منقطع بعطاء الخراساني نے ابن عباس طالله ے نہیں نا۔ ﴿ مسند احمد (٣/ ٣٢٣٣٣) سنن ابي داود. كتاب الملاحم. باب الامر والنهي (حديث. ٣٣٣٩) سنن ابن ماجه. كتاب الفتن. باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (حديث.

سیدنا اسامہ بن زید طافئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشا وفر مایا: '' قیامت کے دن ایک خص کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا' جہنم میں اس کی آ نیتں تک نکل پڑیں گی۔اور دیوانہ وار اس طرح جہنم میں چکر لگائے گا جس طرح چکی کے گرد گدھا چکرلگایا کرتا ہے۔ بیدد مکھے کر دوسرے جہنمی اس کے اردگر دجمع ہو جائیں گے۔اور اس سے پوچھیں گے: تیرا بیہ حال کیوں ہے؟ تُو تو ہمیں اچھے کاموں کا حکم دیا کرتا تھا اور برائیوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا: میں تنہیں اچھے کاموں کا تھم دیتا تھالیکن میں خودعمل نہیں کیا کرتا تھا۔ بری چیزوں سے روکتا تھالیکن میں بری چیزوں سے خود بازنہیں رہتا تھا۔''<sup>©</sup> اور امام احمد بن خنبل میشد سیدنا ما لک بن دینار ہے بیان کرتے ہیں کہ بی اسرائیل میں ایک بڑا زبر دست عالِم تھا۔اس کے مکان پر ہمیشہ مردول' عورتوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔ بیہ انہیں وعظ ونصیحت کیا کرتا تھا' عبرت ونفیحت کے لئے تاریخی واقعات پیش کر کے نیکی کے لئے آ مادہ کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ اس کا لڑ کا کسی عورت کو آئٹھیں مار رہا ہے۔ وہ بولا: بیٹا یہ کیا ہور ہا ہے؟ بیٹا یہ کیا ہور ہاہے؟ اس کے بعد وہ فورا تخت سے نیچے آگرا۔اور اس کا بھیجا ( د ماغ ) بھٹ گیا۔ اس کی بیوی بھی گریڑی۔ اور اس کے لڑ کے قتل کر دیئے گئے پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پنجمبر کو دحی ہے خبر دی کہ فلاں عالم کوخبر دیدو کہ تیری پشت میں اب کوئی صدیق پیدانہیں ہو گا۔ میرے لئے تیراغصہبںصرف اسقدرتھا کہ تونے کہا: اے میرے بیٹے نرمی ہے۔اے میرے

امام احمر سیدنا عبداللہ بن مسعود ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:
چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے کو بچاؤ۔ کیونکہ جب بید گناہ بہت جمع ہو جاتے ہیں تو
بندے کو ہلاک کردیتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے اس کی مثال پیش فرمائی کہ لوگوں کا
قافلہ جب جنگل میں کسی میدان میں منزل کرتا ہے۔ اور جب کھانا پکانے کا وقت آتا ہے تو کوئی
ادھرادھر سے لکڑی لے آتا ہے کوئی اونٹ کی خشک مینگنیاں لے آتا ہے کوئی کیا اور کوئی کیا۔ حتی
کہ ایندھن کا ڈھرلگ جاتا ہے۔ پھر جب اس میں آگ سلگائی جاتی ہے تو ہرا سوکھا سب اس
میں جل جاتا ہے۔ 'گ

<sup>۞</sup> صحیح بخاری. كتاب بدء الخلق باب صفة النار (حدیث. ۳۲۲۷) صحیح مسلم. كتاب الزهد. باب عقوبة عن یامر بالمعروف و لا یفعله (حدیث. ۲۹۸۹) ۞ كتاب الزهد (۱۲۸) ۞ مسند احمد (۱/ ۴۰۲) المعجم الكبير للطبرانی (۱/ ۲۱۲) وقد تقدم (ص:۵)

الله والنشافي المراجعة المراج

سیدنا انس بن مالک فرماتے: ''تم ایسے کام کیا کرتے ہو جوتمہاری نگاہوں میں بال سے باریک اور معمولی نظر آتے ہیں لیکن ہم ایسے کاموں کوعہد نبوی میں مہلکات میں شار کرتے تھے۔'' ∜ سیدنا عبداللہ بن عمر بڑاٹھ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو اس لئے عذاب دیا گیا کہ اس نے بلی کو باندھ رکھا تھا۔ نہ تو وہ اسے کھلاتی پلاتی تھی۔ نہ اسے کھولتی تھی تا کہ وہ إدھراُدھر سے چن کر اپنا پیٹ بھر لیتی ۔اسی حالت میں وہ بلی مرگئی۔ ﴿

گناہ کفر کے قاصد ہیں

ابو نعیہ ہے نے حلیہ الاولیاء میں سیرنا حذیفہ گی ایک روایت نقل کی ہے کہ سیرنا حذیفہ سے ایک دن پوچھا گیا: کیا بنی اسرائیل نے اپنا دین ترک کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں! بلکہ بیتھا کہ جب ان کوکی بات کا تھا دیا جاتا تھا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کی چیز سے روکا جاتا تھا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ کی چیز سے روکا جاتا تھا تو وہ اسے ضرور کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنے دین کا چولا (پہناوا) اتار پھینکا ہے۔ ﴿ بعض سلف کا قول ہے۔ ' معاصی کفر کے قاصد ہیں جس طرح کہ بوسہ جماع کا قاصد ہے اور گانا زنا کا 'نگاہ عشق کا اور بیاری موت کا قاصد ہے۔' اس حلیة الاولیاء میں سیرنا ابن عباس را اللہ عشق کا اور بیاری موت کا قاصد ہوا ۔ ' اس حلیة الاولیاء میں سیرنا ابن عباس را اللہ عنان کرتے ہیں: ''اے گناہ کرنے والے! تو نگاہ کے فقد اور اس کے انجام بدے ہو خوف نہ رہنا کیونکہ یہ اس گناہ ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرنا اس گناہ ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرنا اور اس کا اندازہ نہ کرنا کہ اس کے بدلہ تمہار سے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ' یہا کہ بنی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ گناہ کرنا اور اس کا اندازہ نہ کرنا کہ اس کے بدلہ تمہار سے ساتھ کیا معاملہ ہوگا ' یہا گناہ میں مشغول رہواوردل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ میں مشغول رہواوردل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ میں مشغول رہواوردل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ سے اس گناہ میں مشغول رہواوردل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ سے اس گناہ میں مشغول رہواوردل میں یہ خوف پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ کے اس گالہ کیا گناہ کے اللہ کیا گائی ہوں گناہ کیا گائی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ اس گناہ کیا گائی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ دیا ہے تو یہ اس گناہ کیا گائی ہو کہ اس گناہ کیا گیر کے کہ کیا گائی ہو کہ کہ کیا گائی ہو کہ کیا گائی گیا گائی ہو کہ کیا گائی ہو کہ کیا گیا گیا گائی ہو کہ کیا گیا گائی ہو کہ کیا گائی ہو کہ کیا گائی ہو کہ کیا گیا گائی ہو کہ کیا گائ

سیدنا ابوب ؓ نے کیا گناہ کیا تھا جواللہ تعالیٰ نے ان کوایک سخت ترین بیاری میں مبتلا کردیا۔ اور ان کا سارا مال چھین لیا؟ گناہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ ایک غریب مسکین نے ایک ظالم کے ہاتھ چھڑانے کی ان سے درخواست کی اور انہوں نے اس کی فریاد نہ ٹی اور ظالم کونہ روکا۔ ∜ امام احمدٌ بیان کرتے ہیں' سیرنا ہلال بن سعدٌ کہا کرتے تھے'' یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے

<sup>©</sup> صحیح بخاری کتاب الرقاق باب مایتقی من محقرات الذنوب (حدیث ۱۳۹۲) ﴿ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب (۵۳) ﴿ صحیح بخاری کتاب السلام باب (۵۳) صحیح مسلم کتاب السلام باب نحریم قتل الهرة (حدیث ۲۲۳۲) ﴿ حلیة الاولیاء (۱/ ۲۲۸ ۲۵۹) ﴿ حلیة الاولیاء (۱/ ۲۲۹)

'' گناه کوتم جس قدر حچھوٹاسمجھو گے اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بڑا ہو جائے گا اور گناہ کوتم جس قدر بڑاسمجھو گے وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک حجھوٹا ہو جائیگا''<sup>©</sup>

حقيقي مرده

کتابوں میں بیروایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا مویٰ کو وقی کے ذریعہ بیہ فرمایا

کر''اے مویٰ! میری مخلوق میں ہے سب ہے پہلے جس کوموت نے گھیرا وہ اہلیس ہے۔ میری

نافر مانی سب ہے پہلے اس نے کی۔ جولوگ میری نافر مانی کرتے ہیں ان کو میں مردہ ہی سمجھتا

موں۔'' سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:''مؤمن جب کوئی گناہ

کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ تو بہ کرلیتا ہے اور گناہ چھوڑ دیتا ہے

تو وہ سیاہ نقطہ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو زیادہ سیاہ نقطے پڑ جاتے ہیں حتی کہ

اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ سیاہی ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

« متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿ كُلَّا بَلْ عَنْهُ كَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَمَّا كَانُوْا كَيْسِبُونَ ۞ ﴿ (مطفيف: ١٣/٨٣) " ننہیں بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے داوں پر انہی کے اعمال کے زنگ بیٹھ گئے ہیں'' امام تر مذی اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں: حدیث سیجے حدیث ہے کہ ا

مہ ہوروں ہی جات ہے۔ اس میں اس میں اس میں ہے۔ اس میں اس می

ہاور گناہ کرتے کرتے اس کا سارا دل گردآ لودہ بکری کی مانند ہوجا تا ہے۔'' 🏵

امام احمد بینیدسیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا ٹؤبیان کرتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

''امابعد! اے قریش! اس حکومت کے حقدارتم ہی ہو کیکن اس وقت تک کہتم اللہ تعالی کی نافر مانی نہیں کرو گے و وہتم پر ایسے لوگوں کو مسلط کردے گا جو تہہیں چھیل ڈ الیس گے۔ دوراس طرح تہاری کھال اتاریں گے جس طرح بید کلڑی چھیل دی گئی۔ یہ کہ کر آپ نے اس کلڑی کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپ نے گئی۔ یہ کہ کر آپ نے اس کلڑی کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ کے ہاتھ میں تھی۔ اور آپ نے

كتاب الزهد (٣٦٠) شعب الايمان (٢١٥٢) مسند احمد (٢/ ٢٩٤) سنن ترمذي كتاب الزهد كتاب الزهد باب ذكر تفسير القرآن باب ومن سورة المطففين (حديث ٣٣٣٣) سنن ابم ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب (حديث ٢٢٣٣)
 الذنوب (حديث ٣٢٣٣) شعب الايمان (٢٠٥٥) حلية الاولياء (١/ ٢٢٣)

لکڑی کی چھال اتاردی اورسفید چکنی لکڑی اندر سے نکل آئی۔ ۞
امام احمد سیدنا وہب سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: ''بنی اسرئیل کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا: میری اطاعت و پیروی کی جاتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو برکت دیتا ہوں۔ اور جب میری نافر مانی کی جاتی ہے تو برکت دیتا ہوں۔ اور میری برکت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اور جب میری نافر مانی کی جاتی ہے تو میری لعنت نافر مانی کرنے میرا غضب نازل ہوتا ہے تو میری لعنت نافر مانی کرنے والے کی ساتویں اولاد تک بہنچی ہے۔'' ۞

نیز امام احمدٌ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقة ؓ نے سیدنا معاویہ ﴿ثَاثِوْ کُوایک مراسلہ بھیجا اس میں انہوں نے لکھا:

((اَمَّا بَعُدُ افَاِنَّ الْعَبُدَ إِذَا عَمِلَ بِمَعُصِيةِ الله عَادَ حَامِدُهُ ذَامَّا)) \*
"اما بعد! جب بنده الله كى نافر مانى كرتا بتو اس كى تعريف كرنے والے بھى اس
كى ندمت كرنے لگتے ہيں"

ابونعیم سیدنا ابولدردائے ہے بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں: ''آ دی کو چاہیے کہ ایمان والوں کی لعنت ہے اپنے کو بچا ہے۔ کیونکہ وہ اس طرح نازل ہوتی ہے کہ اس کا پیتہ بھی نہیں چلنا۔ اس کے بعد فرمایا: جانتے ہو یہ س طرح؟ میں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی ایمان والوں کے دلوں میں اس کی جانب ہے اس طرح نفرت پیدا کر دیتا ہے کہاں کی سمجھ میں نہیں آتا۔'' ا

اذَا لَمُ يُغُبَرَّ حَائِطٌ فِي وُقُوعِهِ فَلَيْسَ لَهُ بَعُدَ الْوُقُوعِ عُبَارُ "جب دیوار کے گرتے وقت غبار نہ اڑی تو گر جانے کے بعد کیا غبار اٹھے گن" اللہ۔اللہ! اس دقیق نکتہ سے بے خبری کی وجہ سے اللہ کی کتنی مخلوق ہلاک وہر باد ہوگئ۔ اور اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں سے اللہ کے بندے محروم ہو گئے؟ اور کیے کیے عذاب اپنے سروں پر

اٹھائے۔ بڑے بڑے بڑےعلما وفضلاء دھو کہ کھاگئے۔ جہاں اوراحمقوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ بیفریب خوردہ لوگ بینبیں جانتے کہ عرصہ کے بعد بھی گنا ہوں کا پھوڑا پھوٹے بغیر نہیں رہے گا' تلوار اور نیزے کا زخم بھر جاتا ہے گرمعمولی ہی ہے اعتدالی اور بد پر ہیزی اسے تازہ کر دیتی ہے۔ ۞

اورامام احمد بُرِینی سیدنا ابوالدرداء ﴿ الله الله سیان کرتے ہیں'' الله تعالی کی عبادت تم اس طرح کرو کہ گویاتم الله تعالیٰ کواپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔اوراپنے کومردہ سمجھواور یہ سمجھ لوکہ تھوڑا ساجو تمہیں کافی ہو جائے' غفلت میں ڈالنے والے کثیر سے بہتر ہے۔ اور سمجھ لونیکی پرانی نہیں ہوتی' اور گناہ کو بھی بھولنانہیں جاہیے۔'' ﴿

ایک بزرگ نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی پر پچھ دیر غور کرتے رہے۔ جب رات کو وہ سوگئے تو خواب میں وہ لڑکا ان کے سامنے آیا۔ اور کہنے لگا: اس کا انجام تم چالیس ۴۰ سال کے بعد دیکھو گے۔'' گناہوں کا اثر بدیر ظاہر ہوتا ہے لیکن اس کا پچھ نہ پچھاٹر فوری طور پرضرور ہوتا ہے۔ چنانچے سیدنا سلیمان تیمی کہتے ہیں'' انسان رات کومخفی طور پر گناہ کرتا ہے۔لیکن ضبح کو وہ اس حالت میں اٹھتا ہے کہ اس کی ذِلت اس کے سر پر سوار ہوتی '' ⊕

سیدنا بیچیٰ بن معاذ الرازی کہتے ہیں: مجھے اس عقل مند پر تعجب ہوتا ہے جو بیہ دعاء مانگتا

((اَللَّهُمَّ لَا تُشُمِتُ بِىَ الْأَعُدَاءَ)) ''اےاللہ! دشمنوں کوجھ پرنہ ہنسا۔''

کیکن افسوس وہ خود دشمنوں کو اپنے اوپر ہنسا تا ہے۔کسی نے پوچھا: یہ کیونکر؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے جس سے قیامت کے دن یقینا اس کی ہنسی اڑائی جائے گی۔ ∜ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے جس سے قیامت کے دن یقینا اس کی ہنسی اڑائی جائے گی۔ ∜ سیدنا ذوالنون فرماتے ہیں: جو مخص حجیب چھپا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مخفی چیز کو ظاہر کر دے گا اور اس کا راز فاش کر دے گا۔

الزهد (۲/ ۲۷۲) حلية الاولياء (۲/ ۲۵۱) ذم الهوى لابن الجوزى (۲۱۲)

<sup>🕏</sup> كتاب الزهد للامام احمد (۱۲۸) و الزهد لابي داو د (ص ۲۳۰)

<sup>🕏</sup> شعب الايمان (۲۳۲۱)

<sup>🕸</sup> شعب الايمان (۲۲۹۳)



گناہ کے مذموم اثرات

گناہوں کے بےشارفتیج و مذموم اثرات ہیں' جوقلب وجسم' دنیا و آخرت دونوں کے حق میں نقصان دہ ہیں' جس کی تفصیلات کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے

ملم ہے محروی

شَکَوُتُ الٰی وَکِیُع سُوءَ حِفُظِی فَارُ شَدَنِی الٰی تَرُكِ الْمَعَاصِی " فَارُ شَدَنِی الٰی تَرُكِ الْمَعَاصِی " الله وَکِیُّ بَن جُراح کے سامنے میں نے اپنے حافظہ کی کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بیخے کی ہدایت فرمانی۔ "

فَانَّ الْعِلْمَ فَضُلٌّ مِن الله وَفَضُلُ اللهِ لَا يُوْتَا الْعَاصِي ∜ ''أور فرمايا سمجھ لو كه علم الله تعالى كافضل و انعام ہے۔ اور الله تعالى كافضل و انعام نافر مانوں كونہيں ملاكرتا۔'' ∜

رزق میں تنگی

ایک اثریہ بھی ہے کہ انسان کی روزی اور رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اور وہ فسق ومعاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسند احمد میں مروی ہے:
 ((انَّ الْعَبُدَ لَیُحُرَمُ الرِّزُقَ بِالذَّنْبِ یُصِیبُهُ)) <sup>⊕</sup>

دیوان الشافعی (۵۴) شرح ثلاثیات المسند (۱/ ۲۹۷) امام ثافعی (بقیما شیصل کے آخر پردیکیس)

<sup>©</sup> مسند احمد (۵/ ۲۷۷) سنن ابن ماجه. المقدمة، باب في القدر (حديث، ۲۲٬۷۹۰)

'' بندہ اپنے ارتکابِ گناہ سے روزی ورزق سے محروم ہو جاتا ہے۔'' ہم پہلے بیان کر بچکے ہیں کہ جس طرح تقویٰ و پر ہیزگاری روزی کو کھینچتی ہے' انحراف و اعراض فقر وافلاس کو جلب کرتا ہے۔حصول رزق اور فراخی معاش کیلئے ترکِ گناہ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ وحشت قلبی کا پیدا ہونا

کی شخص نے بعض عارفین کے سامنے اپنی وحشت قلبی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا:'' جب گناہ ہوں کی وجہ ہے تم وحشت میں مبتلا ہو تو تم گناہ کیوں ترک نہیں کر دیے ؟ گناہ ترک کر دو گئے تہ تہیں اللہ تعالی ہے اُنس پیدا ہو جائے گا'اور تمہیں سکون واطمینان حاصل ہو جائے گا۔'' خوب سمجھ لینا جا ہے کہ ہے در ہے گناہ کرنے ہے قلب پر وحشت کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے اور بیابیا خطرناک بار ہوتا ہے کہ اس سے بدتر اور خطرناک بار کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ و اللہ المستعان

لوگوں سے وحشت

ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ گنبگار کولوگوں سے دحشت ہوجاتی ہے خصوصاً ارباب خیر وصلاح سے اس کو پچھالی نفرت ہوجاتی ہے کہ وہ ان سے دور بھا گنا ہے۔ اور جس قدر یہ وحشت اس کے اندر ترتی کرتی جاتی ہے ای قدر وہ ایسے لوگوں سے دور بھا گنا رہتا ہے۔ اور ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گریز کرتا ہے۔ جس کا متیجہ بیہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے استفادہ کرنے سے ہی محروم ہوجاتا ہے۔ اور اس طرح وہ جس قدر رحمانی گروہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ شیطانی گروہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ شیطانی گروہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ شیطانی گروہ سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اور یہ وحشت شدہ (رفتہ رفتہ) اس قدر ترتی کر جاتی شیطانی گروہ سے وحشت و نفرت ہونے گئی ہے کہ اس کو اپنی بیون بچوں ' اُقرباء' اُعرَّ، بلکہ اپنی جان تک سے وحشت و نفرت ہونے گئی

دو دکھ میں ہے۔ چنانچے سلف صالحین میں ہے بعض کا قول ہے کہ'' جب بھی مجھ سے اللہ کی نافر مانی ہو جاتی ہے۔ چنانچے سلف صالحین میں ہے بعض کا قول ہے کہ'' جب بھی مجھ سے اللہ کی نافر مانی ہو جاتی ہے تواس کا اثر میں اپنی سواری کے جانور اور اپنی بیوی کے برتاؤ میں بھی محسوس کرتا ہوں۔'' ۞ مشکلات کا جلے آتا

گناہوں کا ایک اثر بیبھی ہے کہ گنبگار کے حالات میں طرح طرح کی مشکلات اور دشواریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس کام کا بھی وہ عزم وارادہ کرتا ہے اے اس کا دروازہ بندنظر آتا ہے۔ یا وہ اسے بخت دشوار باتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو آ دمی اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ پس جو شخص تقویٰ پر ہیزگاری کو چیوڑ دیتا ہے اس کے سارے کام مشکل اور دشوار ہو جاتے ہیں۔ حسرت ہے کہ جب کوئی اپنے سامنے خیر و فلاح کے دروازے کو بند باتا ہے یا مداہ کو دشوارگزارد کھتا ہے تو اسے میہ کیوں نہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ خیرو صلاح کہاں ہے آتے ہیں۔

♣ گناہ کا اثر بیتھی ہے کہ نافر مان آ دی اپنے قلب کے اندر ایک خطر ناک ظلمت و
تاریکی دیکھتا ہے اور وہ اس ظلمت و تاریکی کو اس طرح محسوں کرتا ہے جس طرح آ دی تاریک
رات کی ظلمت اور تاریکی کو اپنی آئکھوں ہے دیکھتا ہے۔

حقیقت سے ہے کہ طاعت وعبادت ایک نور ہے اور معصیت تاریکی ہے جب معصیت بڑھ جاتی ہے تو گئیگار کی جرانی و پریشانی بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور رفتہ رفتہ وہ ہمہ قتم کی بدعات اور گمراہیوں میں بنتلا ہو جاتا ہے مہلک اور خطرناک امور میں پیش کراس کی جان وبال میں پر جاتی ہے۔ اور پھر طرفہ تماشہ سے کہ اے اپنی اس حالت کا شعور واحساس تک نہیں ہوتا اور اس کی حالت ایک ایسے اندھے کی می ہو جاتی ہے جو اندھری رات میں نکل کھڑا ہو۔ اور اندھرے حالت ایک ایسے اندھے کی می ہو جاتی ہے جو اندھری رات میں نکل کھڑا ہو۔ اور اندھرے میں ٹا مک ٹوئیاں مارتا پھرے۔ اور پھر پیظمت و تاریکی رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کر جاتی ہے کہ میں ٹا مک ٹوئیاں مارتا پھرے۔ اور پھر فیدہ فیدہ (آہتہ آہتہ) اس کے منہ اور چرے بہتی چھرے پرجی چھا جاتی ہے اور میسیائی الی ممودار ہو جاتی ہے کہ ہم خفس اے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ چانچے سیدنا عبداللہ بن عباس پڑھی فرماتے ہیں:

((الَّ لِلُحَسَنَةِ ضِيَاءٌ فِي الْوَجُهِ وَنُوُرٌ فِي الْقَلْبِ وَسَعَةٌ فِي الرِّزُقِ وَقُوَّةٌ لِلْبَدُنِ وَمُحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلَقِ. وَانَّ لِلسَّيِئَةِ سُوادًا فِي الْوَجُهِ وَظُلُمَةً فِي الْقَبُرِ وَالْقَلْبِ وَوَهُنَا فِي الْبَدُنِ وَنَقُصًا فِي الرِّزُقِ وَبُغُضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ))

<sup>€</sup> حلية الاولياء (٨/ ١٠٩) ﴿ شعب الايمان (٦٨٢٨) من قول ابراهيم بن آدم بنحوه

بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور گناہ سے چہرہ پر سیاہی آ جاتی ہے تبر اور دل میں ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے جس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے روزی میں تنگی ہو جاتی ہے اور مخلوق کے دلوں میں بغض ونفرت پیدا ہو جاتی ہے۔''

دل اور بدن کی کمزوری

کو ہوجاتا کے گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ معاصی سے قلب اور بدن کمزور اور بزول ہوجاتا ہے۔ قلب کی کمزوری بڑھتے بہاں تک بڑھ جاتی ہے۔ کہ بالآخر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جسم اور کمزوری کی حقیقت یہ ہے کہ مؤمن کی قوت کا دارو مداراس کے قلب کی قوت پر ہے۔ جب مؤمن کا قلب قوی اور مضبوط ہے تو اس کا جسم خواہ مخواہ ہوتا ہے۔ بخلاف فاسق و فاجر کے کہ اس کا حال بالکل اس کے بھس ہوتا ہے اگر چہ وہ جسم و بدن کے لحاظ ہے کتناہی تو کی اور مضبوط کیوں نہ ہولیکن بزول و کمزور ہوتا ہے۔ اور وات ہوت کی جسمانی طاقت بالکل ہے کار ثابت ہوتی ہے اور جان بچانے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں۔ چنانچہ اہل فارس و روم کے کے موقع پر اس کی ساری قوتیں اس سے بے وفائی کر جاتی ہیں۔ چنانچہ اہل فارس و روم کے بہادروں پر خور کر و کہ یہ لوگ کس قدر تو کی اور مضبوط تھے لیکن عین تحفظ و دفاع کے موقع پر ان کی بہادروں پر خور کر و کہ یہ لوگ کس قدر تو کی اور مضبوط تھے لیکن عین تحفظ و دفاع کے موقع پر ان کی ایمانی اپنی ایمانی قوتوں اور جسم وقلب کی طاقت سے ان پر کس طرح غالب اور مسلط ہو گئے؟

اطاعت البي ہے محرومی

﴿ گناہوں کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بیانان کواطاعت ِالہیہ ہے روک دیے ہیں اور صرف

ہی ایک سزا ہوتی تو محض بہی ایک عقوبت و سزا بندے کیلئے بہت ہی شخت تھی۔ بیسزا اس کیلئے
طاعت و عبادت کا دوسرارستہ بند کر دیتی ہے اور پھراس ہے اس کیلئے تیسرا راستہ بھی منقطع ہوجاتا
ہے۔اور پھراس ہے چوتھا اور اس طرح بیسلملہ کے بعد دیگر ہے طویل ہوتا جاتا ہے۔اس طرح بندہ
کیلئے بہت می طاعتوں کی راہیں بند ہو جاتی ہیں حالانکہ اس کے حق میں ہر طاعت و عبادت دنیا و ما
فیہا ہے بہتر اور قیمتی اور موجب خیر و برکت تھی۔اور اس کی مثال یوں سمجھ لوکہ ایک آ دمی کسی ایک چیز
کالقہ کھالیتا ہے جو اے ایک طویل مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے طویل عرصہ
کالفہ کھالیتا ہے جو اے ایک طویل مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھر وہ اس کی وجہ سے طویل عرصہ
کیلئے نیزاؤں ہے محروم ہو جاتا ہے جن کا ہر لقمہ کہیں زیادہ لذیذ اور بہتر تھا۔و اللہ المستعان

#### گڑ دوائے شافی کی کھی کھی ہوتا ہے۔ عمر میں بے برکتی اور اس کامفہوم

گناہوں کی ایک تا ثیر بیہ ہے کہ گناہ عمر کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور عمر کی ساری برکتیں اس ے چھن جاتی ہیں اور یہ لازمی امر ہے کہ نیکی جس طرح عمر کو بڑھاتی ہے' فسق و فجور ہے عمر کوتاہ ہوتی ہے۔اس مقام پرعلاء کرام میں کچھاختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ایک گروہ کا بہ خیال ہے کہ گناہ سے عمر کی کوتا ہی کا مطلب ہے کہ عمر کی برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔اور عمراس کے حق میں موجبِ زحت و وبال بن جاتی ہے۔اور ہمارے نز دیک یہی معنی حق اور سیجیح ہیں۔ کیونکہ یہ یقینی امر ہے کہ گناہوں کی تا خیریہ ہے کہ اس سے عمر کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہبیں' بلکہ گناہ حقیقتا عمر کو کم کر دیتے ہیں جس طرح کہ روزی کم ہو جاتی ہے۔ حق سجانہ وتعالیٰ نے رزق وروزی میں خیر و برکت عطاء کرنے کے بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذر بعیدرزق و روزی میں برکت وفراوانی عطاء کرتا ہے۔ اسی طرح اس نے عمر میں برکت عطاء کرنے کیلئے بھی بہت سے اسباب رکھے ہیں جن کے ذریعہ عمر بڑھتی ہے۔ان علماء کا بیے کہنا ہے کہ جارے اس مسلک پر کہ اسباب کے ذریعہ عمر بڑھتی ہے اور تھٹتی ہے۔ کوئی اعتراض اور استحالہ (حالت تبديل ہونا) لازم نہيں آتا۔ جب كەروزى عمرُ اجلُ سعادت شقاوت صحت ومرضُ غنا وفقرُ وغیرہ تمام امور قضاء الٰہی ہے وابستہ ہیں' باوجود داس کے حق سجانہ و تعالیٰ ان اسباب کے ذریعہ جو ایے مسببات کے مقتضی ہیں اپنی مشیت وارادہ ہی سے فیصلہ اور حکم فرماتا ہے (ای پرعمر کے مسئلہ کوبھی قیاس کر کیجیے ) ایک تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ عمر کم ہونے کے بیمعنی ہیں کہ گناہوں کی وجہ ے حقیقی عمر فوت ہو جاتی ہے' کیونکہ حقیقی اور اصلی زندگی بیہ ہے کہ انسان کا قلب زندہ ہو' چنانچہ ای معنی کی زوے اللہ تعالیٰ نے کا فرکو'' مردہ'' کہا ہے جیسا کے سورہ کل کے اندر ارشاد ہے: ﴿ آمُوَاتُ غَنْدُ أَخْبَكِمْ ، ٥ ﴾ (نحل: ١٦/١١) "كافرمرد ين زنده نبيل." پس حقیقی زندگی قلب کی زندگی ہے اور انسان کی عمر اس کی ای زندگی کے زمانہ کا نام ہے۔انسان کی عمراس کے وہی اوقات زندگی ہیں جواللہ تعالیٰ کے ساتھ گزاریں اوریہی اوقات اس کی عمر کی حقیقی ساعتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ تقویٰ و پر ہیزگاری طاقت وعبادات إن اوقات میں اضافہ کرتی ہیں اور خیر و برکت پیدا کرتی ہیں جوانسان کی حقیقی عمر ہے۔جس کے بغیر عمر کی کوئی حقیقت نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بندہ جب الله تعالیٰ کی جناب سے گریز کرتا ہے اور معاصی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی وہ حقیقی زندگی فنا ہو جاتی ہے جس کے فنا ہو جانے کا افسوس

# اس کواس دن ہوگا جس دن اس کی زبان سے بے ساختہ نگلنے گئے گا:

﴿ يُلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَّاتِينَ ۞ (فجر: ١٩٩/ ٢٢٢)

''کاش! میں اپی آخرت کی اس زندگی کے لیے پہلے ہے ہی پچھ سامان بھیج چکا ہوتا۔''
یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بندے کی کئی حالتیں ہیں۔ یا تو بندہ اپنی دنیوی اور اخروی
مصالح ہے بے خبر ہے یا باخبر۔اگر اس ہے بالکل بے خبر ہے تو اس کی ساری عمر رائیگال گئی اور اگر
وہ ان مصالح ہے بے خبر ہے اور پھر بھی وہ معاصی میں گرفتار ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ راہ کے
عوائق ومشکلات کی وجہ ہے اصل راہ اس کیلئے طول وطویل ہوگئی اور خبر وصلاح کے اسباب اس کیلئے
ورشوار ہو گئے ۔ اور اس قدر دشوار ہو گئے جس قدر خیر وصلاح کی اضداد اور مخالف امور میں اس کی
مشغولیت رہی۔ اور بندے کی بیر حالت بھی اس کی حقیق عمر کاعظیم الشان نقصان ہے۔ خلاصہ
مشغولیت رہی۔ اور بندے کی بیر حالت بھی اس کی حقیق عمر کاعظیم الشان نقصان ہے۔ خلاصہ
کلام بیہ ہے کہ مسئلہ کاحقیقی راز بیہ ہے کہ دھیقتا انسان کی عمر اس کی زندگی کی مدت کا نام ہے۔ اور
کیا م بیہ ہے کہ مسئلہ کاحقیقی راز بیہ ہے کہ دھ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے اس کی
میت و ذکر سے لذت اندوز ہو۔ اور اس کی رضاء مندی ورضاء جوئی کوسب سے مقدم سمجھے۔

میت و ذکر سے لذت اندوز ہو۔ اور اس کی رضاء مندی ورضاء جوئی کوسب سے مقدم سمجھے۔

(صغی ۱۳۳ کا عاشیہ) اور وکی ہے متعلق یہ واقعہ سی نہیں ہے بلکہ من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ اس کے متعلق مولا تا عبد الرؤ ف
الرنمانی اپنے رسالہ صوت الحق وتمبر ۱۹۹۳ء میں را مطراز ہیں: اس واقعہ کے جھوٹا ہونے کی شباوت یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام

الک نے امام شافعی ہے کہا کہ اللہ تعالی نے تہارے ول کوروشی ہے منور کر دیا ہے تہیں اس روشی کو گناہوں کی ظلمت سے

ہما نہ دینا۔ جب امام مالک نے امام شافعی کی ذہانت و فطانت و کھوکر سمبہ کر دی تو پھر امام شافعی نے امام مالک کے شاگر د

امام وکیج سے کب اور کس وقت اپنے سوءِ حفظ کی شکایت کر وی ؟ اور امام وکیج سے شکایت کرنے کا میہ مطلب ہوا کہ امام شافعی اس واقعہ کو امام شافعی کی شفیص کرنے کے لیے ان کے ساتھ چپاں کر دیا ہے۔ امام شافعی امام وکیج سے علی اختلاف الروایہ ہیں یا ایس برس کے چھوٹے تھے اور امام وکیج سے دی برس بعد وفات ہوئی۔ وونوں امام مالک کے شاگرہ ہیں۔ امام شافعی امام وکیج سے علی اختلاف الروایہ ہیں یا ایس برس کے چھوٹے تھے اور امام وکیج سے دی برس بعد وفات ہوئی۔ وونوں امام مالک کے شاگرہ ہیں۔ امام شافعی امام وکیج سے ملی اختلاف الروایہ بیں یا امیں وقعہ کی کتاب میں کوئی روایت کی ہی نہیں اور نہ ہی ان کے اساتہ و میں امام وکیج کا کس نے تذکرہ کیا ہے نہ میں امام وکیج کے تازہ وہیں امام شافعی کا کمیں ذکر ہے۔ یہ سارے وائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ من گھڑت واقعہ کی نام مارا کہ گئی کے تازہ وہیں امام شافعی کا کمیں خورے واقعہ کی نام دائی سے نام دائی کی شام وکیج کی کا کس کے تذکرہ کیا۔ یہ مارا دیا ہے۔

نا خداترس نے امام شامی کی سیس کے بیے ان کا طرف سوب بردیا ہے۔
اصل حقیقت کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ علی بن خشرم نے اپ استاد امام وکئے ہے دواءِ حفظ کا سوال کیا تھا جیسا کہ تہذیب المتہذیب جلد نمبر ااصفی نمبر ۱۲۹ میں امام وکئے کے ترجمہ کے آخر میں یہ عبارت موجود ہے: ترجمہ: علی بن خشرم نے امام وکئی ہے ان کے وکئے حافظ کی بنا پر کہا اور قوی الحافظ ہونے کی دوا پوچھی تو انھوں نے فرمایا کہ معاصی چھوڑ دو۔ حفظ کیلئے اس سے بہتر عمل کا مجھے کوئی تجربینیں۔ یہ دوہ بات ہے جس کو کس ناعاتب اندلیش نے مجھوکا کہ جھ بنا دیا اور ساتھ ہی بعض النے سید ہے اشعار بھی بنا کر امام شافعتی کے نام سے بنتھی کر دیے۔ یعنی ایک ساتھ تمن گناہوں کا ارتکاب کیا۔ واقعہ میں سوءِ حفظ کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس میں سوءِ حفظ کا اضافہ کر دیا۔ واقعہ می بن خشرم سے سے لیکن اس کو امام شافعتی سے جوڑ دیا۔ واقعہ میں کا کہا تھا تھا کہ کوئی پہلوئیس بلکہ مجرو دواءِ حفظ کا سوال ہے۔ لیکن اس کو امام شافعتی سے جوڑ دیا۔ واقعہ میں متعلق بنا کر امام شافعتی کی طرف منسوب کر دیا۔ کیا تہیں معلوم ان اشعار کا تعلق علی بن خشرم سے ہے یا نہیں بلکہ واقعہ کا پہلو متعلق بنا کر امام شافعتی کی طرف منسوب کر دیا۔ گائیت سے تعبیر کر دیا۔ مزید سے کہ چندا شعار بھی اس کے متعلق بنا کر امام شافعتی کی طرف منسوب کر دیا۔ علی بن خشرم سے جائیں اس کے متعلق بنا کر امام شافعتی کی طرف منسوب کر دیائی بین خشرم سے استحداد کا تعلق علی بن خشرم سے جائیں بلکہ واقعہ کا پہلو



( مَطْتِلْنَ : ١٥

#### گناه در گناه

♣ گناہوں کا خاصہ یہ ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے لیے نیج کا کام کرتا ہے اور ایک سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہوتا رہتا ہے 'یہاں تک کہ آدی کے لیے گناہ کو چھوڑ تا اور اس بھنور سے نگلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین کا ارشاہ ہے۔ '' گناہ کی سزا دوسرے گناہ کی شکل میں ملتی ہے اور نیکی کا صلہ مابعد کی نیکی کے صلہ میں ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو اس کے قریب ہوتی ہے کہتی ہے کہ'' مجھے بھی انجام دیتے چلو۔'' جب وہ اس کو انجام دے نیکی کرتا ہے تو دوسری نیکی جو ایک اور نیکی اسے یہی دعوت دیتی ہے اور اس طرح نیکیوں کا بیسلسلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے 'جس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہو اتی ہوا جاتا ہے 'جس سے بندے کو بے حساب نفع حاصل ہوتا ہے اور نیکیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہو اتی ہیں۔ اور جوشکل نیکیوں کی ہے۔ وہی گناہوں کی بھی ہے۔'' طاعات نیکیاں بڑھتی ہی جلی جاتی ہی وہ وہ اپنے لیکی کر رہ جاتی ہیں۔ جس وقت کسی نیکو کار آدی سے کوئی نیکی خیصٹ جاتی ہے تو وہ اپنے لیے تگی اور تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس غفلت کی وجہ سے اس پرزمین شک ہو جاتی ہے وہ وہ اپنے ہیں اس کی تعلی ہو۔ وہ پانی میں جانے کے لیے باب اس مجھلی کی طرح پاتا ہے جو پانی سے الگ کر لی گئی ہواور وہ پانی میں جانے کے لیے باب اس کی تعلی ہو۔ تو گھٹی کو اس وقت سکون ملتا ہے جب کہ وہ پھر پانی میں جاگرے پانی ہیں جاس کی آ تکھیں اس کی آ تکھیں۔ ہو۔ چھٹی کو اس وجاتی ہیں۔

ای طرح جب ایک عاصی گنهگار کسی معصیت و گناہ کو چھوڑتا ہے اور نیکی کی طرف توجہ
کرتا ہے تو اس پر بھی زمین شک ہو جاتی ہے اور سینہ میں شگی پیدا ہوتی ہے۔ اور جب تک کہ وہ
دوبارہ یہ گناہ نہ کر لے۔ زندگی کی ساری راہیں اس پر شگ ہو جاتی ہیں' حتی کہ بعض فاسق فاجر
لوگوں کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ بلا کسی لذت' بلا کسی لطف' بلا کسی داعیہ اور خواہش کے بھی ارتکاب
گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اور بات صرف بہی ہوتی ہے کہ گناہوں کی مفارقت سے ان کو تکلیف
ہوا کرتی ہے' چنانچے اس گروہ کے شیخ حسن بن ہانی (مشہور شاعر اُبونواس) کا شعر ہے:

روائے شافی کی گوری کی اور کا کی اور دو کر اور کا کی اور دو کر اور کا کی اور دو کر کے کا کی اور دو کر کے کا کی اور دو کر کے اور کی اور دو کر کے جام میں نے لذت سے نوش کیا اور دو کر ہے جام سے پہلے سے پیدا شدہ مرض کا علاج کیا۔"

اور کسی دوسرے شاعرنے کہاہے:

وَكَانَتُ دَوَائِی وَهِیَ دَائِی بِعَیُنِه کَمَا یَتَدَاوٰی شَارِبُ الْخَمُرِ بِالْخَمُرِ ''میری دوا بعینہ میرے لیے بیاری تھی جس طرح کہ شرابی آ دمی شراب ہی سے اپنا علاج کرتا ہے۔''

جب الله تعالیٰ کا کوئی بندہ طاعت اللی کا اہتمام والتزام کرتا ہے اور طاعت وعبادت ہے۔ اس کو خاص فتم کا اُنس اور اُلفت و محبت ہو جاتی ہے تو اس کو ہر چیز سے مقدم سمجھتا ہے۔ جب اس بندے کی حالت میہ ہو جاتی ہے تو حق سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے فر شیے بھیجتا ہے جو ہر طرح اس کی امداد کرتے ہیں' اسے اطاعت اللی اور عبادت کا شوق دلاتے ہیں۔ اس کے جذبات ایمانی کو ابھارتے ہیں' بستر تک چھڑا دیتے ہیں کیسی حالت اور کیسی ہی مجلس میں بیشا ہوا ہوا اسے اُٹھا کر طاعت وعبادت میں لگا دیتے ہیں۔

ای طرح جب کوئی بندہ معاصی اور گناہوں سے الفت کرئے لگتا ہے گناہوں کومجوب رکھتا ہے اور خیر و نیکی کے مقابلہ میں گناہوں کوتر جیج دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیاطین کواس پر مسلط کر دیتا ہے جو معاصی اور گناہوں میں اس کی امداد ومعاونت کرتے ہیں۔ اور اس کے جذباتِ شیطانی ونفسانی کوابھارتے ہیں۔

پس پہلا بندہ وہ ہے جس کی اعانت وامداد کے لیے طاعت وعبادت کا پورالشکر موجود ہوتا ہے جواس کی پشت پررہ کراس کی پوری امداد کرتا ہے اور اس لشکر کی امداد سے بندہ نہایت قوی اور مضبوط ہوجاتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کی پشت پر معصیت و گناہوں کالشکر ہوتا ہے جومعصیت و گناہوں میں اس کی اعانت وامداد کرتا ہے اور یہ شیطانی لشکر اے معصیت و گناہ میں اس کی اعانت وامداد کرتا ہے اور یہ شیطانی لشکر اے معصیت و گناہ میں قوی اور مضبوط بنا دیتا ہے۔

#### 深 (中河里地) 张泰兴泰兴泰兴。 " 张

فَطَيِّلَ : ١٦

### توبہ سے انحراف

گناہ قلب کو کمزور بنا کر بندے کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں۔

↑ قارمعاصی ہیں ہے ایک خطرناک اور مہلک امریہ بھی ہے کہ گناہ بندے کے قلب کو کمزور اور بہت ہمت بنا دیتے ہیں توبہ کے ادادہ کو آ ہتہ آ ہتہ کمزور کرتے رہتے ہیں اور معصیت و گناہ کے جذبات وارادے کو توی و متحکم کر دیتے ہیں۔ جس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دفتہ رفتہ بندے ہے توبہ و انابت کی توفیق ہی مفقود ہو جاتی ہے۔ اور حُدہ حُدہ اس کے قلب سے توبہ و انابت کا مقصد وارادہ کلیتا ختم ہو جاتا ہے۔ پس جس بندے کا آ دھا قلب مر چکا ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کی جناب ہیں تو بہ استغفار کے لیے جھکتا بھی ہے تو اس کی تو بہ اور استغفار جھوئی ہوتی ہے۔ زبان سے بہت چھے کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آ لودہ ہوتا ہے۔ اور باوجود تو بہ و استغفار کی ربان سے بہت چھے کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آ لودہ ہوتا ہے۔ اور باوجود تو بہ و استغفار کی ربان سے بہت یکھے کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آ لودہ ہوتا ہے۔ اور باوجود تو بہ و استغفار کی ربان سے بہت یکھے کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آ لودہ ہوتا ہے۔ اور باوجود تو بہ و استغفار کی ربان سے بہت یکھے کہتا ہے لیکن قلب معصیت سے آ لودہ ہوتا ہے۔ اور باوجود تو بہ و استغفار کی حیات انسان کے لیے بڑا ہی شدید مرض ہو اور ہلاکت سے رہتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیہ حالت انسان کے لیے بڑا ہی شدید مرض ہونے کی حالت ہے۔ قریب تر ہونے کی حالت ہے۔





فَظِّيلٌ : كَا

گناه برفخر

بار بارگناہ کرنے ہے اس کی برائی کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں پر فخر کرنے لگتا ہے۔ آ ٹار معاصی میں ہے ایک بیابھی ہے کہ انسان گناہ کرتے کرتے اس کا عادی بن جاتا ہے۔ اور جب عادی ہو جاتا ہے تو دل سے گناہ کی قباحت و برائی فتم ہو جاتی ہے جس کا ·تنجہ بیزنکاتا ہے کہ وہ گناہوں کو برا ہی نہیں سمجھتا اور بےمہار' نٹررہوکر بر ملالوگوں کی موجودگی میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے' کسی کی پروانہیں کرتا۔ ارباب فسق و فجور کے نز دیک تو پیہ بات ایک دل بہلانے کی دلچیپ چیز ہوتی ہے۔اس میں ان کو انتہا درجہ کی لذت محسوں ہوتی ہے بلکہ اس قتم کے لوگ تو معصیت پر فخر کیا کرتے ہیں' اور لوگوں میں بیٹھ کرایۓ گناہوں کو بڑے فخر وغرور کے ساتھ جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں۔ اور جنہیں ان کے اعمال اور کردار بدکی خبر تک نہیں ہوتی' انہیں انتہائی دلچپ طریقے سے ساتے ہیں کہ ارے' او فلاں! میں نے تو یہ بیہ اور ایسے ا یے کام کیے ہیں' کچھتہیں خربھی ہے؟ جولوگ اس درجہ کے جرائم پیشہ بن جاتے ہیں ان کے لیے عافیت و خیر کے درواز ہے بالکل مسدود ہو جاتے ہیں۔توبہ و انابت اور استغفار کی راہیں قطعاً منقطع ہو جاتی ہیں۔اورسمجھ لینا چاہیے کہاں قتم کےلوگوں کے لیےا کثر و بیشتر تو بہوا نابت كے درازے بمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔جیسا كەرسول الله من ﷺ كا ارشاد ہے: ((كُلُّ أُمَّتِي مَعَافِيٌ إِلَّا الْمُجَاهِرُوُنَ وَإِنَّ مِنَ الْآجُهَارِ أَنُ يَسُتُرَ اللَّهُ عَلَى الْعَبُدِ ثُمَّ يُصُبِحُ يَفُضَحُ نَفُسَةً وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ عَمِلُتُ يَوُمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا كَذَا وَكَذَا فَيَهُنَّكُ نَفُسَةً وَقَدُ بَاتَ يَسُتُو رَبُّةً)) ''میری ساری امت کو معافی حاصل ہے مگر خود رسوا ہونے والوں کے لیے معافی نہیں۔اور بیرسوائی ہے کہاللہ تعالیٰ تو ستر پوشی فرما تا ہے کیکن خود بندہ صبح ہوتے ہی اینے آپ کورسوا اور ذلیل کر لیتا ہے۔لوگوں سے کہتا ہے کہ اے فلال! میں نے

صحیح بخاری کتاب الادب باب ستر المؤمن علی نفسه (حدیث ۲۰۲۹) صحیح
 مسلم کتاب الزهد باب النهی عن هتك الانسان ستر نفسه (حدیث ۲۹۹۰)

فلاں فلاں اور بیہ بیداور ایسا ایسا کیا ہے۔اس طرح وہ اپنے کو ذکیل ورسوا کر لیتا ہے' حالانکہ پروردگار نے اس کی ستر پوشی فرمائی تھی۔''

#### معصیت ہلاک شدہ قوموں کی میراث

♣ آ ثارِ معاصی میں سے بی بھی ہے کہ دنیا کے سارے گناہ دنیا کی امتوں میں سے بین کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے کی نہ کی امت کا تر کہ اور میراث ہے۔ چنا نچہ لواطت ، قوم بوط کا تر کہ ہے۔ لین دین میں لینے وقت حق سے زیادہ لینا اور تو لنا اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تو لنا اور دیتے وقت حق سے کم دینا اور تو لنا قوم شعیب کا تر کہ ہے۔ زمین پر اکڑنا اور فساد کرنا فرعون اور قوم فرعون کا تر کہ ہے۔ تکبر وغرور جروزیادتی قوم ہود کا تر کہ ہے۔ پس گنہگار و نافر مان آ دی ان میں سے جس است کا گناہ کرے گا ای میں اس کا شار ہوگا ، حالا نکہ بیہ اشیں اللہ تعالیٰ کی دشمن تھیں۔ چنا نچہ عبداللہ بن احداد وہ ما لک بن دینار سے بیان عبداللہ بن اور وہ ما لک بن دینار سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا:

اور منداح میں سیدنا عبداللہ بن عمر ﴿ اللّٰهُ بِيان كرتے بِين كه رسول الله الله الله عَلَيْهُ فَ ارشاد فرمایا:

((بُعِثُتُ بِالسَّيُفِ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ حَتَّى يُعُبَدَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَجُعِلَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنُ لَهُ وَجُعِلَ الذِّلَةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنُ خَالَفَ فَهُو مِنْهُمُ ))

خَالَفَ اَمُرِى وَمَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُو مِنْهُمُ ))

 <sup>♦</sup> كتاب الزهد (٢/ ١٨٠)
 ♦ مسند احمد (٢/ ٩٣٠٥) للفظ له. سنن ابي داود. كتاب اللباس. باب في لبس الشهرة (حديث. ٣٠٣١)



"میں قیامت کے قریب تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہوں تا کہ دنیا میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کی جائے۔میرا رزق اللہ تعالی نے میرے نیزے کے سابیہ تلے کر رکھا ہے۔ اور میری مخالفت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے ذلت ورسوائی لازم کر دی ہے۔ اور جو شخص بہ تکلف کسی دوسری قوم سے تھبہ اختیار کرے گا وہ ان ہی میں سے شار ہوگا۔"



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY



### ذلت معاصي

بندے کو پروردگار کی نظر میں ذلیل کرنے کا سبب معصیت ہے۔

• معاصی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ بندہ گناہ کرنے سے پرورگار عالم کے نزدیک ہے وقعت ہوجاتا ہے۔ اس کی نگاہ ہے گرجاتا ہے چنانچہ سن بھری ہوئی فرماتے ہیں: جولوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک باعزت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچالیتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اس کی عزت نہیں کرتا۔'' چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ صَن یُھِن الله فَعَمَالَهُ عِن مُكْرِهِم \* ۞ (الحج: ۲۲/۱۸)
ہے: ﴿ صَن یُھِن الله فَعَمَالَهُ عِن مُكْرِهِم \* ۞ (الحج: ۲۲/۱۸)
\*\* ﴿ صَن یُھِن الله فَمَالَهُ عِن مُكْرِهِم \* صَن الله بِيس ۔''
\*\* ﴿ صَن یُھِن الله فَر اللہ وَ اللہ ہوتا ہے کوئی عزت دینے والانہیں۔''

اگر چہلوگ اس قتم کےلوگوں کی ان کے خوف وڈر کے مارے اور ان کے شرے بچنے کے لیے بظاہر عزت کرتے ہیں لیکن واقعہ میہ ہے کہان کے دلوں میں وہ انتہائی ذلیل اور حقیر ہوا کرتے ہیں۔

برے گنا ہوں کو حجھوٹا "مجھنا و www.pdfbooksfree.p

پاہمی معاصی کا اثر ہے کہ جب بندہ بکثرت بے در بے گناہ کرنے لگ جاتا ہے تو پھر بڑے ہے۔ بڑا گناہ بھی اس کی نگاہ میں جھوٹا ہو جاتا ہے اور یہی اس کی ہلاکت کی علامت ہے کیونکہ بندے کی نگاہ میں جھوٹا ہوتا ہے اللہ کے نزد یک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ امام بخاری میں سیدنا ابن مسعود بڑائیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بخاری میں سیدنا ابن مسعود بڑائیؤ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

((انَّ الْمُوْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهَا فِي اَصُلِ الْجَبَلِ يَخَافُ اَنُ يَقَعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى اَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هٰكَذَا فَطَارَ)) 

''صاحب ايمان گناموں کو پُهاڙ مجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ اس کے سر پر نہ آگرے۔ اور فاجر آ دمی اپنے گناموں کو ایسا سجھتا ہے گویا ناک پرکھی جیٹھی ہے۔ ہاتھ اٹھایا اور کھی اڑگی۔''



فَطَيْلَت : 19

# گنا ہول کی نحوست گنہگار پر جانور' چو پائے' پرندے کیڑے مکوڑے بھی لعنت بھیجے ہیں۔

♣ سیبھی معاصی کے اثرات میں سے ہے کہ گناہ گار کے گناہوں کی نخوست ہے گناہ انسانوں اور جانوروں تک کو جاہ کر دیتی ہے۔ اس کے ظلم وگناہ کی وجہ سے خود وہ تو جل مرتا ہی ہے۔ لیکن دوسرے ہے گناہ انسان اور جانور بھی جل مرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ بڑا ٹھ فرماتے ہیں'' ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیاں اپنے گھونسلوں میں مرجاتی ہیں۔' ﴿

امام مجاہدٌ کا قول ہے'' جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو جانور'چو پائے ظالم انسانوں پر لعنت ہیں کہ ان کی وجہ سے برسات رک گئی ہے۔' ﴿

امام عکرمہ فرماتے ہیں' زمین کے جانور' کیڑے مکوڑے' چھپکلیاں اور بچھو تک چلا اٹھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی۔'

ہیں کہ بنی آ دم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی۔'

ہیں کہ بنی آ دم کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر برسات رک گئی۔'

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گہنگار کو صرف اس کے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گھنٹا کی خوالے کی سے گناہوں کی سزاہی بس نہیں کرتی۔ بلکہ ہے گناہوں کی لعنت و

ہیں گھناہوں کی سونوں کی سزاہی ہی ہے کہناہوں کی سونوں کی

العقو باب لابن ابي الدنيا (٢٦٩)

پھٹکاربھی اس پرمسلط ہو جاتی ہے۔

العقوبات (۲۷۱)

# معصیت باعث تذلیل ہے

معصیت سے انسان ذکیل ہوجاتا ہے اور طاعت سے عزت بڑھتی ہے۔
آٹارِ معاصی میں سے ایک ریجی ہے کہ معصیت انسان کو ذکیل وحقیر کر دیتی ہے اور ریہ
یقینی حقیقت ہے کیونکہ دنیا جہال کی ساری عزتیں طاعت ِ الہی سے وابستہ ہیں' اور اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ صَنْ كَانَ بُيرِنِيْ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةُ جَمِينِعًا ، ۞ (فاطر: ٣٥/١٠)

"جو شخص عزت عاصل كرنا چاہتا ہوتو اللہ تعالی ہی كے پاس برتتم کی عزت ہے"۔
پس بندے كو چاہيے كہ وہ طاعت اللی كے ذريعہ خواستگار عزت ہو۔ عزت صرف طاعت اللی عے ذریعہ خواستگار عزت ہو۔ عزت صرف طاعت اللی ہے ميسر آسكتی ہے اور بس۔ چنانچہ بعض صالحین سلف کی مید عائقی:

((اَللَّهُمُّ اَعِزَّ نِیُ بِطَاعَتِكَ وَلاَ تُذِلِّنِیُ بِمَعُصِیَتِكَ))

((اَللَّهُمُّ اَعِزَّ نِیُ بِطَاعَتِكَ وَلاَ تُذِلِّنِیُ بِمَعُصِیَتِكَ))

((اَللَّهُمُّ اَعِزَّ نِیُ طَاعِت ہے مجھےعزت عطاء فرما۔ نافرمانی ہے مجھے ذلیل نہ کر۔'

حسن بھری بُیشیُ کا ارشاد ہے'' یہ لوگ اگر چہ قوی و خوبصورت خچروں پر سوار ہو کر

دوڑتے پھریں اور کھر بجاتے پھریں۔ اور ان کی تیز رفتاری پر فخر و نخوت کے ڈھول پیئے رہیں'
لیکن گناہوں کی ذلت جوان کے لیے لازم ہو پھی ہے وہ بھی دورنہیں ہو علی۔'' ۞

عبدالله بن مبارك بَيَنْ كَ يها شعار مشهور بين: رَأْيَتُ الذُّنُوبَ تُميَّتُ الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورثُ الذُّلَّ ادْمَانُهَا

"میں نے ویکھا کہ گناہ دلول کو مردہ کر دیتے ہیں اور گناہوں کی مداومت ذلت کا

موجب ہوتی ہے۔''

وَ تَرُكُ الذُّنُوبِ حَيَاتُ الْقُلُوبِ

"كناه ت بِجنا دلوں كَى زندگى جاورتمهارے ليے خبريہ ہے كہ ثم گناهوں كى مخالفت كرو۔"
وَ هَلُ اَفْسَدَ الدِينَ اِلَّا الْمُلُوكُ وَ اَحْبَارُ سُوء وَرُهُبَانُهَا؟
"اوردين كو بادشاهوں اورمشائخ سوء اور برے تارك الدنيا كے سواكى نے خراب نہيں كيا۔"



فَظِّيلٌ : ٢١

# عقل اورمعصيت

آٹار معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ معاصی سے عقل مندکی عقل خراب ہو جاتی ہے۔
عقل ایک''نور'' ہے۔ چنانچ بعض صالحین سلف کا مقولہ ہے کہ''جوآ دمی اللہ تعالیٰ کی
نافر مانی کرتا ہے اس کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔'' عقل کا غائب ہونا بالکل واضح
ہے۔ اگر عقل موجود ہوتی تو اسے معصیت سے کیوں باز ندر کھتی؟ وہ کیوں نہ مجھتا کہ
اس کی جان اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ادر اس کے قبر وغلبہ کے ماتحت ہے
اور اس کے کردار سے اللہ ہر طرح باخبر ہے۔ اللہ ہی کے گھر میں اس کے فرش پر بیٹھا
اور اس کے کردار سے اللہ ہر طرح باخبر ہے۔ اللہ ہی کے گھر میں اس کے فرش پر بیٹھا
رہے ہیں۔ قرآن مجید کا واعظ گناہوں سے احتراز کرنے گی اسے ہدایت کر رہا ہے۔
ایمان کا واعظ گناہ سے روکتا ہے۔ موت کا واعظ اور جہنم کا واعظ اسے معصیت سے منع
کر رہے ہیں۔ نیز یہ کہ معصیت سے اس کی دنیا و آخرت کی خیر وفلاح جو ضائع ہو
رہی ہے وہ اس کے اس عارضی سرور اور ناپائیدار وقتی لذت سے بدر جہا قیمتی ہے۔ تو
کیا کوئی صاحب عقل و بصیرت ان تمام امور کی نافدری کر سکتا ہے؟ اور کیا کوئی عقل
سلیم اسے گوارا کر عتی ہے؟





( فَطَيْلُنَ : ٢٣

### کثرت ِ گناہ ہے دل کی کیفیت

آ ٹارِمعاصی میں سے ایک بی بھی ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو گنہگار کے قلب پرمہرلگ جاتی ہے اور وہ غافل اور بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے جیسا کہ بعض سلف صالحین نے آیت:

﴿ كُلَا بَلْ عَلَى عَلَى قُلُوبِهِ مَا كَانُوا يَكُوبُونَ ۞ (مطفيفن: ١٥/٨٣) "يول نبيس بلكه ان كر دلول پران كرا مال كى وجه سے زنگ پڑھ گيا ہوگا"۔ كى تفير ميں كہا ہے كداس كے معنى بدر بے گناہ كرنے كے ہيں۔

حسن بھری میں فیر فاتے ہیں:''اس کا مطلب سے ہے کہ وہ پے در پے گناہ کرتا رہاحتی کہ قلب اندھا ہوکررہ گیا۔'' ◆ www.pdfbooksfree

بعض دوسرے علاء ہیہ کہتے ہیں کہ'' جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے تو وہ دلوں کو گھیر لیتے ہیں۔' اور اس بارے میں اصل بات ہیہ کہ معاصی سے قلب زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور معاصی کی کثرت ہو جاتی ہے۔ زنگ غالب آ جاتا ہے حتی کہ دل کا بڑا حصہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر جب معاصی اور بڑھ جاتے ہیں تو یہ انسان کی طبیعت بن جاتی ہے' ہر قلب پر قفل لگ جاتا ہے۔ اور پھر مہر لگ جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کا قلب غلافوں اور پر دوں میں مستور ہو جاتا ہاتا ہے۔ اور اگر معصیت و گناہوں کی یہ کیفیت ہدایت و بصیرت کے بعد ہوئی ہے تو معاملہ بالکل ہی ہے اور اگر معصیت و گناہوں کی یہ کیفیت ہدایت و بصیرت کے بعد ہوئی ہے تو معاملہ بالکل ہی در ہم بر ہم ہو جاتا ہے۔ قلب کا بالائی حصہ نیچے ہو جاتا ہے اور نیچ کا اوپر' اور پھر اس کا دیمُن بورگ قوت سے اس پر غالب آ جاتا ہے اور بید دعمی جہاں چاہتا ہے اے ہنکا کے پھر تا ہے۔



معاصى يرلعنت

آ ٹارِ معاصی میں سے بیر بھی ہے کہ بندہ رسول اللہ مٹائٹیلم کی لعنت کی زو میں آ جا تا ہے رسول اللہ سکا ٹیٹل نے بہت ہے گنا ہوں پرلعنت جمیجی ہے۔ پس جو شخص ان معاصی کا ارتکاب كرے گا وہ بدرجہ اولیٰ اس لعنت كالمستخق ہوگا۔ چنانچہ رسول الله منگافیظ نے ان عورتوں پرلعنت تبھیجی ہے جو بدن کو کھدوا کراس میں رنگ بھریں' اور بالوں کے ساتھ دوسرے بال جوڑ کر بالوں کو لمبے کریں اور جوابیا کرنے کا پیشداختیار کریں <sup>©</sup> اور چ<sub>بر</sub>ے ہے بال اُکھاڑیں <sup>©</sup> اور اپنے دانتوں کو گھس کر تیز کریں اور اس کا پیشہ کریں۔ ۞ آپؑ نے سود لینے والے دینے والے اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت بھیجی ہے۔ ﴿ آپؑ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ ﴿ آپؑ نے چور ﴿ پرُ شراب پینے والے پرُ پلانے والے پر بنانے والے پر اور اس پر جس کے لیے بنائی جائے اور اس کے بیچنے والے پر ' خریدنے والے پڑاس کی قیت لینے والے پر اور اس کے اٹھانے والے پر اور جس کے لیے اٹھائی جائے اس پرلعنت بھیجی ہے۔ <sup>©</sup> اور ان پرلعنت بھیجی ہے جو حد بندی کے نشانات ادھر ادهر ہٹا دیں اُک والدین پر لعنت تبھیجے والول پڑی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والوں پڑا نخت پڑ اور ان عورتوں پر جو مرد کی وضع بنا ئیں لعنت بھیجی ہے۔ ® دین میں بدعت جاری کرنے والے پر اور اس برعمل کرنے والے پر۔ ﴿ تصویر بنائے والے پر ﴿ لواطت کرنے والے پر۔ ان باب کو گالی دینے والے پڑا اندھے کہ راستہ سے بھٹکا دینے والے پر ا اور کسی چویائے کے ساتھ بدفعلی کرنے اور اس پر جو کسی جانور کے چبرے پر داغ دے یا اس ۞ صحیح بخاري (۵۹۳٬۵۹۳۰) صحیح مسلم (۲۱۲۳٬۳۱۲) ۞ سنن ابي داود (۱۲۵۰)۞ مسند عمر بن عبدالعزيز (٢٩) من حديث معاوية الثائد ـ اسناده ضعيف وفي مسند احمد (١/ ٣١٥) من حديث ابن مسعود الله "نهي ..... عن الواشرة واسناده حسن © صحيح مسلم (١٥٩٨) ۞ سنن ترمذی (۱۱۲۰) سنن نسائی (۳۳۳۵) وغیرهما ♦ صحیح بخاری (۱۷۹۹) صحیح مسلم (۱۲۸۷)♦ مسند احمد (۱/ ۲۱۲) سنن ترمذی (۱۲۹۵) سنن ابن ماجه (۳۳۸۱٬۲۳۸۰) 🗞 صحیح مسلم (۱۹۷۸) ۞ صحیح مسلم (۱۹۷۸) ۞ صحیح مسلم (۱۹۷۸) ۞ صحیح بخاری (۵۸۸۲) ۞ صحیح بخاری (١٨٤٠) صحيح مسلم (١٣٤٠) ﴿ صحيح بخارى (٥٣٣٤) ﴿ مسند احمد (١/ ٢٠٩) مستدرك حاكم (٢٠٥/١) ﴿ مسند احمد (١/ ٢٠٩) مستدرك حاكم (٢/ ٢٠٥) ﴿ مسند احمد (١/ ٢٠٩) مستدرك حاكم (١/ ٢٠٥) ﴿ مسند احمد (١/ ٢٠٩) مستدرك حاكم (١/ ٢٠٥)

کیشکل بگاڑے'<sup>©</sup> مسلمانوں کوضرر پہنچانے والے اور ان کو دھوکہ دینے والے پڑ<sup>©</sup> قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پڑ ﷺ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پر <sup>۞</sup> اور قبروں پر چراغ جلانے والوں پرُ ©عورت کواس کے شوہر کے خلاف اور غلام کواس کے آتا کے خلاف ور غلانے والے پر۔ <sup>﴿</sup> بیوی کے ساتھ وُبر میں جماع کرنے والے پر اِن سب پر آپ نے لعنت بھیجی ہے۔ ﴿ رسول الله ملاقیظ نے میر بھی فرمایا ہے کہ جوعورت اپنے شوہر سے سرکش ہو کرعلیحدہ سوئے گی صبح تک فرشتے اس پرلعنت بھیجے ہیں۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا دوسرے کا بیٹا گردانے اس پرلعنت بھیجی ہے۔ رسول اللہ منافیظ نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ جو آ دمی کسی مسلمان بھائی کوکسی ہتھیار ہے ڈرائے گا اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں' صحابہ ڈٹاٹٹڑ کو گالی دینے والے پر بھی آ پ نے لعنت بھیجی ہے۔ ۞ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی کتاب قرآن مجید میں کئی لوگوں پر لعنت کی ہے مثلاً لوگوں میں فساد کرنے والے پڑ قطع رحی کرنے والے پڑ ۞ اللہ اور اللہ کے رسول کوایذ اء پہنچانے والے پڑ<sup>©</sup> اللہ تعالیٰ کی آی<mark>ا</mark>ت و ہدایت کو چھپانے والوں پر۔<sup>®</sup> باایمان و پاکدامن عورتوں پرتہمت لگانے والوں پر۔ اوراس آدی پر جو کافروں کی راہ کومسلمانوں کی راہ سے بہتر کہیں لعنت بھیجی ہے۔ ﴿ جوم رعورت کے کیڑے پہنے اور جوعورت مرد کے کیڑے پہنے۔ <sup>©</sup> اور رشوت لینے والے دینے والے اور درمیانی دلالی <sup>©</sup> اس پر بھی رسول اللہ مُناتِظِم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان امور کے علاوہ دوسرے بہت ہے امور پر رسول اللہ مٹاٹیٹر نے لعنت بھیجی ۔ ہے۔اگر کوئی مخص صرف یہی سمجھ لے کہ بیہ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول مُلاثیناً اور اس کے فرشتے اس پرلعنت بھیجتے ہیں تو اس کی تنبیہہ کے لیے کافی ہے۔اس کا صرف پیسمجھنا ہی اس کوان معاصی ہے بیخے کا تقاضہ کرے گا۔

ی صحیح مسلم. (۱۲۱۲) ﴿ سنن ترمذی (۱۳۲۱) اسناده ضعیف منقطع. سنن ابن ماجه (۱۵۷۱).
سنن نسانی (۲۰۳۸) وهو متفق علیه بلفظ آخر ﴿ سنن ابی داود (۲۲۳۲) سنن ترمذی (۲۰۳۸) اسناده ضعیف ﴿ الموضوعات لابن الجوزی (۲/ ۲۸۰) والحدیث موضوع وفی سنن ابی داود (۲۱۲۵) بلفظ مختلف. سنن ابی داود (۲۱۲۳) الکامل لابن عدی (۳/ ۲۲۱۱) المعجم الاوسط للطبرانی (۱۹۵۲) ﴿ صحیح مسلم (۱۳۵۲) ﴾ صحیح بخاری (۱۹۵۳) صحیح مسلم (۱۳۲۱) ﴿ صحیح مسلم (۱۳۵۱) ﴾ صحیح مسلم (۱۳۵۱) ﴾ صحیح مسلم (۱۳۵۱) ﴾ صحیح مسلم (۱۳۵۱) ﴾ صحیح مسلم (۱۳۵۱) ﴿ صحیح مسلم (۱۳۵۱) ﴿ صحیح مسلم (۱۳۱۲) ﴿ المعجم الاوسط (۱۳۵۱) ﴾ سورة الرعد. ۱۱/ ۲۳۱۲) ﴿ سورة الاحراب: ۳۳/۵۵ ﴾ سورة القبرة: ۲/ ۱۵۹ ﴿ سورة النور: ۳۳٬۲۳ ﴿ سورة النور: ۳۳٬۲۳ ﴿ سنن ابی داود (۱۳۵۸) اسناده ضعیف. درمیانی دلائل "الراش کاضاف کیفیر بردوایت میچ کے۔ وکیے۔ سنن ابی داود (۱۳۵۸) سنن ابن ماجه (۱۳۵۸)

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



فَطَيْلُنّ : ۲۴

### معصیت کا مرتکب، دعا ہےمحروم ہے

آثارِ معاصی میں سے بیجھی ہے کہ معصیت کرنے والا رسول اللہ اور فرشتوں کی دعاء
 سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بی حکم فرمایا ہے کہ ''ایمان والے
 مردوں اور عورتوں کے حق میں آپ استغفار کرتے رہیں۔ 
 چنانچہ سورہ غافر
 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَلَذِيْنَ يَخْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ 
بِهِ وَيَشَغْفِرُونَ لِلَذِيْنَ الْمَنْوَا، رَبَّبَنَا وَسِغْتَ كُلَّ شَيْءً رَخْمَةً وَعِلْمًا 
وَاغْفِرْ لِلَذَيْنَ تَابُوا وَالنَّبُعُوا سَبِيْلُكَ وَقِهِمْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ ٥ رَنَبَنَا 
وَاغْفِرْ لِلَذَيْنَ تَابُوا وَالنَّبُعُوا سَبِيْلُكَ وَقِهِمْ عَذَابِ الْجَحِيْمِ ٥ رَنَبَنَا 
وَاغْفِلْهُ جَلْتِ عَدُنِ اللَّيْ وَعَدُاتُهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَابِهِمْ 
وَاذْخِلْهُمْ جَلْتِ عَدُنِ اللَّيْ وَعَدُاتُهُمُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ الْبَابِهِمْ 
وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ إِنِّكَ آنْتَ الْعَزِيزِ الْعَكِلْيُمُ ٥ وَقِهِمُ السَّيِتَاٰتِ ٥ ﴾ وَالْوَيْ السَّيِتَاٰتِ ٥ ﴾ وَالْمَهُمُ السَّيِتَاٰتِ ٥ ﴾ والله والسَّيِتَاٰتِ ٥ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

''جوفر شتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جوعرش کے اردگرد ہیں' اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تبیع و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں' کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے پس تو آٹھیں بخش دے جو تو بہ کریں اور تیری راہ کی چیروی کریں اور تو آئہیں دوزخ کے عذا ب سے بھی بچا لے۔ اور اے ہمارے پروردگار! ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر۔ جن کا تو نے ان ہمارے بروردگار! ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر۔ جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کی اولاد میں



ہے جو نیک ہوں ان کو بھی۔ بیٹک تو ہی زبردست ہے حکمت والا ہے اور ان کو ہر طرح کی خرابیوں (برائیوں) ہے محفوظ رکھ'۔ نہ فتد کی سیار سے سیار سے ساتھ کی ہے۔

فرشتوں کی بید عاءان ایمان والوں کے لئے ہے جو مذکورہ صفات سے متصف ہوں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی اتباع کریں۔ پس جولوگ مذکورہ صفات سے متصف نہیں ہیں' اس دعاء میں شمولیت کی ہرگز ہرگز تو قع نہ رکھیں۔







فَظْنِلْنَ : ٢٥

# عذابِ الهي كي لرزه خيز مثاليس

معاصی کی پھے سزائیں وہ ہیں جوامام بخارگ نے اپنی تھی جخاری میں سیدنا سمرہ بن جندب اسے روایت میں بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں: رسول اللہ منافیظ صبح کی نماز کے بعد صحابہ سے اکثر دریافت فرمات کہ آئے رات تم میں ہے کی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ جن اللہ جن لوگوں نے خواب دیکھا ہوتا وہ اپنا اپنا خواب بیان کرتے۔ ایک دن صبح کوخود رسول اللہ جن لاگئو نے بیان فرمایا '' آئے میر ہے پاس دو آ دی آئے اور جھے اٹھایا اور کہا: آپ ہمارے ہمراہ تشریف لے چلیں۔ میں ایکے ہمراہ ہولیا۔ جب ہم آگے چلے تو ویکھا کہ ایک آ وی چت لیٹا ہوا ہو۔ اور اس کے پاس ایک شخص پھڑلیکر کھڑا ہے۔ اور اس کے ہر پر زور زرو سے مار رہا ہے۔ اور اس کے پاس ایک شخص پھڑلیکر کھڑا ہے۔ اور اس کے ہر پر زور زرو سے مار رہا ہے۔ جس سے اسکا بھیجا (دماغ) نکل پڑتا ہے۔ وہ ہر چندا ہے سرکو بچا تا ہے لیکن بچانہیں سکتا۔ پھر وہ آ دی پھڑکو اٹھا تا ہے۔ اسے عرصہ میں اس کا سر (کچلے جانے کے بعد دوبارہ) اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ پھروہ اسے مارتا ہے اور اسکا وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ بیسلسلہ میں آ جاتا ہے۔ پھروہ اسے مارتا ہے اور اسکا وہی حال ہو جاتا ہے جو پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ بیسلسلہ کہا: آگے شریف لے چائے۔ یہ کہا: سکان اللہ! اور پوچھا بیکون ہیں؟ انہوں نے کہا: آگے شریف لے چائے۔

ہم آ گے ہوئے تو دیکھا کہ ایک آ دمی اوندھے منہ لیٹا ہوا ہے۔ اور ایک آ دمی اس کے پاس کو ہے کے کانے لے کر کھڑا ہے اور سوئے ہوئے کے گالوں میں اور منہ پروہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے گال اور بالچھیں چیری جاتی ہیں۔ گال آ تکھیں ٹاک گردن کی طرف تھنچ آتے ہیں۔ پھر وہ دوسری طرف مارتا ہے۔ اس سے بھی اس کا وہی حال ہوجاتا ہے۔ اتن دیر میں اس کی دوسری جانب (چرنے کے بعد) اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے۔ پھر اس کی دوسری جانب (چرنے کے بعد) اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ پھر اس کا وہی حال ہوتا ہے۔ پیر اس کے دوس کے کہا: سجان اللہ! بیدکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آ گے تشریف لے چلئے۔ ہم آ گے بڑھے۔ ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس جیں؟ انہوں نے کہا: آ گے تشریف لے چلئے۔ ہم آ گے بڑھے۔ ایک بہت بڑا تنور دیکھا جس

# الله دوائے شافی کی کھی کے کھی کا مال کی کا اندرے نیخ و یکار کی آوازیں آری تھیں۔

ہم نے جاکر دیکھا' تو اس کے اندر ننگے مرد' ننگی عورتیں جلتی ہوئی نظر آئیں جن کے نیچے شعلے بھڑک رہے تھے اور وہ لوگ چیخ کیج کرروتے چلاتے تھے اور اس آگ ہے پناہ مانگ

رہے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: آ گےتشریف لے چلئے۔

ہم آ گے بڑھے اور ایک نہر پر پہنچ جس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ ایک آ دمی اس کے اندر تیررہا تھا۔ نہر کے کنارے ایک آ دمی ہے شار پھروں کا ڈ فیر لگائے کھڑا تھا۔ تیرنے والا تیرتے تیرتے تھک کرنہر کے کنارے آ یا۔ اور کنارے پر کھڑے ہوئے آ دمی کے سامنے آ کر اپنا منہ کھولا۔ اس نے اس کے منہ میں ایک پھر ڈالدیا۔ وہ پھر پانی میں تیرنے لگا۔ یہ حالت اس کی منات یو چھا تو کہنے لگے: آ گے تشریف لے چلئے۔

ہم آگے بڑھے تو ایک وحشت ناک کریہدالمنظر آ دمی دیکھا جو آگ کے گنارے کھڑا ہے اور آگ کو دھونک رہا ہے۔اور آگ کے گرد چکر لگارہا ہے۔ میں نے کہا: بیکون ہے؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلئے۔

ہم آگے بڑھے اور ایک خوبصورت عمدہ وسیع خیمہ دیکھا۔ جو پوری طرح سجایا گیا ہے۔ اس کے پنچے ایک طویل لمباتز نگا آ دمی کھڑا تھا۔ جس کی لمبائی اس قدرتھی کہ اس کاسر آسان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کے اردگرد بے شارخوبصورت لڑکے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: آگے تشریف لے چلئے:

ہم آگے بڑھے تو ہم نے ایک عظیم الثان خوبصورت درخت دیکھا۔ ایسا کہ اس قتم کا درخت ہم نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا: اس پر چڑھ جائے! ہم اُس پر چڑھ گئے تو ایک ایسے شہر میں پہنچ گئے جس کی عمارتیں سونے اور چاندی کی اینوں سے بی ہوئی تھیں۔ ہم شہر کے درواز سے پر پہنچ اور دروازہ کھلوایا۔ اور اُندر گئے۔ یہاں ہمیں بے شار آ دمی ملے جن کا آ دھا جسم نہایت خوبصورت تھا اور آ دھا بدصورت ۔ میر سے ساتھیوں نے ان سے کہا: جاؤ! اس نہر میں غوط لگاؤ۔ بینہر نہایت عدہ اور چوڑی تھی اور اس کا پانی دودھ جیسا سفید وشفاف تھا۔ یہ لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے۔ انکی ساری سیابی دھل چی تھی اور بدصورتی ، خوبصوتی لوگ نہر میں نہا کر ہمارے پاس آئے۔ انکی ساری سیابی دھل چی تھی اور بدصورتی ، خوبصوتی سے تبدیل ہوگئ تھی میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا: یہ '' جنت عدن'' ہے۔ اور یہ آپکا مقام ہے۔ میں نے نیچے سے او پر تک اس عمارت پر نظر ڈائی بیکن نہایت خوبصورت اور سفید تھا۔

انہوں نے کہا: یہ آپ ہی کا مقام ہے۔ یہی نے ان سے کہا: بارک اللہ! بجھے اندر جانے دو۔
انہوں نے کہا: ابھی نہیں! آپ تو اس کے اندر جائیں گے ہی۔ یہی نے ان ساتھیوں سے کہا:
آج رات کو بجیب وغریب چیزیں میں نے دیکھی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ہم آپ کو مطلع کئے دیے ہیں۔ وہ آ دی ہے جس نے قرآن یاد کیا تھا۔ کیک پھر مجول گیا تھا۔ اور فرض نماز ترک کر کے سوجایا کرتا تھا اور وہ آ دی جس کا منداور با چھیں لوہ کے کا نئوں سے چیزی جاتی تھیں۔ وہ آ دی ہے جو اپنے گھر سے نکل کر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور لوگوں کی جھوٹی با تیں اڑایا کرتا تھا۔ اور تنور میں جو نظے مرد اور عور تیں جل رہی تھیں وہ وہ زنا کار مرد اور عور تیں جل رہی تھیں۔ وہ آ دی ہے بالد خوا تھا۔ اور تھر نگل کر ہا تھا۔ وہ خور آ دی تھا۔ اور تور تیں جو ہونگ کر د جو لاکے آگ کے کنار سے جو دہشت ناک کر یہدالمنظر آ دی کھڑا تھا۔ اور آگ دھونک رہا تھا۔ وہ خاز نِ جہنم تھا۔ اور وہ آ دی جس کا سرآ سان سے لگا ہوا تھا وہ سیدنا ابراہیم تھے۔ اور انکے گرد جو لاکے جہنم تھا۔ اور وہ آ دی جی اور البرقانی کی روایت میں ہے کہ جو فطرت پر مرکوں کی اولاد تھی۔ اور اور وہ آ دی جن کا مایا: ہاں۔ یہ شرکوں کی اولاد تھی۔ اور وہ لوگ جن کے آ د سے جسم خوبصورت اور آ د ھے بوصورت تھے ہوہ لوگ تھے جن لوگوں نے د نیا میں نیک اعمال کیے جسے کی ساتھ گناہ بھی کے تھے اللہ ایس سے درگر زفر ہائے۔ اور ایس نیک اعمال کے تھے کین ساتھ کناہ کہی کے تھے اللہ ان سے درگر زفر ہائے۔ اور ایس کی ساتھ گناہ بھی کے تھے اللہ ان سے درگر زفر ہائے۔ اور عی اند تعالی ان سے درگر زفر ہائے۔ ﴿





( فَطَيِّلْنَ : ٢٦

## گ**ناہ اور د نیوی آ فات** گناہوں کے بسبب یانی' ہوا' زراعت' کھلوں اور گھروں پرآ نٹ کا نزول

زمین کی پیدا دار کم ہوجاتی ہے انسانوں کی پیدائش اور عمر میں کی ہوجاتی ہے

آ ٹارِ معاصی میں ئے ہیہ جی ہے کہ زمین پر مختلف قتم کی آ فتیں نازل ہوتی ہیں۔ پانی ہوا زراعت کی بطوں اور گھروں پر تباہیاں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ ظَهْرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالْبُحْدِ رَیما کَسَبَتُ اَبْدِی النّاسِ لِیُدِیفَقَہٰ مِ بَعْضَ الّذِی عَمِلُوا لَعَلَقُهُمْ بَرُجِعُونَ ۞ ﴾ (دوی: ۱۳۰۰)

نخص الّذِی عَمِلُوا لَعَلَقُهُمْ بَرُجِعُونَ ۞ ﴾ (دوی: ۱۳۰۰)

دخشی اور ی میں لوگوں کی بدا عمالیوں کے باعث فساد چیل گیا اس لیے کہ آخیں ان کے بعض کرتو توں کا چیل اللہ تعالیٰ چھادے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں '۔

ام مجاہد فرماتے ہیں: '' ظالم حاکم جبظم وفساد شروع کر دیتا ہے تو برسات روک دی جاتی ہے۔ کھیتیاں اور سلیس برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کوظلم وفساد پہند نہیں۔'' استدلال علی انہوں نے بہی فہ کورہ بالا آ یت پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا: آ یت کے اندرلفظ ''بھر'' وارد عنہواں نے بہی فہ کورہ بالا آ یت پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا: آ یت کے اندرلفظ ''بھر'' وارد عنہواں نے بی فہ کورہ بالا آ یت پڑھی۔ اس کے بعد فرمایا: آ یت کے اندرلفظ 'بھر'' وارد عنہواں کے بالی کے کناروں بہتے والے پانی کے کناروں برواقع ہو۔ اس بانی کو ''بھر'' کہا گیا ہے۔

ابن زید کہتے ہیں "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِ وَالْبَحْرِ" کے اندر جو فساد کا لفظ ہو اس سے مراد" گناہ ' ہیں۔ ہیں کہتا ہوں: اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ فساد و بربادی کا سبب ہیں۔ اور اگر فساد سے مراد" عین معصیت ' ہے۔ تولید یُقَهُم بَعُضَ الَّذِی عَمِلُوا میں جو لام وارد ہے وہ لام تعلیل ہوگا۔ پہلے معنی کی رو سے فساد سے مراد نقصان خرابیاں مصائب و آلام ہیں۔ جو بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی زمین پر بھیجتا ہے۔ جب بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی خرابیا کہ بعض سلف کا بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی مصائب و آلام اور آفتیں بھیج و بتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا بندے گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی مصائب و آلام اور آفتیں بھیج و بتا ہے۔ جیسا کہ بعض سلف کا

قول ہے''تم جب گناہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی فر مازوائی میں عقوبتیں اور سزائیں بھی بھیج دیتا ہے۔ اور ظاہر یہی ہے کہ ''فساد'' سے مراد گناہ اور گناہ کے موجبات ہیں۔ اور اس معنی پر آیت کا بیہ حصہ دلالت کرتا ہے:

> ﴿ لِيُندِيْفَهُ مَ بَعْضَ الَّذِي عَلَوا ۞ (روم: ٢٠٠/١٠) "تاكمالله الله ال كالتكومزه جكهائ

غرض ہی تو دنیا کے عذاب کا حال ہے جو بندوں کے گناہوں اور بدا کمالیوں کے مقابلہ میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تمام اعمال و گناہوں کی سزا دی جائے تو زمین پر کوئی جاندار چیز زندہ باقی نہیں رہ سکتی۔

### زمین کا پھٹنا

آ ٹارِ معاصی میں سے یہ بھی ہے کہ زمین شق ہونے لگتی ہے۔ آبادیاں زمین کے اندر وشنہ جاتی ہیں۔ زلز لے آنے لگتے ہیں۔ زمین کی برکتیں اور اس کی روئیدگی کم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ سائی آنے قوم شمود کی آبادیوں سے گزرنے والوں کو تھم دیا تھا کہ یہاں سے روتے ہوئے جلد سے جلد نکل جاؤ اور ان آبادیوں کا پانی نہ پور یہاں تک کہ تھم فرمایا کہ اس پانی سے جو آٹا گوندھ لیا گیا ہے کچینک دو۔ اپنے اونٹوں کو بھی نہ کھلاؤ۔ اور بیتھم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم شمود کے گناہوں کی نحوست اس کھلاؤ۔ اور بیتھم آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ قوم شمود کے گناہوں کی نحوست اس بانی میں بھی مرایت کر گئی تھی۔ اگناہوں کی شوعی کھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آتی بانی میں بھی مرایت کر گئی تھی۔ اگناہوں کی شوعی کھلوں اور دیگر اشیاء میں بھی آتی

### عدل وانصاف کی برکت

امام احمد بن حنبل ایک حدیث کے ضمن میں فرماتے ہیں:'' بنی امیہ کے خزانے میں مَیں نے ایک خصلی دیکھی جس کے اندر کھجور کی گھلی کے برابر گیہوں کے دانے بھرے ہوئے

 صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب قول الله تعالیٰ (والی ثمود اخاهم هودا)

 (حدیث ۳۳۸۴۳۳۵۸ صحیح مسلم کتاب الزهد باب النهی عن الدفول علی اهل الحجز (حدیث ۲۹۸۴٬۲۹۸۰)
 الحجز (حدیث ۲۹۸۴٬۲۹۸۰)
 دیشت ۱۰۰۵۴٬۲۹۸۰ میلی الحجز (حدیث ۱۹۸۴٬۲۹۸۰)
 دیشت ۱۹۸۴٬۲۹۸۰ میلی الحجز (حدیث ۱۹۸۴٬۲۹۸۰)
 دیشت ۱۹۸۴ میلی الحکم الحکم



سے۔ اور تھیلی پر بیدالفاظ لکھے ہوئے سے "عدل وانصاف کے زمانے میں ایسے گیہوں پیدا ہوا کرتے سے۔ " بیدا ہوا کرتے سے۔ " بیدا ہوا کرتے سے۔ " بیدا ہوا کرتے سے بین اللہ تعالیٰ نے بندوں کے گناہ اور نافر مانیوں کی وجہ ہے ہیں۔ نیز بعض بدوئی اور دیہا تیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ آج کل جو کھیل یہاں پیدا ہوتے سے۔ جو کھیل یہاں پیدا ہوتے سے۔ جو آفتیں آرہی آفتیں آرہی ہیں۔ پہلے نہ تھیں۔ کچھ تھوڑے ہی زمانہ سے بیآفتیں آرہی ہیں۔

# شكلوں اورخلقت میں تبدیلی

صورتوں اور خلقتوں پر بھی گناہوں کا اثر پڑتا ہے۔ جامع ترمذی میں وارد ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ''اللہ تعالیٰ نے جس وقت آ دم کو پیدا کیا۔ انسان کا قد ساٹھ ذراع (ہاتھ) کا تھا۔ یہ قد کم ہوتے ہوتے وہ رہ گیا جوتم آج دیکھتے ہو۔ ∜

جب الله تعالیٰ ظلم و جور خیانت فت و فجور ہے زمین کو پاک کرنے کا ارادہ فر مالے گا تو اہل بیت نبوت میں ہے اپنے ایک بندے کو بھیج گا۔ بید آ کرزمین کو عدل وانصاف ہے پُر کر دے گا۔ جس طرح آج بیز مین ظلم و جور ہے پُر ہو گئی ہے۔ اس وقت پھر سے عدل وانصاف ہے پر ہو جائے گی۔ یہ ہو گئی ہے۔ اس وقت پھر سے عدل وانصاف ہے پر ہو جائے گی۔ یہ ہم آکر میہودونصاریٰ کو آل کرے گا اور وہ دین جے لے کر الله تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے پھر قائم اور مضبوط ہو جائے گا۔ زمین اپنی برکتیں اگلنے لگے گی جس طرح کہ وہ پہلے اگلتی تھی۔ اور اس قدر برکت ہو گی کہ ایک ''انار'' ہے ایک پوری جماعت سر ہو جائے گی۔ انار اس قدر بڑا ہو گا کہ اس کے چھلکے تلے ایک جماعت سایہ لے سکے گی۔ ''انگور'' کا ایک خوشہ اس قدر بڑا ہو گا کہ وہ ایک اونٹ کے بو جھ کے برابر ہوگا۔ اور ایک بکری کا دودھ ایک جماعت کو سیراب کردے گا۔''

مسند احمد (۲/ ۲۹۱) من قول ابی قحذم و هو ضعیف

صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب خلق آدم و ذریته (حدیث ۳۳۲۱) صحیح
 مسلم کتاب الجنه باب یدخل الجنه اقوام افتدتهم ..... (حدیث ۲۸۳۱) سنن ترفری می یه
 روایت شیر طی د

صحیح مسلم - کتاب الفتن - باب ذکر الدجال (حدیث - ۲۹۳۷)

یہ برکت اس لیے ہوگی کہ زمین جب گناہوں سے پاک ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کے آٹار نمایاں ہوں گے۔ جو گناہوں کی وجہ سے سلب کر لی گئی تھیں۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ جوعقوبتیں اور سزائیں کہ اگلی امتوں پر نازل ہوئی تھی۔ ان کے اثرات آج بھی موجود ہیں۔ ای قتم کے گناہ ان اثرات کو باقی رکھتے ہیں اور جس طرح یہ معاصی اور گناہ اگلی سزایافتہ امتوں کے آٹار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سزایافتہ امتوں کے آٹار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام اور عالم کون وفساد اور اس کے فیصلہ سے یہ بات اولاً و آٹر اُمناسب ہے۔ جس قتم کا گناہ ہوتا ہے ای قتم کی سزا ہوتی ہے بڑے گناہ کی جھوٹی۔ اور مواجود گناہ کی چھوٹی۔ اور اس طریقہ پر اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں بھی لوگوں کے فیصلے کرے گا اور دارالجزاء میں بھی۔

غور کرو کہ شیطان ئے رشتہ جوڑنے اور بندوں پراس کے مسلط ہونے سے عمر عمل و قول و فعل روزی اور رزق کی برکتیں سلب ہو جاتی ہیں اور جب زمین پر شیطان کی اتباع و پیروی عام ہو جاتی ہیں اور جب زمین پر شیطان کی اتباع و پیروی عام ہو جاتی ہیں۔ تو پھر آخرت میں بھی تو یہی ہونا چہا ہے جاتی ہیں۔ تو پھر آخرت میں بھی تو یہی ہونا چہنم چاہئے چنانچہ ارباب معاصی کے لیے آخرت میں بھی کوئی سکون واطمینان کا ٹھکانہ ہیں ہوگا۔ جہنم کے اندر روح 'رحمت' برکت سکون واطمینان کا نام تک نہیں ہوگا۔

www.pdfbooksfree.pk





( فَطَيْلِنَ : ٢٧ )

### غيرت محموده اورغيرت مذمومه

معاصی سے غیرت کا نور بچھ جاتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ غیور ہیں۔

معاصی کی سزایہ بھی ہے کہ انسان کے دل ہے وہ غیرت فنا ہو جاتی ہے جس سے قلب
کی حیات واصلاح وابسۃ ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے غیرت وہی تھم رکھتی ہے۔ جو
جسم کی زندگی کے لیے حرارت غریزیہ رکھتی ہے جس طرح جسم بغیر حرارت غریزیہ کے
زندہ نہیں رہ سکتا۔ قلب بغیر غیرت کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ غیرت کی حرارت ہی قلب کی
خباشت اور ناپا کی ندموم صفات ذلیل و خسیس اوصاف کو جلا دیتی ہے۔ جس طرح کہ
آگ کی بھٹی سونا ، چاندی لوہے کا زنگ جلا دیتی ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ
شریف بلندر تبہ عالی قدر عالی ہمت شخص وہ ہوتا ہے جوابے اندرائے لیے اپنے خواص
کے لیے اور بندگانِ اللی کے لیے انتہا درجہ کی غیرت رکھتا ہو۔ اور یہی وجہ ہے جومحمہ
رسول اللہ منافیظ اپنی امت کے حق میں ساری دنیا سے زیادہ غیور سے اور اللہ حق سجانہ و
تعالی رسول اللہ منافیظ سے بھی زیادہ غیور ہے جیسا کہ صحیح بعضاری میں مروی
ہے: رسول اللہ منافیظ نے فرمایا:

((أَتَعُجَبُونَ مِنُ غَيْرَةِ سَعُدَ؟ لَأَ نَا أَغْيَرُ مِنْهُ. وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْيُ))

سیدنا سعد بن عبادہ بی تا او محول نے ایک دن کہا: یا ابا ثابت! اب تو اللہ تعالی نے صدود کا تھم فرمایا گریہ تو فرمائے کہ اگرتم کسی کواپنی بی بی کے ساتھ حرام کاری کرتے دیکھوتو کیا کرد ہے؟ سیدنا سعد بی تا نے جواب دیا: میں تو اسی وقت دونوں کو تل کر دوں گا۔ کیا میں اس حالت میں دیکھ کر چار گواہ تلاش کرنے کو نگلوں گا؟ اتی دیر میں تو وہ اپنا کام کرکے چاتا ہے گا۔ سیدنا کا یہ قصہ صحابہ بی تاث رسول اللہ طائع کے حضور میں چیش کیا تو آپ طائع ہے فوہ کلمات فرمائے جو صحبح بعدادی کی روایت میں مروی ہے۔

صحیح بخاری. کتاب الحدود. باب من رای مع امراته وجلا فقتله (حدیث. ۲۸۳۲) صحیح مسلم. کتاب الایمان(حدیث. ۱۳۹۹)

# الله والنشافي المراجعة المرا

'' کیا سعد بن عبادہؓ کی غیرت پرخمہیں تعجب ہور ہا ہے؟ یقین کرو میں ان سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ غیور ہے۔''

اور صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ طالی نے ایک مرتبہ سورج گر بن کے موقع بر فرمایا:

﴿ إِنَّا أُمَّةً مُحَمَّد امَا اَحَدُ اَعُيَرَ مِنَ الله إِنْ يَزُنِي عَبُدُهُ لَو تَزُنِيُ اَمَتُهُ ﴾ ﴿ (يَا أُمَّةً مُحَمَّدً الله تعالى ت زياده كوئى غَيور نبيس كه اس كاكوئى بنده يا بندى زنا ﴿ اے امت محمدٌ الله تعالى ت زياده كوئى غَيور نبيس كه اس كاكوئى بنده يا بندى زنا كرے ـ ''

نيزاى صحيح بخارى مين مروى ب:

(اللَّا اَحَدُّ اَغُيَرَ مِنَ اللَّهِ مِنُ اَجُلِ ذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبُ اللَّهِ الْعُذُرُ مِنَ اللَّهِ مِنُ اَجُلِ ذَالِكَ اَرُسَلَ الرُّسُلَ مُبَشِرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَمَا اَحَدٌ اَحَبُ اللهِ الْمُدُثِعُ مِنَ اللهِ مِنُ اللهِ مِنْ اللهِ المُلهِ اللهِ المُلهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهِ اللهِ المَا المَا

''اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند کہیں' اور ای وجہ سے اس نے ظاہری' باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ کوئی معذرت کو پہند کرنے والا نہیں' اور ای لیے اس نے اپنے پنجیبر کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ نے اپنجیبر کو جنت کی بشارت اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ سے زیادہ مدح وتعریف کا پہند کرنے والا کوئی نہیں۔ اور اس لیے اس نے خود ایخ تعریف کی ہے۔'

اس حدیث میں رسول اللہ مظافر آئے غیر کو کہ جس کی اصل قبائے' ذمائم اور جرائم سے کراہت وبغض اور معذرت کو کہ جس کی اصل کمال عدل کمال رحمت اور کمال احسان ہے' ایک جگہ جمع فر ما دیا۔ حق سبحانہ وتعالی انتہا درجہ کا غیور ہے۔ لیکن پھر بھی وہ اس بات کومحبوب رکھتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ بیس معذرت خواہ ہو کر آئے۔ اور بیاس کی معذرت قبول فرمائے۔ نیز بید کہ جن امور سے غیرت وجمیت بھڑک اٹھتی ہے' ان کے ارتکاب پراللہ فوراً مؤاخذہ اور بازیرس

صحیح بخاری - کتاب النکاح - باب الغیره (حدیث - ۱۰۳۳، ۵۲۲۱)

صحیح بخاری. کتاب التوحید. باب قول النبی تلفظ لاشخص اغیر من الله (حدیث. ۱۳۹۹) صحیح مسلم. کتاب اللعان (حدیث. ۱۳۹۹)

K celialis Karakana Karing نہیں کرتا۔ تا کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معذرت (معافی) پیش کرے۔ اسی غرض ہے اس نے

پیغمبروں کو بھیجا۔ اور بندوں کی طرف اپنی کتابیں بھیجیں تا کہ پیغمبر اُن کو بارگاہ الٰہی میں معذرت خواہی' اور اس سے ڈرنے کی تلقین فر ما ئیں۔ اللہ کا بیہ انعام و احسان اس کی انتہائی عظمت و جلالت کی اور انتہائی احسان اور انتہائی کمال کی دلیل ہے۔ کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں میں بافراط غیرت ہوا کرتی ہے۔ وہ شدت غیرت کی وجہ سے بہت جلد مشتعل ہو جاتے ہیں اور فوراً عقوبت وسزا کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ نہ ملزم کومعذرت کا موقع دیتے ہیں نہ ہی اس کی معذرت قبول کرتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات فی الواقع معذرت کی ہوتی ہے۔ اور نفس الامر میں وہاں جرم نہیں پایا جاتا' اور بات عذر پذیری کی ہوتی ہے لیکن شدت غیرت کی وجہ سے عذر قطعاً قبول نہیں کیا جاتا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت کامادہ ہی سرے ہے کم ہوتا ہے۔ اور وہ معذرت قبول کرنے اور عذرپذیری ہی کو بہترین کام سبھتے ہیں۔حتی کہ اس فتم کے لوگوں کے پہ<mark>اں معذرتو</mark>ں اور عذر پذیرائیوں کی راہیں بہت وسیع اور کشادہ ہو جاتی ہیں۔ اور ان امور کو بھی عذر سمجھا جاتا ہے جو فی الواقع عذر نہیں ہوا کرتے۔اور بے شارانسانوں کو بلا عذرخوا ہی کے معذور قرار دے کر درگز کر دیتے ہیں۔اور پیہ بات بالکل واضح ہے کہ غیرت اور معذرت علی الاطلاق پسندیدہ نہیں ہے۔ بلکہ قابل تعریف اور قابل ستائش میہ ہے کہ ہر دواپنے اپنے درجہ اور مرتبہ میں نمایاں ہوں۔ افراط و تفریط کسی طرح بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث سیح میں وارد ہے کہ رسول اللہ سُلِقَام نے ارشاوفر مایا:

((إِنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّهَا اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالَّتِي يُبْغِضُهَا اللُّهُ الْغَيْرَةُ مِنُ غَيْرِ رِيْبَة )) ۞

''غیرت کی بعض صورتین الله تعالیٰ کو پسندیده ہیں اور بعض ناپسندیدہ۔ ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جوخواہ مخواہ شک وشبہ کی بنا پر کی جائے۔''

حقیقتِ امر قابل ستائش میہ ہے کہ غیرت اور معذرت پذیری دونوں ہمدوش و ہم رکاب ر ہیں۔ غیرت کی جگہ غیرت سے کام لیا جائے اور عذر پذیری کی جگہ عذر پذیری سے کام لیا جائے اور ہروہ مخض جوان دونوں کے مواقع اور مواقع کی رعایت کواچھی طرح سمجے وہ مدح وثنا'

سنن ابي داود كتاب الجهاد. باب في الخيلا وفي الرحب (حديث ٢٦٥٩) سنن نسائي كتاب الزكاة. باب الاختيال في الصدقة (حديث. ٢٥٥٧)

تعریف وستائش کا زیادہ مستحق ہے اور چونکہ فق بیجانہ وتعالیٰ کے اندر تمام صفات کمالیہ بدردیہ أتم

تعریف وستائش کا زیادہ مستحق ہے اور چونکہ حق سبحانہ وتعالی کے اندر تمام صفاتِ کمالیہ بدرجہ اُتم موجود اور مجتمع ہیں۔ اس لیے وہ سب سے زیادہ مستحق مدح وستائش ہے۔ اللہ تعالی اس مدح و ستائش کامستحق وسز اوار ہے جو اس نے خود اپنے لیے کی ہے۔ اور جس مدح وستائش کا وہ مستحق ہے۔کوئی دوسرااتی مدح وستائش نہیں کرسکتا۔

پس اللہ تعالیٰ کا کوئی غیور بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں ہے کسی ایک صفت میں بھی اس کی موافقت کر لیتا ہے تو بیصفت اس کی قیادت وراہبری کرتی ہے اوراس کی باگ پگڑ کراہ بارگاہ رب العالمین میں پہنچا دیتی ہے۔ اور پروردگار کی رحمت کے قریب لا کراہ کھڑا کر دیتی ہے۔ اور بالآخر اے اللہ تعالیٰ کامحبوب ترین بندہ بنا دیتی ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ رحم کرنے والوں کومحبوب رکھتا ہے علیم ہے۔ علیاء کومحبوب رکھتا ہے۔ قوی ہے مؤمن قوی الایمان کومحبوب رکھتا ہے۔ ضعیف الایمان مؤمن کے مقابلہ میں قوی الایمان مؤمن اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ ''حی '' ہے اہل حیاء کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ ویر یعنی طاق ہے۔ ارباب وتر وطاق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ ویر یعنی طاق ہے۔ ارباب وتر وطاق کو زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ ویر یعنی طاق ہے۔ ارباب

ور وطان لوزیادہ حبوب رکھتا ہے۔ پس اگر گناہ کا کوئی دوسرا اثر نہ بھی ہوتو صرف یہی بہت بڑی سزا ہے کہ گنہگار انسان ان مقدس اور پاکیزہ صفات کی اضداد ہے متصف ہو جاتا ہے اور بیاضداد اس کوان مقدس صفات ہونے ہونے ہوئے ہوئ ہو ہی ہوتوں کہ قلب کے اندر جوخطرہ پیدا ہوتا ہے وہ بالآخر وسوسہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر بیہ وسوسہ ارادہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور ارادہ عمل کی شکل میس نمودار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیہ چیز ایک صفت لازمہ ٹابتہ اور ہمیئیت را سخہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اور جب نوبت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو بندے کے لیے اس سے رستگاری ار ہائی) اور نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ صفات کا ملہ سے عاری ہونا اور ان کوترک کرنا مشکل اور معجذر ہو جاتا ہے۔

مقصودیہ ہے کہ انسان کے اندرجس قدر گناہوں کی شدت اور کثرت ہوتی چلی جائے گی ای قدراس کے قلب سے غیرت وحمیت کا جوہر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھراسے نہ اپنے حق میں غیرت آئے گی نہ اپنے اہل وعیال کے حق میں نہ عام لوگوں کے حق میں۔ غیرت کا مادہ کیسرختم ہو جائے گا۔ انجام یہ ہوگا کہ وہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھے گا۔ جب

انسان اس درجہ تک پہنچ جاتا ہے توسمجھ لو وہ ہلاکت و تباہی کے دروازے میں داخل ہو گیا۔اس قتم کےلوگوں میں اکثر کا بیرحال ہو جاتا ہے کہ کسی قباحت و گناہ کو قباحت و گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بلکه گناهوں اورظلم و جور' فسق و فجور کو ایک پبندیدہ مشغلہ بنا لیتے ہیں۔ اور دوسروں کو بھی ظلم کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اورظلم کومتحسن کام بنا کرلوگوں کواس پر آ مادہ اور برا دیجنتہ کرتے ہیں اور ظالموں کی امداد کرتے ہیں۔اوریہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے دیبو ث کوخبیث ترین مخلوق کہا گیا ہے۔غور کروغیرت کی کمی نے دیوٹ کوکس درجہ تک پہنچا دیا۔اس ہے تہہیں معلوم ہو جائے گا کہ غیرت اصل دین ہے جس کے اندر غیرت نہیں اس کے اندر دین نہیں ہے۔ غیرت قلب کے اندر حرارت اور گری پیدا کرتی ہے۔ جب قلب گرم ہوتا ہے تو سارے جسم میں گری پیدا ہوتی ہےاورای حرارت وگری کے زور ہے وہ برائیوں اورفسق و فجور کی مدافعت کرتا ہے۔ جب غیرت نہیں ہوتی تو قلب مر جاتا ہے۔اور جب قلب مر جاتا ہے تو جسم اور اعضاء بھی مر جاتے ہیں اور پھراس کے اندر جرائم کی مدافع<mark>ت کی طاقت</mark> ہی باتی نہیں رہتی۔قلب کے اندر غیرت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسا انسان کے اندر امراض کی مدافعت کے لیے قوت کا ہونا کہ جس توت کی وجہ ہے وہ ہمیشہ مرض کی مدافعت اور مقابلہ کرتا رہتا ہے۔ جب قوت ختم ہو جاتی ہے تو مرض پوری شدت ہے اس پر قابو یا لیتا ہے۔ اور آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ مرض اس کوموت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔غیرت انسان کے لیے وہی درجہ رکھتی ہے جو بھینس اور بیل وغیرہ کے لیے سینگ کا درجہ ہے۔ان ہی سینگوں کے زور سے وہ اپنی اور بچوں کی جفاظت کرتے ہیں اور دشمن سے بچاؤ کرتے ہیں۔ جب سینگ ٹوٹ گئے تو پھر ہر دشمن اس پرحملہ آ ور ہونے لگتا ہے۔





( فَطَيْلُنّ : ٢٨

### حيا: قلب كاجو هرحيات

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ حیاء جو قلب کا اصلی جو ہرِ حیات ہے فتا ہو جاتی ہے حالانکہ ہر خیر وفلاح کی اصل جزشرم وحیاء ہی ہے۔ جب بہی فنا ہو جائے تو خیر وفلاح کی اصل جزشرم وحیاء ہی ہے۔ جب بہی فنا ہو جائے تو خیر وفلاح کی امید ہی نہیں قائم کی جائے ہی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ مُن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مُن اللہ مَن اللہ مُن اللہ مَن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مِن اللہ مَن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مُن اللہ مَن اللہ مِن اللہ مِن اللہ مُن اللہ مِن الل

یہ ((اَلْحَیّاءُ خَیْرٌ کُلُّهُ)) ∜ ''حیاءسراسرخیر و بھلائی ہے۔'' اور رسول اللّٰہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ مِمَّا اَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَةِ الْأُولِي إِذَا لَمُ تَسُتَح فَاصُنَعُ مَا شُئْتَ)) \*

''لوگوں نے پچھلی نبوت کے کلام میں سے جو پچھ پایا ہے ان میں سے ایک میہ ہے کہ جبتم حیاء نہ کروتو پھر جو بھی جی جا ہے کر گزرو۔'' اس کلام کی دوتفییریں کی گئی ہیں:

ایک بی کہ یہ تنبیہ اور وعید کے طور پر کہا گیا ہے۔ اور معنی بیہ ہیں کہ جب تم نے شرم وحیاء چھوڑ دی تو پھر جو چاہو کرو۔ جو برائیاں بھی چاہو کر گزرو۔ کیونکہ برائیوں سے باز کھنے والی چیز صرف شرم وحیاء ہی ہے۔ اور جب بہی ختم ہوگئ تو پھر کوئی چیز برائیوں سے انسان کوروک عتی ہے۔ اس کلام کی یہ تفسیر سیدنا ابوعبیدہ پھیلیا نے کی ہے۔ دوسری تفسیر بیہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں تمہیں اللہ تعالی سے حیاء وامنگیر نہ ہو سکے دوسری تفسیر بیہ ہے کہ جس کام کے کرنے میں تمہیں اللہ تعالی سے حیاء وامنگیر نہ ہو سکے

صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب بیان عدد شعب الایمان (حدیث. ۲۵)

صحیح بخاری کتاب الادب باب اذا لم تَسْتَح فاصنع ماشئت (حدیث ۱۱۲۰)

وہ تم کر سکتے ہو۔ کیونکہ جس کام میں اس سے حیاء دامنگیر ہووہ قابل ترک ہے۔ یہ تفسیر بروایت امام ابن ہانی میں امام احمد میں ہے۔ کہاں تفسیر کی رو سے بید کلام وعید' تہدید اور تنبید ہے۔جیسا کہ سورۃ ''حم سے دہ'' میں وارد ہے:

﴿ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُو ۗ ٥ ﴾ (حم سجده: ٢١/ ٢٠٠)

''جو چاہوعمل کرو (اللہتم کو دیکھے رہاہے)''

دوسری تفییر کی رو سے بید کلام ایک قشم کی رخصت واباحت پیش کررہا ہے۔ بیعنی جس کام میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے حیاء دامنگیر نہ ہواس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

اگر کہا جائے کہ کیا اس کلام کو ہر دومعنی پر ایک ساتھ محمول کر سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا: ہر
گرنہیں۔ اس محف کے قول کے مطابق کہ ''لفظ''مشترک اپنے تمام معانی پرمستعمل ہوسکتا
ہے۔ یہ کلام اپنے ہر دومعانی پرمحمول نہیں ہوسکتا۔ کیوں کہ ایک معنی کی روسے یہ ایک وعید تہدید اور تنبیہ ہے۔ اور دوسرے معنی کی روسے اباحت ورخصت۔ اور ظاہر ہے کہ وعید و تہدید اور اباحت و رخصت میں منافات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک معنی کا اعتبار کیا جائے تو معن رہے کہ جب ایک معنی کا اعتبار کیا جائے تو

دوسرے معنی کا بھی اعتبار لازم وضروری ہے۔ PAKISTAN VIRT

''مقصود' یہ ہے گناہوں سے جوہر حیاء ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے۔ بلکہ بسااہ قات ختم ہو جاتا ہے۔ حتی کہ وہ اس قدر بے حیاء اور بے شرم بن جاتا ہے کہ لوگوں کے دیکھنے سننے ہے بھی وہ متاثر نہیں ہوتا۔ بلکہ لوگ جب اس کے برے حالات کی طرف اسے متوجہ کرتے ہیں اور اسے اس کی برائیوں اور اعمال بد کے برے نتائج سے باخبر کرتے ہیں پھر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور بیصرف اس لیے ہوتا ہے کہ حیاء کا اصل جوہر اس کے اندر سے بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ جب کی انسان کی حالت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ جب کی انسان کی حالت اس درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ ایسے خض کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے۔ ایسے خوش کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے۔ ایسے خوش کی حالت ابلیس دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے اور اسے شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے۔ ایسے خوش ہوتا ہے اور کیسے دیتا ہے اور کہتا ہے اور کہتا ہے۔ اسے فلاح و خیر سے محروم! میں تجھے پر قربان تو میرا سے اور کیسے دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے اور کی حالت اس کر دیتا ہے اور کیسے دیتا ہے اس کی دور سے محروم! میں جو کر بیان تو میرا سے اور کیسے درجہ کیسے دیتا ہے اور کیسے درجہ کی اس کی دور سے محروم اسے درجہ کیسے در کر بیان تو میرا سے اور کیسے درجہ کی درجہ کی اس کیا کی درجہ کی در کر بیان تو میرا سے اس کر درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کی در کر درجہ کی درجہ کی درجہ کر کر درجہ کی درجہ کی در کر درجہ کی درجہ کی درجہ کی درجہ کر کر درجہ کی درجہ کر درجہ کی درجہ کی درجہ کر درجہ کی درجہ کی درجہ کر درجہ کی درجہ کر در درجہ کر درجہ کی درجہ کی درجہ کر درجہ کی درجہ کر در درجہ کی درجہ کی درجہ کر درجہ کی درجہ کر درجہ کر درجہ کر درجہ ک

لفظ "حیاء" "حیات" ہے مشتق ہے۔ برسات کو "حیات" کہا جاتا ہے۔ کیونکہ زمین کی روئیدگی درختول کھیتوں گھاس اور ہر جاندار کی زندگی اس سے وابستہ ہے اس طرح "حیاء" کوبھی دنیا اور آخرت کی حیات کہا گیا ہے۔ جس آ دمی کے اندر حیاء نہ ہووہ ایک مردہ انسان ہے۔ اور ایسا انسان "آخرت" میں سب سے برداشتی و بد بخت ہوگا۔ گناہ اور بے حیائی

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

جو آ دمی اللہ تعالیٰ سے حیاء وشرم کرتا ہے اور گناہوں سے احتر از کرتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی اسے مزا دیے میں شرم و حیاء برتے گا۔اور جواس سے شرم و حیاء نہیں رکھے گا اور گناہ کرے گا تو وہ بھی قیامت کے دن اسے سزا دینے میں کسی قتم کا حیاء نبیس برتے گا۔







( فَطَيْلُنّ : ٢٩

### عزت و ذلت الله کے اختیار میں ہے (معاصی سے بندے کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت وجلالت کم ہو جاتی ہے )

معاصی کی ایک بسزایہ بھی ہے کہ بندہ کے دل میں پروردگار عالم کی عظمت و جلالت کم ہونی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت و قار و ہیبت جو بندے کے دل میں ہونی چاہیے قطعاً باقی نہیں رہتی۔ اگر قلب میں اس کی عفت و ہیبت موجود ہوتی تو وہ بھی عصیان و نافر مانی کی جرائت نہیں کرتا۔

بسا اوقات بعض فریب خوردہ انسان بیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی امیدیں رکھتے ہیں اوراس کے عفو وکرم کی فرادانی ہم سے گناہ کراتی ہے۔ اس کی عظمت وجلالت ہمارے قلوب میں بے حد و بے بایاں موجود ہے فررا بھی کم نہیں ہوتی۔ لیکن بیہ بات اس کے نفس کا ایک خطرناک مغالط اور دھوکہ ہے۔ کیونکہ اگر بندوں کے قلوب میں اس کی عظمت و جلالت اس کی مخرمات کی اہمیت ہوتی ' تو بندے گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرتے؟ اس کی عظمت و جلالت اس کی محرمات کی اہمیت ہوتی ' تو بندے گناہ کا ارتکاب ہی کیوں کرتے؟ اس کی عظمت و جلالت اس کی محرمات کی اہمیت کا احساس بندوں اور گناہوں کے درمیان ایک زبروست دیوار ہے۔ جو بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے' جولوگ معاصی اور گناہ کرتے ہیں۔ درحقیقت وہ حق تعالیٰ کی بندوں کو گناہوں سے روکتی ہے' جولوگ اللہ کے اوامر ونواہی کی کوئی قدر وعظمت ہی نہیں کرتے' جولوگ اللہ کے اوامر ونواہی کی قدر کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی امید ہی کیونگر کی جاسکتی ہے کہ ایسے بندوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت بیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک محال سے محال اور بنامکن سے نامکن امید ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ عاصی ونافر مان بندوں کے حق میں صرف اتنی سزا بہت کافی ہے کہ اس کے قلب میں اللہ جل جلالہ کی قدر وعظمت ختم ہو جاتی ہے اور اس کے محر مات کی اہمیت باتی نہیں رہتی ۔ اس کے قلب سے حقوق اللی کی قیمت وقدر مفقود ہو جاتی ہے۔ جب کسی بندے کو یہ سزا 深 (11) 黑 是 是 是 是 111 黑

دی جاتی ہے تو پھراس سزا ہے ایک دوسری سزااس لیے تجویز کی جاتی ہے اور وہ یہ کہ لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت و ہیبت نکال دیتا ہے اور جس طرح اس نے احکام الٰہی کو بے وقعت بنا دیا ہے وہ خود بھی لوگوں کی نظروں میں ذلیل و بے وقعت بنا دیا جاتا ہے۔

حقیقت بہے کہ بندے کے دل میں جس قدراللّٰہ کی محبت ہو گی' ای قدرلوگ اس سے محبت کریں گے۔جس قدراس کے اندراللہ کا خوف ہوگا' ای قدرلوگ اس ہے ڈریں گے۔ جس قدر وہ حرماتِ الٰہی کی عظمت وتعظیم کرے گا' ای قدرلوگ اس کی عظمت وتعظیم کریں گے۔ یہ کیوں کرمکن ہے کہ بیتو حرمات الہی کی حدیں توڑ دے۔اورلوگ اس کی حرمات کی حدیں نہ تو ژیں؟ کیا نافر مان بندہ اس کی امید وتو قع رکھ سکتا ہے؟ حقوق الٰہی کی بے قدری کرنے کے بعدیہ کہاں ممکن ہے کہ اللہ لوگوں کی نظروں میں اسے بے قدر اور ذکیل نہیں کرے گا۔ کیا معاصی وگناہ کو بے قدر و بے وقعت سمجھنے کے بعد بیمکن ہے کہ مخلوق اسے بے قدر و بے وقعت نہ سمجھے؟ مالک ارض وساوات نے قرآن حکیم کے اندر جہاں معاصی کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ ارباب معاصی کے قلوب ان کی بداعمالیوں و بدکرداریوں کی وجہ ہے الث دیئے گئے۔ان کے قلوب پر پردے ڈال دیئے۔ گناہوں کی وجہ ہے ان کے قلوب یر مہریں لگا دی گئیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھلا دیا ہے جس طرح انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ اِن کو اُس نے اس طرح ذلیل ورسوا کر دیا۔جس طرح انہوں نے اُس کے دین کو ذلیل ورسوا کیا۔ان کوائی طرح تباہ و برباد کیا جس طرح لوگوں نے اِس کے احکام واوامر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور واقعہ بیہ ہے کہ جے اللہ تعالیٰ ذِلیل وخوار کرے اے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ جيها كه سوره حجيس واردب:

﴿ مَنْ يُعِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ • ٥ ﴾ (الحج: ٢٢/١١)

" جےرب ذکیل کر دے اے کوئی عزت دینے والانہیں''۔

جب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے تجدہ کرنے کے تھم کی بے قدری اور بے وقعتی کریں اور بے متحقی کریں اور بے وقعتی کریں اور سجدہ سے جان جرائیں تو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کر ہے اس کا اکرام واحر ام کون کرسکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جس کی قدر وعظمت کرے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟

# 深 (è 15 盆地) 紫水水水水水水水水水水

( فَطَيْلِنَ : ۳۰

# معاصى كى شخت ترين سزا

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگار بندے کو بھلا دیتا ہے اور اسے اس کے نفس اور شیطان کے حوالہ کر دیتا ہے اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ ہلاکت کے عمیق غار میں جا گرتا ہے۔ اور اس کی نجات کی کوئی امید ہی باقی نہیں رہتی ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ يَا يُنِهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِهُ وَاتَّنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِهُ وَاتَّقُوا اللهَ مَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِيْنَ نَسُوا اللهَ وَاتَّقُوا اللهَ مَا أَنْسُهُمْ الْفَيْقُونَ ۞ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَذِيْنَ نَسُوا اللهَ وَاتَّهُمُ مِنْ الْفَيْقُونَ ۞ ﴾ فَا أَنْسُهُمْ الْفَيْقُونَ ۞ ﴾

(الحشر: ۵۹/ ۱۹٬۱۸) (الحشر: ۵۹/ ۱۹٬۱۸)

"اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہواور ہر شخص دکھے بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہواللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنھوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ فاسق ہوتے ہیں"۔

اس آیت میں اللہ تعالی تقوی و پر بیزگاری کا حکم فرماتا ہے۔ اور اپنے مؤمن بندوں کو ان بندوں کی مشابہت سے روکتا ہے۔ جوتقوی کی راہ سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اگلے لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہے جوتقویٰ کی راہ چھوڑ بیٹے ہے۔ اور اپنی مصالح کو عذاب سے نجات دینے والے۔ دائمی حیات بخش امور کو اور کمال لذت وسرور کمال انعام کی موجب چیزوں کو بھلا بیٹھے ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ جب یہ لوگ عظمت الہی خوف باری تعالیٰ اور احکام ربانی کو فراموش کر بیٹے تو اللہ تعالیٰ دیا۔

نے ان کو بیسزا دی۔ عاصی اور نافر مان بندہ جب اپنی بھلائی کوفراموش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے ذکر ہے اس کے قلب کوغافل و بخبر بنا دیتا ہے۔ اور بندہ ہوائے نفسانی کا پیرہ بن جاتا ہے۔ جب خود بندہ اپنی بھلائی کو ہر باد کرنے میں اعتدال کی صدود کوتو ڑکر افراط و تفریط کے دلدل میں بھنس جاتا ہے۔ تو لازی طور پر اس کی ساری دنیا و آخرت کی بھلائیاں اس افراط و تفریط کی نذر ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ دنیا کی لذتیں اور مسرتیں اس قدر بے وقعت ہیں کہ اس کی حیثیت گری کے بادلوں یا وہم و خیال کے انباروں سے زیادہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

اَحُلَامُ نَوُمٍ اَوُ كَظلِّ زَائِلِ اِنَّ اللَّبِيُبَ بِمِثْلِهَا لَّلاً يُخُدَّعُ ''خواب كى باتيں ہیں یا چُلتی پھرتی چھاوُں'عقل مندانسان کوایسے امور سے دھو کہ نہیں دیا جاسکتا۔''

اور عظیم ترین سزایہ ہے کہ بندہ خود اپنی جان کو بھی بھلا دیتا ہے اور اپنے اس حصہ کو تھکرا دیتا ہے جو اللہ تعالی اسے عطاء کرنے والا تھا۔ اور اپنے اس حصہ کو وہ کھوٹے داموں رذیل و زیل امور کے عوض فروخت کر دیتا ہے۔ اور ایسی چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ جس کے بغیر اسے چارہ نہیں اور جس کے عوض ضائع اور برباد چارہ نہیں اور جس کے عوض ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ جس سے انسان بالکل مستغنی ہے۔ جو اس کے معاوضہ کے پلہ میں آئی نہیں سکتی۔ کسی شاعر کا قول ہے:

مِنُ كُلِّ شَيْءِ إِذَا ضَيَّعُتَهُ عِوَضُ وَلَيْسَ فِي اللَّهِ اِنُ ضَيَّعُتَهُ عِوَضُ ''ہر چیز کا اگرتم اے ضائع کر دوتو عوض ممکن ہے کیکن اللہ کو چھوڑ دوتو اس کا عوض ممکن نہیں ہے۔''

حقیقت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرشے ہے مستغنیٰ ہے لیکن کوئی شے اس ہے مستغنی نہیں۔ ہر شے سے وہ بندے کومحروم کرسکتا ہے لیکن بندے کو کوئی شے اللہ سے بے نیاز نہیں کرسکتی۔ ہر چیز کواس کی جناب میں پناہ حاصل ہے لیکن کوئی چیز بندہ کواللہ سے پناہ نہیں دے سکتی۔ جس اللہ ک

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

روادگار عالم نے اپندہ ایک اور بے بردہ ایک اور بے بردا ہوسکتا ہے؟ بندہ اگر سات ہندہ ہواس سے بندہ ایک اور بے بھی کیوں کر مستغنی اور بے بردا ہوسکتا ہے؟ بندہ اگر بندہ ہواس کے ذکر ہے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی ہر گرنہیں کر سکتا کیونکہ اس میں خود بندے ہی کا نقصان ہے۔ اس طرح بندہ خود اپنی جان کو بھلا دیتا ہے اور اپنے آپ کو سخت ترین خمارے میں ڈال دیتا ہے۔ اس اپنی جان پر سخت سے سخت ظلم کرتا ہے۔ پروردگار تو اپنے کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا بلکہ خود بندہ ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر بھی ظلم نہیں کیا۔ بلکہ بندے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے سے جیں۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

( فَطَيْلَن : ٣١

# توبه کا دروازہ کھلا ہے

معاصی اور گناہوں کی ایک بیرزا بھی ہے کہ بندے کو اس کے گناہ دائرہ احمان سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور محسنین کے اجروثواب سے اسے محروم بنا دیتے ہیں۔ جب بندے کے قلب میں احمان جاگزیں ہوجاتا ہے تو وہ بندے کو معاصی سے روکتا ہے۔ ایسا بندہ جب عبادت سرانجام دیتا ہے تو اس طرح انجام دیتا ہے گویا اللہ کے سامنے موجود ہے۔ اور بیحالت ای وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ کے قلب میں ذکر اللی اس کی محبت اور اس سے خوف و ڈر کا اس پر غلبہ ہواور غلبہ ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آپ کی محبت اور اس سے خوف و ڈر کا اس پر غلبہ ہواور غلبہ ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آپ کی محبت اور اس سے خوف و ڈر کا اس پر غلبہ ہواور غلبہ ایسا ہو کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آپ کے اور بھی ہاز رکھتی ہے۔ اور باز کیا رکھتی ہے ارتکاب معاصی کے ارادہ تک سے اسے دور رکھتی ہاز رکھتی ہے۔ اور باز کیا رکھتی ہو جاتا ہے وار جب کو کی بندہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے تو اپنے رفقاء خصوصی اور خوشگوار حیات کو کی بندہ دائرہ احسان سے خارج ہو جاتا ہے تو اپنے رفقاء خصوصی اور خوشگوار حیات اور اللہ کے کا طرح تر بندوں کی رفاقت وتا ئید سے محروم ہو جاتا ہے

باوجوداس کے اگر اللہ تعالیٰ اس قتم کے کسی بندے کے لیے بھلائی چاہتا ہے تو اسے عام مومنین' عام اہل ایمان کے دائرہ میں برقرار رکھتا ہے۔ پھر بھی اگر وہ معاصی اور گناہوں سے احتراز نہیں کرتا' تو بالآخر اللہ تعالیٰ اسے عام اہل ایمان کے دائرہ سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی مُنافِیْظِ میں آیا ہے کہ:

(الَا يَزُنِى الزَّانِي حِيُنَ يَزُنِى وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَشُرَبُ الْخَمُرَ حِيُنَ يَشُرَبُ وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسُرِقُ وَهُوَ مُوْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرُفَعُ اللَّهِ النَّاسُ فِيُهَا اَبُصَارُهُمْ حِينَ

ینَّتَهِبُهَا وَهُو مُومِنٌ)) ۞ ''زانی زنا کے وقت مُومن نہیں رہتا۔ اور شراب خور شراب نوشی کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور چور چوری کے وقت مؤمن نہیں رہتا۔ اور لٹیرا ڈاکو جب کہ ایسی چیز لوٹنا ہے جس پرلوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو اس وقت وہ مؤمن نہیں رہتا۔'' پس اے اللہ کے بندو! اپنے آپ کو معاصی اور گناہوں سے بچاؤ اور اچھی طرح بچاؤ۔ تو ہہ کروکہ تو ہہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہوا ہے۔

\*\*\*

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

صحیح بخاری کتاب الاشربة باب اقول الله تعالیٰ (انما الخمر والمیسر والانصاب .....)

 (حدیث کتاب الاشربة کتاب الایمان باب بیان نقصان الایمان بالمعاصی (حدیث ۵۵۷)

( مَطَيِّلْنَ : ٣٢

### ایمان اور خیر و فلاح ہے دوری

جب کوئی بندہ ایمان سے خارج ہوجاتا ہے اور اہل ایمان کی رفاقت سے محروم ہوجاتا ہے تو ایمان کے ساتھ جو بھلائیاں وابستہ ہیں'ان سب سے بھی محروم ہوجاتا ہے

جوبندہ کہ مومنین کی رفاقت سے محروم ہوجاتا ہے اور دائرہ ایمان سے خارج ہوجاتا ہے تو اللہ تعالی اہل ایمان کی جانب سے جوبہترین مدافعت کرتا رہتا ہے اس سے بھی یہ بندہ محروم ہوجاتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تو اہل ایمان کی جانب سے مدافعت کرتا ہے۔ اور یہ اپنے کو دائرہ ایمان سے خارج کر چکا ہے۔ اور اس لیے وہ اس خیر وفلاح سے بھی محروم کر دیتا جاتا ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے اور جن قیمتی خصوصیات کو اللہ تعالی نے ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے اور جن میں خصوصیات کو اللہ تعالی منے ایمان سے وابستہ قرار دیا ہے وہ تقریباً ایک سو ہیں۔ ان میں سے ہر خصوصیت سے دنیا و مانیہا کی خیر وفلاح وابستہ ہے:

یں میں میں ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نواز تا ہے ارشاد ہے:

﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ بْنِيَ آجُمَّا عَظِيْمًا ۞ ﴿ انسا:٣٠/١٣١١

''اورعنقریب اللّٰد تعالیٰ ایمان والوں کواجرعظیم ہے نوازے گا''۔

ارٹیا اور آخرت کے شر اور برائیوں سے اللہ انہیں بچاتا اور ان کی مدافعت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُلْافِعُ عَنِ الَّذِيْنَ الْمَثُوَّاءُ ۞ (حج: ٢٨/٢٢)

''یقیناً سیچے مومنوں کے دشمنوں کوخود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے ( یعنی ان کے سر سے مومنوں کو بچاتا ہے )''۔

ا عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَلَٰذِیْنَ یَخْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٔ یُسَیِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُوْمِنُوْنَ بِهِ وَیَشْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِیْنَ امْنُوْا، ۞ (سوس: ٣٠/ ٤)

''جوفر شتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جوفر شتے عرش کے اردگر د تعینات ہیں۔ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی شبیج و تقدیس بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگا کرتے ہیں۔''

ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ اللهُ وَلِيُ الَّذِينَ الصُّنُوا، ٥ ﴾ (البقرة: ١/ ٢٥٥)

"الله ايمان والول كاردوست بـ "-

اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو ہمیشہ ٹابت قدم رکھیں اور
 ان کی امداد واعانت کرتے رہیں۔ارشاد ہے:

﴿ إِذْ يُوْجِىٰ رَبُكَ إِلَى الْمَلَيِكُةِ آلِنَ مَعَكُمْ فَتَبِتُوا الَّذِيْنَ امَنُوا ، ٥﴾ (انفال: ٨/ ١١)

''اے پیغیبر! اس وقت کو یاد کرو جب که آپ کا رب فرشنوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سوتم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ (یعنی مدد کرو)''۔

آ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کوعزت وتو قیرعطاء فرما تا ہے'ارشاد ہوتا ہے:
﴿ وَلِلْهِ الْعِنَّاةُ وَلِدِسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنِينَ ۞ ﴾ (منافقون: ٣/٨)

''اورعزت صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ۔''

ک ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَ أَنَّ اللّٰهَ صَعَ الْمُؤْمِنِيْنِ ۞ ﴾ (انفال: ٨/١١)

"اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔"

دنیاو آخرت میں ایمان والوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں ارشاد ہوتا ہے:
 ﴿ یَدُفَعَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اُمَنُوا مِنْکُفُرٌ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْحَر دَرَجْتٍ م ۞ ﴿
 ﴿ یَدُفَعَ اللّٰهُ الّذِیْنَ اُمَنُوا مِنْکُفُرٌ وَالَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْحَر دَرَجْتٍ م ۞ ﴾
 (مجادله: ٥٨/١١)

### رَوانِشَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِن مَوانِشَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِنْنَافِي کِيْنِ الْمِن اللہ تعالیٰ تم میں ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جوعلم دیئے گئے ہیں درجے بلند کرتا ہے''۔ ایمان والوں کواللہ دہری رحمت عطاء فرما تا ہے۔اور ایبا نور عطاء فرما تا ہے جس کی روشنی 9 میں ایمان والے چلتے پھرتے ہیں۔ نیز اللہ ان کے گناہ معاف فرما تا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ محبت کو عام کر دیتا ہے اور پیراس طرح کہ وہ خود ان کو 1 محبوب رکھتا ہے۔ پھراپنے فرشتوں میں ان کومحبوب کر دیتا ہے اور پھراپنے پیٹمبروں اورصالح بندول میں ان کومحبوب بنا دیتا ہے۔ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجَعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ۞ ﴾ (مريم: ١٩٧/١٩) '' بے شک جو ایمان لائے اور جنھوں نے شائستہ اعمال کیے ہیں ان کے لیے اللہ رحمان محبت پیدا کر دے گا''۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کوشد پرترین خو**ف و ہراس کے** وقت بھی امن و اطمینان عطاء فرماتا بأرشاد ب: ﴿ فَمَنْ امْنَ وَأَصْلَحَ فَلَا يَحُونُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ۞ ﴾ (انعام: ٢/٨٨) ''جوایمان لایا اور اس نے اپنی حالت کی اصلاح کی۔تو ایسےلوگوں پر نہ کسی طرح کا خوف طاری ہوگا اور نہ وہ آ زردہ خاطر (مغموم و پریشان) ہوں گئے۔' ایمان والے ان لوگوں میں شامل کر لیے جاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات کیے ہیں جن کی راہ دن رات میں سترہ مرتبہ طلب کرنے کیلیس تھم دیا گیاہے۔ ایمان والوں کے لیے قرآن حکیم ہدایت اور شفاء ہے ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَعَرَبِيٌّ ۚ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ امَنُوا هُدًّى وَشِفًا ۗ ۗ وَالَّذِيْنَ

لَا يُؤْمِنُونَ فِئَ اذَا نِهِمْ وَقُرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى ۗ أُولَمِكَ

يُنَادُوْنَ مِنْ مُكَانِ بَعِيدِهِ ﴾ (حم: ١٣/١١١١)

شب وروز میں ستر و رکعت نماز فرض ہے۔ان میں سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔جس کے اندر اِلْفَدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْدِ- صِرَاطَ الَّذِينَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لِمُ عَاجَاتًا ؟-

''آپ کہہ دیجیے کہ بیقر آن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت وشفاء ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہرا پن اور بوجھ ہے اور بیان پر اندھا پن ہے ' بیہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے یکارے جاتے ہیں''۔

مقصدیہ ہے کہ ایمان ہر خیرہ برکت کو جلب کرتا ہے اور دنیاہ آخرت کی تمام بھلائیوں کا۔
سبب ہے۔ جب حقیقت یہ ہے تو پھر بندہ اس اہم ترین چیز کو معمولی اور بے قدر کیے بچھ سکتا
ہے؟ اور وہ کام جواسے دائرہ ایمان سے خارج کر دے۔ اور بندے اور اللہ کے درمیان حائل
ہو جائے۔ اس کا ارتکاب وہ کیوں کر سکتا ہے؟ اگر چہ مؤمن دائرہ ایمان سے خارج نہ ہولیکن
اگر گناہوں پر بندہ اصرار ہی کرتا رہا تو خوف ہے کہ اس کا پورا قلب زنگ آلود ہو جائے۔ اور
بالآخر اس بندے کو اسلام سے خارج ہی کر دے۔ اعاذنا اللہ من ھذا۔ اور بہی وہ مقام
خوف ہے جس سے سلف صالحین ہمیشہ ڈرتے رہے اور بہت ہی زیادہ ڈرتے رہے۔ جیسا کہ
بعض سلف کا قول ہے:

(( آنَتُهُ تَخَافُونَ الذُّنُوبَ وَ آنَا أَخَافُ الْكُفُرَ)) "تم گناموں سے ڈرتے ہو گرمیں تو کفرسے ڈرتا ہوں۔"





(مَطْنِلُن : ٣٣

# سيرالي الثدمين ركاوثين

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ انسان کا قلب سیر الی اللہ سلوک آخرت میں افقادہ پا' کابل' ست اور بہت ہمت ہوجاتا ہے۔ یا پھر فلاح و نجات کی راہ میں تجاب بن جاتے ہیں۔ اقدام سفر میں کا بل اور ستی پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی ہمت اس قدر بہت ہوجاتی ہے کہ اللہ کی طرف اس کا قدم اٹھنا ہی دشوار ہوجاتا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت جب کہ معاصی اور گناہ اسے دوسری جانب نہ موڑ دیں۔ اس صورت میں گناہ مزل تک پہنچنے میں تجاب بن جاتے ہیں' اور سیر الی اللہ میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ پھر طالب کو گمراہ کرکے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ انسانی قلب کا یہ حال ہیں۔ پھر طالب کو گمراہ کرکے دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ انسانی قلب کا یہ حال ہیں۔ کہ وہ اپنی قوت و طاقت ہی کے بل پراللہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ اور اس کی قوتِ اقدام اور گناہ اسے بیار کر دیتے ہیں تو قلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اور اس کی قوتِ اقدام اور گئی تو سیم بھی کمزور ہو جاتی ہے' اگر اللہ نہ کرے قلب کی یہ قوت و طاقت بالکا پہنے ہو گئی تو سیم کھو وہ اللہ المستعان

پس معلوم ہوا گناہ یا تو قلب کو مردہ کر دیتے ہیں یا پھر خطرناک مرض میں مبتلا کر دیتے ہیں یا قلب کی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں۔اور ایسا ہوتا لا بدی اور ضروری ہے اور پھر قلب کی بیہ کمزوری ان آٹھ صفات پر جا کرمنتہی ہوتی ہے جس سے رسول اللہ مٹائیڈ پناہ ما نگا کرتے تھے اور وہ میں ن

((اَللَّهُمَّ اِنِّيُ اَعُوُذُبِكَ مِنَ اللَّهَمَ وَالْحُزُنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْبُخُلِ ضِبلَعِ الدَّينِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ))

"اے اللہ! میں تیری بناہ جا ہتا ہوں فکراورغم سے اور نا تو انی اورستی سے اور بزدلی اور بخل سے اور قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے غلبے سے۔"

ان آٹھ میں سے ہر دو دو چیزی قریب المعنی ہیں۔ ھم اور حزن قریب المعنی ہیں۔
اگررنج وغم جوقلب پر وارد ہوتا ہے۔ متعقبل کی متوقع مصیبت کے متعلق ہو وہ ھم ہاور
اگر ماضی کی وجہ سے ہو حزن ہے۔ عجز وکسل قریب المعنی ہیں۔ اگر بندہ بوجہ عدم
قدرت کے اسباب خیر وفلاح سے محروم ہے تو یہ عجز ہے۔ اور اگر ارادہ کی کمزوری کی وجہ
سے محروم ہے تو کسل ہے۔ جبن اور بعخل قریب المعنی ہیں۔ اگر جم و بدن اور قلب کی کا بلی
کی وجہ سے انتفاع سے محروم ہے تو جبن ہے۔ اور اگر حب مال کی وجہ سے اس کے انتفاع سے
محروم ہے تو بعخل ہے۔ ضلع اللدین اور قبھر الرجال قریب المعنی ہیں۔ اگر کسی حق کی بنا
پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو یہ ضلع اللدین ہے۔ اور اگر باطل طریقہ پر دوسرا اس پر غالب آ جائے تو وہ قبھر الرجال ہے۔

مقصودیہ ہے کہ گناہ ان آٹھ چیزوں کے جلب کرنے کے قوی ترین اسباب میں سے ہیں اور گناہ ان چیزوں کوای طرح جلب کرتے ہیں جس طرح دوسری احادیث کی روسے۔
((جُھُد الْبَلَاعِ دَرَكِ الشِّفَاءِ سُوءِ الْفَضَاءِ شَمَاتَةِ الْأَعُدَاءِ))

" بلاء کی تختی 'بربختی کی گرفت فیصلہ کے برے نتائج اور دشمنوں کی ہنی۔ "
کو جلب کرتے ہیں۔ انعاماتِ الہیہ اور خیرو عافیت کو اللہ کی نعمت وخفگ سے تبدیل کر دیے ہیں۔



( فَطَيْلُة : ٣٣٧

#### انعامات الهبيه سيمحروي

گناہ کی ایک سزایہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کے انعامات سے محروم ہوجاتا ہے اور اللہ کی ناراضی وخفگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب سی بندے سے کوئی نعمت سلب کرلی جاتی ہے یا راضی وخفگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب سی بندے سے کوئی نعمت سلب کرلی جاتی ہے یا وہ کسی نکتہ وعذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کا سبب اس کی نافر مانی اور عصیان ہی ہوتے ہیں۔ سیدناعلی والٹو فرماتے ہیں:

((مَا نَزَلَ بَلَا أَ الَّا بِذَنُبٍ وَ لَا رُفعَ بَلَا أَ الَّا بِتَوُبَة))
"جومصیبت نازل ہوتی ہے گناہوں کی وجہ نے نازل ہوتی ہاور جومصیبت رفع
ہوتی ہے تو بہ کی وجہ سے رفع ہوتی ہے۔"

اور الله تعالى كا ارشادهم: PAKISTAN VIRTUAL LIB

﴿ وَمَا اَصَابَكُمْ فِينَ مُصِيْبَةٍ فَيِمَا كُسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ ۞﴾ (شورى: ٣٠/٣٢)

''تہہیں جو پچھ صببتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور اللہ بہت ی باتوں سے درگز رفر مالیتا ہے (معاف فر ما دیتا ہے )''۔

اورارشاد باری تعالی ہے:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَانِرًا لِغْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَثَّى لِهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

'' بیاس لیے کہ اللہ تعالی ایبانہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دیں جو کہ ان کی اپنی تھی''۔

بس آیت میں اللہ بیخبر دیتا ہے کہ اللہ جس توم یا جس مخص پر انعام فرما تا ہے اور اپنے لطف و کرم سے نواز تا ہے۔ اس کو اس وقت تک اس نعمت سے محروم نہیں فرما تا جب تک کہ و خود اپنے کو محروی کا حقدار اور مستحق نہ بنالیں۔ جب بندہ غلط راہ پر چل پڑتا ہے اور اللہ کی اطاعت و عبادت کی جگہ معصیت و گناہ اور شکر گزاری کی جگہ کفرانِ نعت کرنے لگتا ہے اور اللہ کا اسباب رضاء مندی کی جگہ اسباب خشم (عتاب) و ناراضی پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمیں اس سے چھین لیتا ہے اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور بدا عمالی کی سزاٹھیکٹھیک دی جاتی۔ جیساعمل و کسی سزا۔ و مَا رَبُّ بِظَلاَم لِلْعَبِیدِ تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظلم جاتی۔ جیساعمل و کسی سزا۔ و مَا رَبُّ بِظَلاَم لِلْعَبِیدِ تمہارا پروردگار بندوں کے حق میں ظلم نہیں کرتا۔ اگر بندہ طاعت وعبادت کو معصیة و گناہ سے تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خیرو عافیت کو عقوبت و عذاب سے اور عزت کو ذات سے بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

﴿ اِنَ اللٰهَ لَا يُعَدِیرُ مَا بِنَقُومِ حَسَیٰ یُعَدِرُواْ مَا بِا نَفْسِهِمُ وَ وَإِذَا اَرَادَ اللهُ لِی بِقَوْمِ مِسُونَةِ اَلَٰهُ مُرَدِّ لَهُ وَ مَا لَهُ هُو مِنْ دُونِهِ مِنْ قَالٍ ۞ ﴾

(رعد: ۱۳/ ۱۱)

''الله تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ اپنے سلوک میں ہرگز کوئی تغیر و تبدل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنے اندر کوئی تغیر و تبدل نہ کرلیں اور جب الله کسی قوم کے حق میں برائی کا ارادہ فرما تا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا اور ان لوگوں کو اللہ کے مقابلہ میں کوئی حمایتی نہیں مل سکتا ہے۔''

" میری عرفت وجلال کی متم ہے! جب میرا کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے جو مجھے مجبوب ہے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے ناپند ہے تو میں بھی اسے اس کی محبوب چیز سے محروم کر دیتا ہوں اور جو اسے مکروہ اور ناپندیدہ ہے اس کی طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپندیدہ کام کرتا ہے اور طرف منتقل کر دیتا ہوں۔ اور جب کوئی میرا بندہ مکروہ اور ناپندیدہ کام کرتا ہے اور پھر وہ اسے ترک کرکے وہ کام کرنے لگتا ہے جو مجھے محبوب ہے تو میں اسے اس کی ناپندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں۔" ناپندیدہ چیز کی طرف لے جاتا ہوں۔"

# الله والنشافي المراجع المراجع

اور کسی شاعرنے کیا اچھا کہاہے:

اِذَا كُنُتَ فِي نَعُمَة فَأَرُعَهَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعَمُ اللَّ "جب تهمیں کوئی نعمت حاصل ہوتو تم اس کی رعایت کرو کیونکہ گناہ نعمت کو زاکل کر رہے ہیں۔" دیتے ہیں۔"

وَ حُطَّهَا لِطَاعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ ''رب العبَاد كى طَاعت ہے گناہوں كوجھاڑ دو كيونكہ رب العباد بہت جلد انتقام ليا ''

وَايَّاكَ وَالظُّلُمَ مَهُمَا استَطَعُتَ فَظُلُمُ الْعِبَاد شَدِيدُ الْوَخَمُ "جَهال تَك بوسكَ بندول بِظلم كرنے سے احتراز كرو۔ كونكه ظلم كرنا بہت بھارى بوجھ ہے۔"

وَمَا كَانَ شَىٰءٌ عَلَيْهِمُ أَضَرُّ مِنَ الظُّلُمِ هُوَ الَّذِي قَدُ قَصَمُ "ان كَوْقَ رُكُررَهُ ويا-"
"ان كَوْقَ مِن ظلم سے زيادہ كوئى مضر چيز نہ تھى ۔اى نے ان كوتو رُكرركھ ديا-"
فَكُمُ تَرَكُو ا مِنُ جِنَانِ وَمِنُ قُصُورٍ وَ اُخْرَى عَلَيْهِمُ اَطَمُ
"ان لُوكوں نے كتنے ہى باغ اور كتنے ہى كل چھوڑے اور خود ان پر ملبوں كے وُحِر لگ گئے۔"
لگ گئے۔"

صَلُّوا بِالْجَحِيْمِ وَفَاتَ النَّعِيْمُ وَكَانَ الَّذِي نَالَهُمُ كَالُحُلُمُ "لَكِن مرنے كے بعد سيد هے جَبْمَ رسيد ہوئے اور سارى نعتیں فتم ہو گئیں اور جو کچھ دنیا میں ان کو ملاتھا خواب بن کررہ گیا۔





(فَطَيْلُنَّ : ٣٥)

#### طاعت:عبادت كاايك مضبوط قلعه

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نافر مان بندے کے دل میں مرعوبت اور خوف پیدا کردیتا ہے۔ گنہگار آ دی کوتم بمیشہ مرعوب وخوف زدہ پاؤ گے کیوں کہ طاعت بی ایک ایک چیز ہے جو دنیا اور آ خرت کی عقوبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ طاعت وعبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری ہی اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جو آ دی بھی اس میں داخل ہوجائے گا دنیا و آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہوجائے گا۔ اور جو بھی اس قلعہ داخل ہوجائے گا دنیا و آخرت کی تکالیف سے محفوظ ہوجائے گا۔ جو بوجھی اس قلعہ سے باہر نکلے گا خوف و ہراس مصائب و آلام کا شکار ہوجائے گا۔ جو بندہ طاعت اللی کو اپنا شیوہ بنا لے گا ہمہ قتم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن و سکون بندہ طاعت اللی کو اپنا شیوہ بنا لے گا ہمہ قتم کا خوف و ہراس اس کے لیے امن و سکون اطمینان و تسکین سے تبدیل ہوجائے گا۔ عاصی و نافر بان کا حال ہمیشہ تم ایسا ہی پاؤ گے گویا اسکا دل کی پرندے کے پروں میں جوڑ دیا گیا ہے۔ دروازہ کھٹکا تو سمجھا کہ شکاری آ گیا۔ قدم کی آ ہد سن سمجھا اس کو پکھ آ واز آئی سمجھا اس کو پکھ آ گیا۔ قیدم کی آ ہد نی سمجھا اس کی تلاش میں پھر رہی ہے۔ پس حقیقت یہ ہے اللہ آ گیا۔ قبد ہان ہرخوف سے محفوظ ہوجا تا ہے۔ اور جواس سے نہیں ڈرتا تو ہر چیز تعالی سے ڈراتی ہے۔ کی شاعر نے کیا آچھی بات کہی ہے: تعالی سے ڈراتی ہے۔ کی شاعر نے کیا آچھی بات کہی ہے:

لَقَدُ قَضَى اللّٰهُ بَيُنَ الْحَلُقِ مُذُخُلِقُوا أَنَّ الْمَحَاوِفَ وَالأَجْرَامَ فِي قَرَنِ "جب سے مخلوق پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ رہا کہ مخادف (ڈرواندیشے) اور جرائم ہمیشہ ہم قرین رہے۔"

دلی وحشت اور دہشت کا سبب گناہ ہے

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ قلوب کے اندر خطرناک قتم کی وحشت پیدا کر دیتے ہیں گئرگار انسان ہمیشہ متوحش رہے گا۔ اپنی جان سے متوحش پروردگار سے متوحش اللہ

تعالیٰ کی مخلوق ہے متوحش۔ جس قدر گناہ زیادہ کرے گا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ توحش وخوف کی زندگی تلخ ترین زندگی ہوا کرتی ہے۔ اور بہترین زندگی وہ ہوتی ہے جو سکون و مانوسیت کی زندگی ہو۔ ایک عقل مند انسان لذت گناہ اور وحشت گناہ کا موازنہ کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حالت کس قدر خراب ہے؟ وہ کس قدر گھاٹے اور خسارے میں ہے؟ اور افسوس کرے گا کہ اس نے طاعت کی مانوسیت طاعت کے امن وسکون اطاعت کی حلاوۃ وشیر بنی کو معصیت کی وحشت ومعصیت کی وحشت ومعصیت کے خوف وہراس کے عوش کیوں فروخت کر دیا؟ کسی مناعر نے کیا خوب کہا ہے:

إِذَا كُنُتَ قَدُ اَوُ حَشَتُكَ اللَّهُ نُونُ بُ فَذَعُهَا إِذَا شِئْتَ وَاسْتَانِسُ

" "جب گناہ تجھے وحشت میں جتلا کردی تو گناہ کوترک کردے اور مانوسیت حاصل کرے۔"
مسکلہ کا اصل رازیہ ہے کہ طاعت وعبادت تقرب الی کا موجب ہے اور بی تقرب جس
قدر زیادہ ہوگا مانوسیت 'طمانیت اور سکون زیادہ ہوگا' گناہ پروردگارے دور کرتے ہیں اور جس
قدر گناہ زیادہ ہوں کے وحشت زیادہ ہوگا۔ مانوسیت اور وحشت کا اصل رازیبی ہے۔ وتمن کتا
ہی قریب ہولیکن اس سے وحشت ہی ہوگی۔ اور مجبوب کتنا ہی ووررہ مگر اس سے مجب اور انس
ہی ہوگا۔ وحشت کا اصل سب جاب قلب ہے۔ یہ جاب جس قدر غلظ ہوگا ای قدر وحشت
نیادہ ہوگی۔ وحشت کا موجب گوغفلت ہے' لیکن معصیت و گناہ کی وحشت غفلت کی وحشت
سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر معصیت کی وحشت سے زیادہ وحشت کفر ہے۔ اہل معاصی کوتم تعلیم مولی کے دوہ جس درجہ کی ان کو وحشت
موگ ۔ بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی اور چھوٹے کی چھوٹی۔ جس قدر معاصی بڑے ہوں
ہوگ۔ بڑے معاصی کی وحشت بڑی ہوگی اور چھوٹے کی چھوٹی۔ جس قدر معاصی بڑے ہوں
سے وحشت بڑی ہوگی۔ اور جس قدر زیادہ ہوں کے وحشت زیادہ ہوگ۔ اور پھر وحشت کا یہ
مال ہو جائے گا کہ اس کا قلب وحشتوں سے لبرین ہو جائے گا اور پھر اس کے چبرے سے محال ہو جائے گا اور پھر اس کے چبرے سے وحشت بر سے گے گی۔ اور وہ ساری مخلوق سے متوحش ہو جائے گا اور پھر اس کے چبرے سے وحشت بر سے گے گی۔ اور وہ ساری مخلوق سے متوحش ہوجائے گا اور کھوت اس سے متوحش ہو

فَطَيِّلَنَ : ٣٦

## گناہوں سے اجتناب اور آخرت کی نعمتیں

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ قلب کی صحت و تندرتی بگڑ جاتی ہے اور وہ بیار ہو جاتا ہے اور بیاری رفتہ رفتہ لا علاج و لا دواہو جاتی ہے۔ اور بلا خرکوئی دوا اور کوئی خوراک اسے نفع نہیں دیتی۔ امراض جس طرح جسم پراٹر انداز ہوتے ہیں اسی طرح گناہ قلوب پراٹر انداز ہوتے ہیں۔ بلکہ قلوب کے حق میں گناہ ایسی خطرناک بیاری ہے جس کی کوئی دوا ہی نہیں ہے۔ اس کی دوا اور اس کا علاج صرف ایک ہی ہے کہ انسان گناہ کرنا چھوڑ دیے۔

ارباب سروسلوک کااس پراتفاق ہے کہ قلب اپنے مقعد میں صرف ای وقت کامیاب ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے مولی کو پا جائے اور اس کوتقرب حاصل ہو جائے۔ یہ تقرب ای وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ قلب سیح وسالم ہو۔ قلب ای وقت سیح وسالم ہوتا ہے جب کہ مرض دور ہو جائے۔ جب مرض دور ہو گیا تو صحت سیخی ہے اور یہ ای وقت ممکن ہے جب کہ نفسانی خواہشوں کی پیروی چھوڑ دی جائے۔ کیونکہ قلب کی بیاری بہی خواہشات ہیں۔ خواہشات کی خلاف ورزی قلب کی اصل شفاء اور تندری ہے۔ لیکن اگر مرض مزمن (پرانا) ہو گیا تو پھر مریف خلاف ورزی قلب کی اصل شفاء اور تندری ہے۔ لیکن اگر مرض مزمن (پرانا) ہو گیا تو پھر مریف کر نے یا تو موت کالقمہ بن جائے گا یا قریب المرگ ہو کر رہ جائے گا۔خواہشات سے کنارہ کئی کرنے والے کے لیے تو مرنے کے بعد جنت ہی ٹھکانہ ہے لیکن اس کے قلب کو دنیا ہیں ہی جنت حاصل ہو جاتی ہوگی ہو ہی والی اور موت کا لئوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی ۔ اس کی اور دنیا داروں کی لذتوں اور مسرتوں ہیں اتنا میں فرق ہے۔ بودی بڑی وقوں ہیں اتنا تھیقت کی فرق ہوتا ہے جتنا دنیا و آخرت کی لذتوں اور مسرتوں ہیں فرق ہے۔ اور اس حقیقت کی تصدیق ہر وہ محض کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو۔ اور قرآن حکیم ہیں ہے: تصدیق ہر وہ محض کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو۔ اور قرآن حکیم ہیں ہے: تصدیق ہر وہ محض کر سکتا ہے جس نے ان لذتوں کا تجربہ کیا ہو۔ اور قرآن حکیم ہیں ہے:

"ب شك نيك لوگ (جنت كے عيش و آرام) اور نعمتوں ميں ہوں كے اور يقيناً بدكارلوگ دوزخ ميں (سرر ب) ہوں كے"۔

اسے م صرف آخرت ہی کی نعمت اور آخرت ہی کی جہنم میں محصور نہ بجھنا۔ بلکہ یہ انسان کے ہر دور اور ہر سہ مقامات کے لیے وارد ہے۔ مقام دنیا' مقام آخرت' مقام برزخ ہر سہ مقامات پر یہ مشتل ہے۔ ان تینوں مقامات میں "ابرار" نعیم میں ہوں گے اور "فجار" جہنم میں۔ تیم وہرور تو در حقیقت وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور عذاب بھی وہی ہے جو قلب کو حاصل ہو اور طاہر ہے کہ خوف و ہرائ حزن و طال میں صدر اعراض عن اللہ اور تعلق غیر اللہ اور اللہ سے کہ خوف و ہرائ حزن و طال میں میں میں میں میں سے غیر اللہ اور اللہ سے کہ ان میں سے ہروادی ایک جداگانہ شعبہ رکھتی ہے۔ بندہ اللہ تعالی کے سواجس چیز سے بھی تعلق اور رشتہ جوڑتا ہے۔ جس سے بھی محبت والفت کا رشتہ قائم کرتا ہے اس سے اس کو تکلیف پنچنا لازی ہے۔

#### غيرالله سے محبت كى سزا

جوآ دمی اللہ کے سوا دوسری چیز ہے محبت کرتا ہے اسے تین مرتبہ عذاب و تکلیف لازی ہے۔ سب سے پہلے تخصیل کی تکالیف تخصیل کے بعد اس کے سلب اور فوت کے خوف کی تکلیف اور وہ تکالیف مزید جواس کی تخصیل و تحفظ میں جیں اور مخالف اسباب کے مقابلہ اور توڑ میں ہوتی جیں۔ اور طرح طرح کی مشقتوں کا بار اٹھانا پڑتا ہے۔ تیسری مرتبہ وہ عذاب ہے جب اللہ تعالی اس چیز کواس سے سلب کر لیتا ہے۔ یہ تین قتم کا عذاب تو اسے اس دنیا میں ملتا

## عالم برزخ كاعذاب تين طرح كاب:

عالم بزرخ من بھی تین بی حتم کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے "الم فراق" کہ اب دوبارہ اے وہ چیز ہیں الکی تین بی حتم کا عذاب اور تکلیف ہوتی ہے "الم فراق" کہ اب دوبارہ اے وہ چیز ہیں ال سکتی۔ "فوت کا الم ورنج اور تکلیف کہ دنیا میں وہ ایسے کام کرتا رہا جواس" تعیم عظیم" کے سراسر خلاف تھے۔ اور جس نعمت وسرور کے لئے اس نے خلاف ورزی کی تھی۔ اب وہ بھی فوت ہوگئی۔

دوسرا"الم حجاب" الم حسرت" كماس كے اور الله تعالى كے درميان ايك زبردست حجاب حاكل ہوجاتا ہے اور وہ حجاب كہ جس كے تصور سے بھی دل كے عمر سے ہوجاتے

ہیں۔ بیٹم وہم' حسرت وحزن اور رنج والم ان لوگوں کے اندر وہ کام کرتے ہیں جوجم انسان کے اندر جراثیم اور کیڑے کیا کرتے ہیں۔جسم کے جراثیم کے کام کا تو خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ان ہموم وغموم کا کام تو ہمیشہ کے لیے جاری رہتا ہے حتی کہ قیامت کے دن اللہ تعالی انہیں دوبارہ زندہ کرےگا۔

تیسرا الم و عذاب قیامت کے دن کا عذاب ہے کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔اس دن کا عذاب (اللہ کی پناہ) بڑا ہی سخت 'بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی دردناک ہے۔ بھلا کہاں یہ عذاب اور کہاں وہ تعتیں اورمسرتیں۔

#### الله تعالى سے ملاقات كى خوشى

پروردگارِ عالم ہے انس اور اس ہے محبت اس کے دیدار کا اشتیاق اس کے ذکر کی حلاوتیں اور لذتیں اور ان تمام برکتوں کوسا منے رکھ کرقلوب کی مسرتیں؟ اور بیہ خوشیاں اور مسرتیں کیسی اور کس فتم کی ہوتی ہیں؟ ان کا اندازہ اس ہے ہوسکتا ہے کہ حالت نزع ہیں بعض مخصوص بندوں کی زبان سے مارے خوشی کے بیٹکل جاتا ہے وَ اطُرَبَاہ (رب کی ملاقات کس قدر مسرت آگیں ہے!)

ا میں ہے!) اوربعض اللہ والوں کی زبان سے نزع کے وقت پیکمات نکل گئے۔ جو حالت اور کیفیت اس وقت مجھے حاصل ہے۔ اگر اہل جنت کومیسر آ جائے تو ان کی عیش و زندگی خوشگوار تر ہو حال نئ

. بعض کی زبان سے بیڈنکل گیا کہ بیہ مساکین اہل دنیا' دنیا کے چلتے ہے۔لیکن افسوں انہوں نے زندگی کی لذتیں نہیں چکھیں۔افسوں وہ ان لذتوں سے محروم گئے جو ان کی لذتوں ہے کہیں زیادہ قیمتی اور بہترتھیں۔

بعض اللہ کے بندے اس حالت میں یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں جو چیز میسر ہے اگر بادشاہوں اور بادشاہ زادروں کومعلوم ہو جائے تو وہ ہماری گردنیں اڑا دیں۔

بعض میہ کہدا تھے کہ دنیا میں بھی ایک جنت ہے اور جو مخض اس جنت میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔

اے وہ انسان کہ جس نے ایک قیمتی چیز کو کھوٹے سکون کے عوض فروخت کر ڈالا۔افسوس

تونے بڑے سے بڑا خسارہ اٹھایا۔اوراس سے زیادہ افسوس بیہ ہے کہ تو اس خسارے کو بجھ بھی نہ سکا۔افسوس اگر اس متاع گرال بہا کی قیمت تو نہیں جانتا تھا تو ٹو نے ان لوگوں سے کیوں نہ پوچھ لیا جو اسے خوب جانتے بہچانتے اور بجھتے تھے؟ یا للہ العجب اتیرے پاس جو متاع اور سامان تھا اس کا خریدارخود اللہ تعالیٰ تھا۔ جس کی قیمت جنت المماویٰ کے چمن تھے۔ جس کے ہاتھ بج شراء اور خرید و فروخت کا سودا ہو رہا تھا۔ اور جو اللہ کی جانب سے قیمت کی ذمہ داری لے رہا تھا۔ وہ خودسفیر الی رسولوں اور پنیمبروں کے امام محمد رسول اللہ مالینی تھے۔افسوس کی رہمی تو نے اپنا مال و اسباب کم اور گھٹیا داموں فروخت کر دیا۔ و لنعم ما قال (خوب ہے جو کسی نے کہا)

اِذَا كَانَ هٰذَا فَعَلَ عَبُدٌ بِنَفُسِهٖ فَمَنُ ذَ الَهٌ مِنُ بَعُدِ ذَالِكَ يُكُرِمُ؟ ''جب بنده خود اپنی جان کے ساتھ بیسلوک کر رہا ہے' تو پھرکون ہے جو ایباکرنے کے بعد اس کی تکریم کر ہے گا؟''

﴿ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمٍ \* إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَثَاءُ ٥

(الحج: ۱۸/۲۲) PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
"اور جے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والانہیں اللہ جو حالہتا ہے کرتا ہے۔"





(مَطْتِلن : ۲۷۷

#### روزِمحشر: گناہوں کا اثر

گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ گناہوں سے قلب کی بصارت اور نور فنا ہو جاتا ہے۔
 علم و ہدایت کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ گناہ علم وہدایت کی راہ میں تجاب بن جاتے ہیں۔
 ہیں۔

امام ما لك كى امام شافعي كونفيحت

چنانچامام مالک مینیدنے جب امام شافعی مینید کے اندر غیر معمولی ذہانت علم وضل کی صلاحیت دیکھی تو فرمایا: صلاحیت دیکھی تو فرمایا:

((اَنِيُ اَرَى اللهَ تَعَالَىٰ آلْقَى عَلَى قَلْبِكَ نُورًا لَا تُطُفِئُهُ بِظُلْمَةِ المَعْصَية))

"میں وکیھ رہا ہوں کہتمہارے قلب میں اللہ تعالی نے نور ڈال دیا ہے۔معصیت کی ظلمت سے تم اسے بچھانہ دیتا۔"

گناہوں سے نور قلب مصلحل اور کمزور ہو جاتا ہے اور ظلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتا ہے۔ اور شلمت و تاریکی قوی تر ہو جاتا ہے۔ اور مسلسل گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو دل اندجیری رات کی طرح تاریک ہو جاتا ہے اور اندجیرے کی طرح اندجیری رات میں بھکتا پھرتا ہے۔

الله الله! كبايه تقوى و پر بيز كارى كى عافيت وسلائتى؟ اور كبايه مشقتوں كى گراں بارياں؟
اور پھر گنا ہوں كى سيابى قلب سے جسم اور اعضاء كى طرف آتى ہے۔ اور جس قدر معاصى ہوتے
ہیں اى قدر منداور چیرے كوسياہ اور بے نور كرديتے ہیں۔ پھر جب انسان مركر عالم برزخ میں
پنچنا ہے تو اس كى قبر تاريك ہوتى ہے۔ جيسا كہ سيدنا محمد رسول الله مَنْ قَامُ كا ارشاد ہے:
((إِنَّ هٰذِهِ الْقُبُورَ مُمُتَلِئَةٌ عَلَى اَهْلِهَا ظُلُمَةٌ وَ اَنَّ اللَّهَ يُنُورُهَا بِصَلاَتى



علیہہم،'' ''گنہگاروں کے لیے بیقبریں ظلمت سے پر ہو جاتی ہیں۔میری صلاۃ و دعاء سے اللہ تعالیٰ ان کومنور کر دیتا ہے۔''

پھر جب قیامت وحشر کا دن آئے گا تو پیظلمت پوری قوت ہے اس کے منہ پر چھا جائے گی اور چپرہ کوئلہ کی مانندسیاہ ہو جائے گا۔ جےلوگ دیکھیں گے۔اللہ اللہ! پیسی عقوبت و سزا ہو گی کہ دنیا و مافیھا کی تمام اگلی بچھلی لذتیں بھی اس کے مقابلہ میں رکھی جائیں تو اس عقوبت و سزا کا مقابلہ نہیں کرسکتیں۔ پس اے تلخ عیش محک دل اور در ماندہ انسان ٹوکس دن کب اور کس طرح انصاف کرے گا؟

حالانكه دنیا كى اس زندگى كى حيثيت ايك خواب سے زيادہ نہيں ہے۔ و الله المستعان



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

## 深 (1917 张泰深泰兴泰深 1917 兴

(فَطَيْلُنّ : ٣٨

### نفس کی ذلت ورسوائی

گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ گناہوں سے نفس ذلیل' حقیراور ناپاک ہوجاتا ہے۔ حتی کہ ہر چیز ہر بائت میں وہ حقیر و بے تو قیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور طاعت وعبادت نفس میں نمو پیدا کرتی ہے اسے پاک کرتی ہے۔ آ دمی کو باوقار و پرعظمت بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ قَانُ أَفْلَحَ مَنْ زَكُنُهَا ۞ وَقَانُ خَابَ مَنْ دَسُهَا ۞ (النمس: ٩١ - ١٠) "جس نے اپنی روح کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اس کو خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا''۔

معنی می بیر ہیں کہ جس نے نفس کو بڑھایا اور طاعت الہی کے ذریعے سے بلند کیا اس نے فلاح پالی۔اور جس نے اسے بہت کیا' حقیر کیا' مصیبتوں میں مبتلا کر کے چھوٹا کر دیا' وہ خسارہ میں ہے۔

آیت کے اندرلفظ ''دس'' وارد ہے۔ یہ ''قدسیہ'' سے ماخوذ ہے اور ''تدسه'' کے معنی اخفاء کے ہیں۔اس معنی میں اللہ تعالیٰ کا بیارشاد ہے: ﴿ یَکُومُومُ فِی التَّرَابِ﴾ ''اس کومٹی میں دبا دیتا ہے۔''

میں گئیگارا پے نفس کو معصیت میں چھپاتا ہے اوراس معصیت کو بھی مخلوق سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تا کہ رسوائی نہ ہو۔ حالانکہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر چکا اللہ تعالیٰ کے نزدیک گر چکا اور اللہ کی دوسری مخلوق کے نزدیک گر چکا۔ پس حقیقت یہ ہے کہ طاعت وعبادت نیکی بندے کو بڑا بناتی ہے عزت بخشتی ہے۔ بلند مرتبہ بنا دیتی ہے یہاں تک کہ اسے ہر چیز سے اشرف بزرگ یاک اور رفیع المرتبہ بنا دیتی ہے۔ اور باوجود ان ہم قتم کی عز توں سر بلندیوں اشرف بزرگ یاک اور رفیع المرتبہ بنا دیتی ہے۔ اور باوجود ان ہم قتم کی عز توں سر بلندیوں

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk







رْ فَطْنِلْنَ : ٣٩ كُ

### شیطنت کی اسیری

کہ تہٰگار کی ایک سزایہ بھی ہے کہ دہ بمیشہ شیطان کا اسر اور شہوات و خواہشات کا قیدی
رہتا ہے۔ گویا وہ ایک دائی قیدی ہے اور اس سے بدحال قیدی کون ہوسکتا ہے کہ اپنے
سب سے بڑے بعد و شخت سے شخت دشمن کا اسیر بن جائے۔ خواہشات کے جیل خانہ
سب سے بڑے بعد و شخت سے شخت دشمن کا اسیر بن جائے۔ خواہشات کے جیل خانہ
بری کوئی قید نہیں ہو سکتی۔ پس جوآ دمی کہ اسیر ہوجیل خانہ میں ہو مقید ہو وہ اللہ کو کیوکر
بری کوئی قید نہیں ہوسکتی۔ پس جوآ دمی کہ اسیر ہوجیل خانہ میں ہو مقید ہو وہ اللہ کو کیوکر
پیچان سکتا ہے؟ اور کیوں کر اس کی جانب جھک سکتا ہے؟ جب کسی انسان کا قلب اسیر
وقیدی بن جاتا ہے تو پھر ہر جانب سے اس کے لیے آفتیں بی آفتیں ہیں۔ اور جس
قتم کی اسیری ہوگی۔ اس قتم کی آفتیں اتریں گی۔ قلب کا حال پرندے کا سا ہے۔
پیندہ جس قدر او نجی پرواز کرے گا ای قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا۔ اور جس قدر
اس کی پرواز نیجی رہے گی آفات کا نشانہ بن جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے:
((اکشینطان خوئی الائنسانِ))
﴿
((اکشینطان خوئی الائنسانِ))

"شیطان انسان کے حق میں بھیڑیا ہے۔"

وہ بمری کہ جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو وہ بہت جلد بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ بہی حال انسان کا ہے۔ جب اللہ اس کا چرواہا یا رکھوالانہیں ہوگا تو لازی ہے کہ وہ بھیڑیے کا شکار بن جائے گا۔ اور اللہ کی جانب سے اسے محافظ ونگہبان ای وقت میسر ہوگا جب کہ وہ تقویٰ وی تیجیز کے کہ وہ تقویٰ ویر ہیزگاری کو اپنا شعار بنالے۔ تقویٰ ایک دیوار ہے اور بھیڑیوں سے بہنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ جس طرح کہ تقویٰ اور پر ہیزگاری دنیا اور آخرت کی عقوبتوں اور

مسند احمد (۵/ ۲۳۳- ۲۳۳) المعجم الكبير للطبراني (۲۰/ ۲۳۳) حلية الاولياء (۲/ ۲۳۵)
 اسناده ضعيف. العلاء بن زياد نے معاقر التي تئيں شا۔ درميان ميں مجبول راوي كا واسط بـ



آ فتوں ومصیبتیوں ہے محفوظ رکھنے کی زبردست دیواراور قلعہ ہے۔ بکری جب اور جس قدرا پنے چروا ہے سے قریب ہو گی ای قدروہ بھیڑیوں سے محفوظ ہو گی اور جس قدر دور ہو گی بھیڑیوں ہے قریب ہوگی۔ ۞

اصل حقیقت بیہ ہے کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گا مصائب و آلام اور آفات و ابتلا آت سے دورر ہے گااور مصائب و آلام اس سے دور بھا گیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دوری کے بے شار درجات ہیں: بعض در جے معمولی ہیں اور بعض بہت سخت خطرناک غفلت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے لیکن معصیت و گناہ کی دوری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور بدعت کی دوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اور نفاق کفراور شرک کی دوری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مہلک ہوتی ہے۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

مسند احمد (۵/ ۱۹۱) سنن ابى داود. كتاب الصلاة. باب التشديد فى ترك الجماعة الحماعة (حديث. ۵۳۷)

## 深 (中) 张泰泽参兴参兴 (191 兴

( فَطَيْلُن : ۲۰۰

#### الله اورمخلوق کے درمیان دوریاں اور قربتیں

معاصی کی ایک سزا ہی بھی ہے کہ اللہ اور بندوں کی نگاہ میں گنبگار کی جاہ و منزلت عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے جو اللہ کی زیادہ عزت و کرامت ختم ہو جاتی ہے۔ اور قدر و منزلت اس کی بڑھتی ہے جو اللہ کی زیادہ اطاعت و فرما نبرداری کرتا ہے۔ جس بندے کی جیسی طاعت و عبادت ہوگی و لیم ہی اس کی قدر و منزلت ہوگی۔ جو بندہ اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اللہ کی نگاہوں ہے گر جاتا ہے اور جس کی قدر و منزلت مخلوق اور ہندوں کی نگاہوں ہے بھی وہ گر جاتا ہے۔ اور جس کی قدر و منزلت مخلوق اور بندوں میں ندرہی اور ان کی نگاہوں میں بے قدر اور جس کی قدر و منزلت مخلوق اور بندوں میں ندرہی اور ان کی نگاہوں میں بے قدر اور جس کی قدر و منزلت کا خلاف ہے۔ ماتھ برتا و اور سلوک بھی و بیا ہی کرنے گی۔ جو اس کی قدر و منزلت کے خلاف ہے۔ جائے گا۔ اور اب جائے گا۔ اور اب جائے گا۔ اور جائے گا۔ اور اب جائے گا۔ اور اب جائے گا۔ اور اب برتا یا رہ جائے گا۔ اور اب مرتا یا رہ جائے گا۔ اور اب برتا یا رہ جائے گا۔ اور اب برتا یا رہ جائے گا۔ اور اب کی زندگی کی تمام ساعتیں اور سارے لیے سرتا یا رہ جائے گا۔ اور اب کے بیت و مسرت سے خالی ہوں گے۔ پس اگر شہوات کا نشد اسے بدمت نہ کر دیتا تو فرحت و مسرت سے خالی ہوں گے۔ پس اگر شہوات کا نشد اسے بدمت نہ کر دیتا تو اب یہ چانا کہ شہوات رائی اور شہوات کی لذت اندوزی کے مقا لم میں معصیت و نافر مائی کے بیر مصائب و آلام کس قدر دلدوز اور درد ناک ہیں؟

خدائے ذوالجلال و ذوالجبروت کی ہے بہت بڑی نعمت اوراس کا زبردست انعام ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کا ذکر خیر عام کر دے اور دنیا میں اس کے نام کو بلند کر دے۔ اوراس کی جاہ و منزلت ومقولیت اس کا ذکر جمیل اور شہرت اس قدر بڑھا دے کہ دوسرے منزلت کو حاصل نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

یعنی ان پنجیبروں کو ہم نے ایک مخصوص خصوصیت سے نوازا۔اوران کے ذکر جمیل کو میں نے جہان میں عام کر دیا۔حقیقت رہے کہ سیدنا ابرا ہیم خلیل اللہ عظیم ہیں۔نا والی میں لسان صدق سے ذکر جمیل کی دعاء کی تھی اور اس دعاء کی مقبولیت کا بیٹمر تھا' کہ آپ کا ذکر جمیل رہتی دنیا تک ہرخاص و عام میں جاری رہا اور رہے گا؟ قرآن تھیم کے اندر رید دعاء اس طرح منقول

> ﴿ وَاجْعَلْ لِنَى لِسَانَ صِدْقِ فِي الْلَيْحِدِيْنَ ۞ ﴾ (شعران ٢٦/ ٨٨) "آنے والی تسلول میں میراذ کر خیر باقی رکھ۔" اور رسول الله مَنْ الْحِیْمُ کے ذکر جمیل کے متعلق قرآن کیم یوں ناطق ہے:

> > ﴿ وَرَفَعُنَالَكَ ذِكُوكَ ۞ (انشراح: ١٣/٩٣)

"اورجم نے تمہارے ذکر خیر کا آوازہ بلند کر دیا۔"

پس وہ لوگ جورسولوں کی اتباع و پیروی کرتے رہے۔ان کو بھی ان کی طاعت و پیروی' متابعت وفر مانبرداری کے مطابق ذکر جمیل' ذکر خیراور جاہ دمنزلت کا حصہ حاصل ہوگا۔اور جوان کی مخالفت کریں گئے معصیت و گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کریں گئے وہ بقدر مخالفت اور معصیت پنجمبروں کی اس میراث وتر کہ سے محروم رہیں گے۔



#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



( فَطَيِّلْنَ : ١٣١

#### گناہ: مدح وقدح کے سنگم پر

گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ مدح وستائش شرافت و بزرگی کے جس قدر بھی نام
ہوتے ہیں۔ وہ گنہگار سے سلب کر لیے جاتے ہیں اور ان کی بجائے تحقیر و مذمت سے
اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یا تو وہ مومن محسن نیک متقی پر ہیزگار اطاعت گزار منیب و دِ لی متورع مصلح عابد خا نف من اللہ کثیر التو بہ طیب اللہ کا پہندیدہ بندہ و غیرہ سے یاد کیا
جاتا تھا۔ اور اب اسے فاسق فاجر بدکار نافر مان وشمن دین بدگمل بدکر دار مفسد خبیث مردود زانی ، چور قاتل کذاب خائن الوطی عہدشکن قاطع رحم و غیرہ جسے ناموں سے یاد
کیا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تمام نام فسق و فجور کے نام ہیں اور فسق و فجور کے نام ہیں۔ اور فسق و فجور کے نام ہیں۔ سیست ہی برے نام ہیں۔ مسمد میں میں میں میں میں میں۔ میں میں میں کے اندر ہے:

﴿ يِكُسَ الْإِسْمُ الْفُسُونُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ ، ۞ (حجرات: ١١/١١) "اورايمان لانے كے بعد غلط نام بہت بى برائے۔"

اور بیر ظاہر ہے کہ بیا اساء ایمان ہے محروی رَبِ منتقم کے قبروغضب اور دخول جہنم اور رسوائی و ذلت کے موجب ہیں۔ اور پہلے نام ایمان رضاء مندی رخمٰن دخول جنت اور اس شرافت و بزرگی کے موجب ہیں۔ جو بندے کو دوسرے انسان کے مقابلہ میں شرافت و بزرگ اور برتری بخشتے ہیں۔

اگر معصیت و گناہ کی کوئی اور سزانہ دی جائے اور صرف ان برے ناموں ہی کامستحق بنا دیا جائے تب بھی عقل سلیم معصیت سے باز رہے گی۔ اور طاعت وعبادت کا صرف یہی صلہ کافی ہے کہ نیک نامی حاصل ہوتی ہے۔ اور نیکی کے ان مقدس ناموں سے بندہ یاد کیا جاتا ہے جو پہندیدہ ہیں۔ تو عقل سلیم طاعت وعبادت سے وابستگی وگرویدگی کا حکم دے گی۔ لیکن حقیقت جو جوائے شافی کے کھی ہے۔ اور اے کوئی چیس نہیں سکتا۔ اور اے کوئی چیس نہیں سکتا۔ اور اے کوئی چیس نہیں سکتا۔ اور

یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جے خیر وفلاح سے نوازے وہ کامیاب ہے اوراہے کوئی چین ہیں سکتا۔ اور جس پروہ اپنی خیر وفلاح کے دروازے بند کر دے اسے کوئی کھولنے والانہیں۔ جے وہ اپنی بارگاہ ہے دور کر دے اسے کوئی پوچھنے والانہیں اور جے وہ اپنا مقرب بنا لے اسے کوئی دھتکارنے والا نہیں

و مَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ اللهُ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٥ ﴾ (حج: ١٨/٢٢) الله و مَنْ يُهِنِ الله فَمَالَهُ مِنْ مُكْرِمِ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ٥ ﴾ (حج: ١٨/٢٢) (حج: ١٨/٢٢) (حج: ١٨/٢٢) (حج: ١٨/٢٢) (حج: ٢٠٠١) وكونى عزت دين والانبيل ـ الله جو جا بتا ب سوكرتا

\*\*\*

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

( مَطْنِلْن : ۲۲

#### اولوالالباب سے خطاب

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ عقل انسانی کوخراب کردیے ہیں۔تم ایسے دوآ دمیوں کا موازنہ کرو جوعقل مند کہے جاتے ہوں۔ جن میں سے ایک اللہ تعالیٰ کامطیع وفر ما نبر دار ہے اور دوسرا عاصیٰ و نافر مان ۔ یقینا مطیع وفر ما نبر دار آ دی کی عقل وخرد وافر اور کمل پاؤ کے اور اس کی فکر و رائے صحیح اور سلجھی ہوئی ہوگی۔ اصابت رائے سے وہ زیادہ قریب ہوگا اور یہی سبب ہے کہ قرآن تھیم کا زیادہ تر خطاب او لی الالباب اور اولی العقل سے ہوتا ہے مثلاً:

﴿ وَاثَقُونِ يَالُوكِ الْأَلْبَابِ ٥﴾ (بقره: ١٩٤١) PAKE (١٩٤/٢) "اعقل مندوتم مجھ سے ڈرتے رہو۔"

( اور:

﴿ فَا تَغُوا اللهَ يَاوُلِي الْأَلْبَابِ ٥﴾ (مانده: ٥/ ١٠٠)
"اعقل مندواتم الله عدرت رمور"

اور:

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ٥﴾ (زمر:٣٩) ( "نفيحت عقل مندلوگ بي حاصل كرتے ہيں۔"

اس منم کی آیتیں قرآن محکیم کے اندر بے شار ہیں۔ اس مخص کو کون عقل مند کیے گا جواس ذات کی نافر مانی کرے جس کے قبضہ قدرت میں اس کی جان ہے؟ جس کے گھر میں بیر ہتا ہے؟ اور اچھی طرح جانتا ہے کہ صاحب خانداہے دیکھ رہا ہے۔ اس کی تمام حرکات وسکنات کا وہ مشاہدہ کررہا ہے۔ کوئی چیز اور اس کی کوئی بات اس سے مخفی نہیں اور پھر یہ کہ یہ اس کی ناراضی 张 (4) 2 张 卷 张 卷 张 卷 张 10 米 بھی پیندنہیں کرتا۔اوراس کی نعمتوں ہے مستفید بھی ہونا چاہتا ہے۔ باوجود ان تمام باتوں کے ہمہ اوقات بیہ وہی کام کرتا رہتا ہے جس پر اللہ کاغضب فہر اور لعنت پڑتی رہتی ہے۔ وہی کام کرتا رہتا ہے جواہے اس کی رحمت ہے دور پھینک دے اور اے اپنے دروازے ہے نکال دے۔اور جواس کے لیے موجب ذلت ورسوائی ہیں اور اسے اس کے دشمن نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جو اس کے سخت ترین دشمن ہیں۔ اور اللہ کی نگاہوں ہے اے گرا دیتے ہیں اور اس کی رضاء مندی ومحبت ہے دور پھینک دیتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ بندوں کی آ تکھوں کی مُصندک اللہ کی نزدیکی اورتقرب ہی میں ہے اور اس کے تقرب میں فوز وفلاح کی برکتیں میسر آعتی ہیں۔اور ای کے تقرب ہے اولیاء اللہ میں اسے شمولیت نصیب ہوسکتی ہے۔ اور الله کا دیدار نصیب ہوسکتا ہے۔ بیراور اس قشم کی بے شارولا تعداد نعتیں' کرامتیں اورعز تیں اہل طاعت کے لیے موجود ہیں۔ اور جوعقوبتیں اور جوسزائیں اوپر بیان کی تنگیں ان ہے بھی کہیں زیادہ سزائیں اہل معصیت کو دی جائیں گی <mark>بس اس عقل کوعقل کون کیے گا؟ جو گھڑی بھر</mark> کی یا ایک دن کی یا چند دنوں کی لذت ومسرت کو کہ جس کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں۔ آ خرت کی دائمی نعمت' دائمی فوزوفلاح' عظیم ترین کامیابی و کامرانی کے مقابلہ میں ترجیح دے؟ آ خرت کی فوز وفلاح تو وہ چیز ہے کہ دنیا وعقبی کی تمام تر سعاد تیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ اگر تھسی کے پاس وہ عقل نہیں ہے جواس کے حق میں ججت کا کام نہ دے سکے تو وہ یقینا مجنون اور دیوانہ ہے بلکہ مجنون و دیوانہ تو اس ہے اچھا ہے۔ کہ اسے انجام کی سلامتی اور آخرت کی عافیت ونجات تو میسر آئے گی۔ بیتوعقل کی کوتا ہی پر اس حیثیت سے روشنی ڈالی گئی.....ابعقل عیشی اورعقل معاشرتی کی کوتاہی پر بھی غور کرو۔ اگر مذکورہ نقصانات میں عقل عیشی کے نقصانات کا اشتراک نہ بھی سمجھا جائے تو ایک موٹی می بات عقل عیشی کی کوتا ہی وخرابی کی جانچ کی بیہ ہے کہ ہم ایسے دوآ دمیوں کوسامنے رکھیں جن میں سے ایک ہمارامطیع وفر مانبر دار ہے اور دوسرا نافر مان اورسرکش صاف واضح ہو جائے گا کہ دونوں میں ہے کون عقل مند ہے؟ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ کوتاہ عقلی کی مصیبت تو عام ہو چکی ہے اور درجہ جنون تک پہنچ چکی ہے۔ اور ظاہر ہے لاجنو ن فنون (جنون کی بہت ی قشمیں ہیں) لیکن بیا ایک ایسا جنون ہے کہ بجز اللہ کے مخصوص بندوں ك برجيونا بزااس ميں مبتلا ہے يا للعجب بيكسى عقليں اوركسى عقل مندياں ہيں؟ اگر عقلیں سیحے ہوتیں تو یہ بات نہایت آ سانی ہے سمجھ کیتیں کہ حقیقی لذت وفرحت محقیقی سرور اور

جو الفرائين وزندگي تو وبي ہے جس ميں منعم حقيقي و دانا کی رضاء مندياں موجود ہوں کيونکہ ہمہ خوشگوار عيش و زندگي تو وبي ہے جس ميں منعم حقيقي و دانا کی رضاء مندياں موجود ہوں کيونکہ ہمہ فتم کے نعمتیں ای کی رضاء مندی ہے وابسة ہیں اور اس کی خفگی اور ناراضی ہے ہمہ فتم کے مصائب و آلام ہی وابسة ہیں۔ پس واقعہ بہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تسکین قلب سرور نفس مصائب و آلام ہی وابسة ہیں۔ پس واقعہ بہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک تسکین قلب سرور نفس محقیقی کی حیات قلب لذت روح الذت آنگین عیش۔ خوشگوار زندگی تو وہی ہے جس میں منعم حقیقی کی رضاء مندی سے حاصل ہوں رضاء مندی سے حاصل ہوں

رے موسال قدر بیش بہا ہوں گی کہ اگر اس کا شمہ (قلیل مقدار) برابر بھی دنیا و مافیہا کی نعمتوں کے مقابلہ میں رکھا جائے تو دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلہ میں بیچ ہوں۔ اگر کسی انسان کو اس نعمت میں سے ادنیٰ سے ادنیٰ معمولی سے معمولی حصہ بھی مل جائے تو وہ دنیا و مافیہا کو بھی اس کے عوض میں منظور نہیں کرسکتا۔ کیونکہ میں معمولی سا حصہ بھی اس قدر قیمتی ہوگا کہ دنیا کی بردی سے موشی میں منظور نہیں کرسکتا۔ کیونکہ میں معمولی سا حصہ بھی اس قدر قیمتی ہوگا کہ دنیا کی بردی سے موسی نیادہ ہوگا کہ دنیا کی بردی سے موسی نیادہ ہوگا کہ دنیا کی بردی ہے موسی نیادہ ہوگا کہ دنیا کی بردی ہو

بڑی نعمت ہے بھی زیادہ ہوگا۔ آخرت کی مختصر نعمت بھی ایسی ہوگی کہ وہ ان تمام مشقتوں اور انواع واقسام کے ہموم وغموم ہے پاک ہو گی۔ جو دنیاداروں کو دنیوی نعمتوں کی مختصیل میں برداشت کرنے بڑتے ہیں۔ آخرت کی نعمتوں کا تو بیرحال ہے کہ ابھی دونعمتیں بلاکسی مشقت و سی میں مارکٹر کی سے میں انہ تا ہیں۔ آپریں تا ہو ہے کہ ابھی دونعمتیں بلاکسی مشقت و

تکلیف کے مل گئیں اور دوسری دونعہتوں کا انتظار ہے۔ اور اگر وہ بھی بلا مشقت ومحنت کے حاصل ہوگئیں تو دوسری کا انتظار کرو۔ پس حقیقت وہی ہے جواللہ تعالیٰ نے بیان فر مائی ہے:

﴿ إِنْ تَكُوْنُوا سَأَلَمُونَ فَإِنْهُمْ يَأْلَمُونَ كُمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهِ مَا لا يَرْجُونَ • ۞ (النساء: ٣/ ١٠٠٠)

"اگرتمہیں تکلیف ہوتی ہے تو انھیں بھی تمہاری طرح تکلیف ہوتی ہے اورتم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں وابستہ رکھتے ہوجو انھیں نہیں''۔

لا اله الا الله اوہ آ دمی کس قدر کوتاہ عقل و کم سمجھ کہا جائے گا کہ جوموتی کومینگنی کے عوض مشک کو گوبر کے عوض فروخت کر ڈالتا ہے۔ انبیاء 'صدیقین' شہداء اور صالحین کی رفاقت کے مقابلہ میں ان لوگوں کی رفاقت کوتر جمجے دیتا ہے 'جن پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے۔ اور جن پر اللہ کا غضب اتر چکا ہے۔ اور جن پر اس نے لعنت بھیجی ہے۔ اور جن کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے 'جو بہت ہی برامقام ہے۔

## الله والنشاف المنطق ال

( مَطْتِلْن : ۳۳ )

## پروردگار عالم ہے رشتہ منقطع ہو جائے تو .....

معاصی کی ایک بڑی سزایہ بھی ہے کہ بندے اور پروردگار عالم میں جو رشتہ ہے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔اور جب بیرشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو خیر وفلاح کے تمام اسباب و ذرائع اس سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ اور فساد وشر کے اسباب اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ جس کے لیے خیر وفلاح کے دروازے بند ہو جائیں اور صلاح ونجات کے اسباب و ذرائع منقطع ہو جائیں اور اینے مالک اور پروردگارے اپنے مولی و آقا ہے اس کا رشتہ کٹ جائے۔ اور ایسے مالک ٔ پروردگار' اور مولیٰ ہے کہ جس سے بندہ ایک لمحہ کے لیے بھی مستعفی نہیں ہوسکتا۔ اور جس کے بغیر بندے کو چارہ نہیں جس کے رشتہ کا کوئی بدل ممکن نہیں۔ اس ذات ہے رشتہ تو ڑنے کے بعد بندے کو کونی فلاح ونجات میسر آسکتی ہے؟ اور وہ کونی امیدیں اور کس سے امیدیں قائم کرسکتا ہے؟ اور کونی خوشگوار زندگی اٹے حاصل ہو سکتی ہے؟ اس رشتہ کے ٹوٹنے کے بعد فساد وشر کے تمام اسباب و ذرائع اس سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جو بندے کواس کے دشمنوں کے پھندوں میں جکڑ دیتے ہیں۔اوراس پر دشمن کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اے اپنے حقیقی مولیٰ کی اطاعت سے دور پھینک دیتے ہیں۔ اور کون سمجھ سکتا ہے کہ پروردگار عالم سے رشتہ کٹ جانے اور اللہ کے دشمنوں ے رشتہ وابستہ ہونے کے بعد کس کس فتم کے آلام ومصائب اور کس کس فتم کے عذاب اس کے لیے مقدر ہیں؟ بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ'' میں بندے کو اللہ حق سجانہ و تعالیٰ اور شیطان کے درمیان لیٹا ہوا یا تا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے ہے اعراض كرتا ہے تو شيطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس كى ولايت وحكومت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس براس کی تگرانی رہتی ہے تو

شيطان اس پر کسی طرح قابونهيس پاسکتا۔"

چنانچەسورە كېف مىس اللەتغالى كاارشاد ،

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِكَةِ السُجُكُوا لِلْاَدَمَ فَسَجَكُوَا إِلَا إِلِيْنِ الْبَلِيْنَ وَكُونِيَا اللّهِ وَيَهِ وَيَهِ وَيَهِ اللّهِ وَيَهِ وَكُونِيَا اللّهِ فِي فَفَتَقَ عَن آمْدِ رَبِهِ وَقَنَظِنُدُونَهُ وَذُونِيَا اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ فِي اللّهِ وَقُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو وَبِيْنَ لِلظّلِمِ فِينَ بَلَكُلا ﴾ أو لِيناتِ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو عَدُو وَبِينَ لِلظّلِمِ فِينَ بَلَكُلا ﴾ أو لِيناتِ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُو عَدُو وَبِينَ لِلظّلِمِ فِينَ بَلَكُلا ﴾ (ديف: ١٨/ ٥٠)

''جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آ دم کے سامنے سجدہ کروتو ابلیس کے سواسبھی نے سجدہ کیا یہ جنات میں سے تھا۔ اس نے اپنے پروردگار کی نافر مانی کی کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولا د کو مجھے چھوڑ کرا پنا دوست بنار ہے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں' ظالموں کا بہت برا بدلہ ہے۔''

حق سجانہ و تعالی اس آیت میں اپنے بندوں کو خطاب کرتا ہے کہ تمہارے دادا آدم کو میں نے کرامت عزت اور بزرگی بخشی۔ دوسروں کے مقابلہ میں اس کی قدر دمنزلت کواو نچا کیا اور اس قدر نفنیلت و برتری عطاء کی کہ اپنے فرشتوں کو میں نے حکم دیا کہ آدم کی تکریم وعزت کرو۔ اور اس کے سامنے تم تکریم بحبرہ بجالاؤ۔ فرشتوں نے میرے حکم کی قبیل کی۔ لیکن میرے اور آدم کے دغمن شیطان نے میرے حکم کو نہیں مانا۔ میری مخالفت کی۔ میری اطاعت سے روگر دانی کی۔ اب بندو! پھر کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ میرے اور اپنے دغمن اور اس در آدر اور اس کو این دوست اور مددگار بناؤ اور مجھے چھوڑ دو؟ اور میری نافر مانی کرو۔ اور اس کی اطاعت کرو؟ میری مرضی اور رضاء مندی کے خلاف اس سے موالات و دوی کرو؟ حالا تکہ یہ تمہارے بخت ترین و تمن میں۔ تم میرے دشمنوں سے دشتہ قائم کر دے ہو؟ حالا تکہ میں نے تم کو حکم دیا کہ تم اس و تمن کو اپنا دغمن میں۔ تم میرے دشمنوں سے دشتہ قائم کر دے ہو؟ حالا تکہ میں نے تم کو حکم دیا کہ تم اس و تمن کو اپنا دغمن میں۔

ظاہر ہے کہ بادشاہ کے دشمنوں سے جوشخص دوئی کرتا ہے وہ بھی بادشاہ کا دیمن ہوتی ویا ہی دخمن ہوتی ویا ہی دخمن ہوتا ہے۔ محبت طاعت فرما نبرداری کی بحیل تو جسی ہوتی ہوتی ہے۔ جب کہ اپنے مطاع اور مولی کے دشمنوں کو بھی ابنا دیمن سمجھے اور مولی کے دوستوں سے محبت اور دوئی رکھے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب کہ بادشاہ کا دیمن تمہارا دیمن نہ ہولیکن وہ حقیقی معنوں میں تمہارا بھی سخت ترین دیمن میاں باور تمہارے اور اس کے درمیان بکری اور حقیقی معنوں میں تمہارا بھی سخت ترین دیمن میں اور تمہارے اور اس کے درمیان بکری اور

بھیڑئے کی عداوت و دشمنی سے زیادہ عداوت ہے۔ تو پھرتم اس سے دوئی کا رشتہ کیے قائم کر سکتے ہو؟ عقل مند آ دمی کے لیے کس طرح بیر زاوار ہے کہ وہ اپنے اور اپنے مولی کے دشمنوں سے دوئی کا رشتہ جوڑے۔خصوصاً جب کہ وہ ایبا مولی اور ایبا مددگار ہے کہ حقیقی معنی میں اس کے سواکوئی مولی اور مددگار ہے ہی نہیں۔ ربّ قد وس نے اس دشمن سے موالات و دوئی رکھنے کو نہایت ہی برابتلایا ہے۔ صاف صاف فرما دیا:

﴿ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوُّهُ ٥ ﴾ (كهف:١٨/٥٥)

'' بیتمهارے سخت ترین دشمن ہے۔''

ادر پھراس موالات کو ویہا ہی برا قرار دیا ہے جیسا کہ اس وشمن کو برا قرار دیا ہے فرمان الٰہی ہے:

﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَصْرِ رَبِّهِ \* ٥ ﴾ (كهف:١٨٠٥٥)

"اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی۔"

ان دوآ یتول سے بیہ بات واضح ہوگئ کہ شیطان پروردگار عالم کا بھی دیمن ہے اور ہمارا بھی۔ اور ان میں سے ہر دیمنی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے سخت ترین عدادت و دیمنی رکھی جائے۔ پس ہمیں بتلاؤ کہ شیطان سے بیہ موالات و دوئی کیسی؟ اور بیہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ خیر و فلاح کوشراور برائی کے بدلہ فروخت کر دیا جائے؟ یقین کرو کہ بیظلم ہے اور بہت بڑاظلم ہے اور فللم ہے اور بہت بڑاظلم ہے اور فللم کے اور بہت بڑاظلم ہے اور بہت بڑاظلم ہے اور بہت بڑا ہوں کا بدلہ بہت ہی سخت اور برا ہے۔

اللہ کے اس ارشاد میں ایک لطیف قتم کا عمّانی خطاب بھی ہے اور وہ یہ کہ شیطان میرا دئی۔ دشمن اس لیے ہے کہ تمہارے دادا آ دم کواس نے سجدہ نہیں کیا۔ میرے تھم کواس نے ٹھکرا دیا۔ میرے دوست فرشتوں نے میرے تھم کو مانتے ہوئے آ دم کو سجدہ کیا۔ تو شیطان سے میری دشمنی صرف تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ اور اب اس عداوت اور دشمنی کا میہ نتیجہ کہتم اس سے مصالحت و دوئی کا رشتہ جوڑ رہے ہو۔





(مَطْتِلْن : ۱۲۲۲

گناہوں ہے دین و دنیا کی برکتوں میں کمی

معاصی اور گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ عمرُ رزق علم وعملُ طاعت وعبادت کی برکت ہیں۔ دین و دنیا کی خیر و برکت اس سے سلب کر لی جاتی ہے چنانچہ بافر مان بندے کوئم سب سے زیادہ بے خیر و برکت پاؤ گے۔ نداس کی عمر میں برکت ہوگی نداس کے عمر میں برکت ہوگی نداس کے دین و دنیا کے کسی کام میں برکت ہوگی۔

#### زميني بركتوں كا چھين لينا:

واقعہ تو ہیہ ہے کہ مخلوق کے گناہوں کی وجہ سے زمین کی برکتیں سلب کر لی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْنَى أَمَنُواْ وَاثَّقَوْا لَفَتَخَنَا عَلَيْهِمْ بَرَكْتٍ مِّنَ التَمَاءِ وَالْارْضِ ۞ (اعراف: ٩٦/٤)

''اوراگران بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پر ہیزگاری اختیار کرتے تو ہم آسان وزمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیتے۔''

اورارشادربانی ہے:

﴿ وَإِنْ لَوِاسْتَقَامُوا عَلَى الطّرِيْقِةِ لَاسْقَيْنُهُمْ مَّا أَءُ غَدَقًا ۞ لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ٠٠﴾ (جن:١٦/٢١)

''اور اگریہ لوگ راہ راست پرسید ھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں وافر پانی سے سیراب کرتے ہیں تا کہاں نعمت میں ہم انہیں آ زمائیں۔''

رزق ہے محروی:

گناہوں کے ارتکاب سے بندہ رزق وروزی ہے محروم کر دیا جاتا ہے۔ <sup>©</sup> حدیث میں

مسند احمد (۵/ ۲۷۷) سنن ابن ماجه ـ المقدمة ـ باب في القدر (حديث ـ ۴۰۲۲٬۹۰)

((انَّ رُوُحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رَوُعِي أَنَّهُ لَنُ تَمُونَ نَفُسٌ حَتَى لَسُتَكُملَ رِزُقَهَا فَاتَقُوا اللَّهَ وَاجُمَلُوا فِي الطَّلَبِ فَانَهُ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ عَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرُحَ فِي الرَّضَاءِ وَالْيَقِينُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَالسَّخُطِ)) ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّخُطِ)) ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ

((أَنَا اللَّهُ إِذَا رَضِيُتُ بَارَكُتُ وَلَيْسَ بِبَرُكَتِي مُنْتَهٰى وَإِذَا غَضِبُتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِى مُنْتَهٰى وَإِذَا غَضِبُتُ لَعَنْتُ وَلَعْنَتِى مُنْتَهٰى وَلَا السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ) الله وَلَعْنَتُ وَلَعْنَتِى مُنَدَمُونَ مِيرَى بركت كى كوئى انتها الله مون ميرى بركت كى كوئى انتها نبين ہے اور جب میں خفا ہوتا ہوں تو لعنت بھیجتا ہوں اور میری لعنت اس كی ساتوی اولاد تک پہنچی ہے۔''

حقیقت بہ ہے کہ رزق وغمل کی وسعتیں اس کی کثرت وفراوانی کی وجہ سے نہیں ہیں۔عمر کی زیادتی 'مہینوں اور برسوں کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ رزق وعمر کی کثرت و وسعت یہ ہے کہ اس میں برکت پیدا ہو۔اورتم اوپر پڑھ چکے ہو کہ بندے کی عمر وہی ہے جس میں اسے

- مستدرك حاكم (٢/ ٣) مسند البزار (الكشف: ١٢٥٢) سنن ابن ماجه. كتاب التجارات. باب
   الاقتصاء في الطب (حديث. ٢١٣٣)
- حلبة الاولياء (٣/ ١٢١) مستد الشهاب (٩٣٤ ١١١٩) تاريخ بغداد (٤/ ١٩٥) استاده ضعيف جدا۔ خالد بن يزيد العرى موضوع روايات بيان كرتا ہے۔
  - کتاب الزهد للامام احمد (۲۹) زم الهوی لابن الجوزی (۱۸۲)

زندگی ملے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسری جانب مشغول ہوجائے۔ اس کی زندگی کہاں؟ اس زندگی ہے تو چو پایوں کی زندگی اچھی۔انبان کی زندگی تو ای وقت ہے جب کہاں؟ اس زندگی ہے تو چو پایوں کی زندگی اچھی۔انبان کی زندگی تو ای وقت ہے جب کہ اس کا قلب اور روح زندہ ہو اور قلب کی زندگی اس وقت ہے جب کہ وہ اپنی خاطر خالق کی معرفت ماصل کرے۔ اس ہے محبت کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ اس کی چوکھٹ پرسر جھکائے۔ اس کے ذکر سے طمانیت وسکون اور اس کے تقرب سے انس حاصل کرے جس نے بیزندگی کھو دی اس نے ہر تیم کی خیر وفلاح کھو دی۔اگر چداس پچھی کو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ممکن ہے کیکن اللہ کو کھو بیٹھے کا کوئی عوض اور بدل ہی نہیں ہے۔ دفیج کھو بیٹھے اس کا عوض اور بدل ہی نہیں ہے۔ فقیر ومختاج بالذات کا عوض مردہ زندے کے برابر کیوں کر ہوسکتا ہے؟ فوق کو آن کا بدل کس طرح ہوسکتا ہے؟ وہ مخلوق کہ جس کا وجود بالذات نہیں۔ جس کی کوئی چیز بالذات نہیں۔ جس کی کوئی جیز بالذات اور لواز مات کے عوض و بدلے میں کیوں کر کی جا تھی بالذات اور لواز مات کے جس کا غزا بالذات اور الذات اور لواز مات کے جس کا غزا بالذات اور الذات اور لواز مات کے جس کا غزا بالذات اور لواز مات کے جس کا غزا بالذات اور لواز مات ورندگی کمال وجود رصت سب پچھ بالذات اور لواز مات

معصیت سے رزق وعمر کی برئیں اس لیے سلب ہوجاتی ہیں کہ معصیت اور ارباب معصیت پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اور ان پر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ اور اہل عصیان کے تمام دفاتر اس کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ظاہر ہے شیطان کا قرب جے بھی ہوگا برکت اس سسلب کر لی جائے گی۔ اور بہی وجہ ہے کہ کھانے پینے 'کپڑا پہننے' سواری' جماع وغیرہ مواقع میں بسسم اللہ المر حسن المر حیم کہنا شارع نے مشروع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ذکر الہی فیر و برکت کا موجب ہے۔ اور اس سے حصول برکت کی راہیں موجب ہے۔ اور اس سے حصول برکت کی راہیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ کی برکت کوکوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اور ہروہ چیز جواللہ کے سواکسی اور کے لیے ہو اس سے برکت چھین کی جاتی ہے۔ کیونکہ برکت تو پروردگار عالم ہی کی بارگاہ سے اتر تی ہے۔ اور ساری برکتی و ہیں سے آتی ہیں۔ اور ہروہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ اور ساری برکتیں و ہیں سے آتی ہیں۔ اور ہر وہ چیز جو اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔

ذات میں ہے ہیں۔ جو شخص ایک ذرہ کا بھی ما لک نہیں اس ذات کے بدلہ میں کیونکر لایا جا سکتا

ہے جوآ سانوں اور زمینوں کی مالک اور مختار ہے؟

مبارک ہوتی ہے اس کا نام مبارک ہے اور اس کا رسول مبارک ہے۔ اس کا وہ بندہ مبارک ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچتا ہے۔ بیت اللہ الحرام مبارک ہے۔ ملک شام مبارک ہے۔ سرز مین شام کی برکتوں کا ذکر قرآن حکیم کے اندر چھآ بیوں میں کیا گیا ہے۔ پس مبارک نہیں۔ پس ہر و چیز جو اس سے نبیس رکھتی ۔ یعنی دنیا میں اس کی ذات کے سواکوئی مبارک نہیں۔ پس ہر و چیز جو اس سے نبیس رکھتی ۔ یعنی اس کی محبت اور رضاء سے نبیس رکھتی اس میں کسی قتم کی برکت نہیں ہوتی ۔

یوں تو ساری کا ئنات اس کی ربوبیت و خالقیت سے نسبت رکھتی ہے لیکن اس کی ر بوبیت ورضاءمندی کی نسبت نه ہوتو وہ بے برکت ہے۔ دنیا کی ہروہ چیز خواہ وعیان واشخاص ہوں ۔خواہ اقوال وگفتار یا اعمال وکردار جوبھی اللہ سے بعیداور دور ہے اس میں خیرو برکت نہیں جو چیز اس سے قریب ہو گی بقدر قربت اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اور برکت لعنت کی ضد ہے پس وہ زمین کہ جس پراللہ نے لعنت کی یا وہ آ دمی کہ جس پراس کی لعنت ہو یا وہ کام کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو' خیرو برکت ہے دور اور بہت ہی <mark>دور ہو گا۔ اور وہ چیزیں بھی خیر و برکت ہے</mark> محروم ہوں گی جن کا ان ملعون چیزوں ہے کسی قتم کا تعلق ہو گا۔اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے دشمن ابلیس پر لعنت جیجی اورا پی ساری مخلوق ہےاہے دورتر کھینک دیا ہےاوراس لیے ہروہ چیز جس کوابلیس ہے کسی قتم کی بھی نسبت' اور تعلق ہو گا۔ اس پر بقدر نسبت و تعلق لعنت ہو گی۔ ظاہر ہے کہ عمر' رزق علم وعمل وغیرہ ہے برکتوں کے سلب ہونے میں گناہوں کو بڑا دخل ہے۔اور معاصی کے اثرات بہت دور رس ہیں۔ پس وہ وقت جس کے اندرتم اللہ کی نافر مانی کرویا وہ مال جس کے ذر بعیہ اللّٰہ کی نافر مانی ہویا وہ جسم اور مال' قوت جاہ ومنزلت اور علم وعمل جس کے ذریعیہ اللّٰہ کی نا فر مانی ہوتی ہو وہ اللہ کے یہاں نافر مانی کرنے والے کے خلاف ججت ہے اور بیاس کے حق میں قطعاً مفید نہیں ہے۔صرف وہی چیز کارآ مدہوگی جو طاعت الٰہی میںصرف کی جائے اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ سو' سو برس زندہ رہتے ہیں لیکن ان کو بمشکل ہیں سال کی عمر نصیب ہوتی ہو گی۔بعض کے پاس سونے چاندی کے انبار ہوتے ہیں اور مال و دولت سے ان کے خزانے پُر ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اس میں ہے ایک ہزار درہم بھی اس کی قسمت میں نہیں ہوتے۔ يبى حال جاه ومنزلت اورعلم كا ب\_ جامع ترمذي ميس ب:

((اَلدُّنُيَا مَلُعُونَةٌ مَلُعُونٌ مَا فِيُهَا اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَمَا وَالَاهُ اَوُ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ)) ۞

''دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے سوائے باری تعالیٰ کے یا جو اس سے تعلق رکھے۔ یا عالم یا متعلم ''

ایک دوسری حدیث میں ہے:

((مَلُعُونَةٌ مَلُعُونٌ مَا فِيُهَا إِلَّا مَا كَانَ اللَّهِ)) \*

'' دنیا ملعون ہے اور دنیا میں جو کچھ ہے ملعون ہے سوا اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔''

جو چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ ای میں اللہ تعالیٰ کی خیر وبرکت ہوا کرتی ہے۔ و الله المستعان۔

PAKISTA & STORE DK

سنن ترمذی کتاب الزهد باب (۱۳) (حدیث ۲۳۲۲) سنن ابن ماجه کتاب الزهد باب
 مثل الدنیا (حدیث ۲۱۱۳)

شعب الایمان للبهیقی (۱۰۵۱۳) و الزهد له (۲۳۳) اسناده ضعیف. مفیان توری راوی ب نیز مبدالله بن جراح راوی بین مرسلا بحی طروی ب و کیمی کتاب الزهد للامام احمد (۲۷) ذم الدنیا لابن ابی الدنیا (۱۷ امام دار قطنی (العلل: ۵/ ۸۹) اور امام ابو حاکم الرازی (العلل: ۱۲ / ۱۳۳) نے اس کے مرسل بونے کورائح قرار دیا ہے۔

( فَطَيْلُن : ٢٥٥

#### اليي بلندي،اليي پستى: الإمان!

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ گناہ انسان کوسفلہ اور پست کر دیتے ہیں حالانکہ بیعلوہ
 رفعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

مخلوق کی اقسام:

الله تعالی نے مخلوق دوسم کی پیدا کی ہے۔ علیہ (رفع المرتبہ) سفلہ (پست) پہلی قسم
کا مقام علیین ہے۔ اور دوسری کا "اسفل السافلین" اہل طاعت کو وہ دنیا اور آخرت
دونوں میں علو ورفعت عطاء فر ما تا ہے۔ اور اہل معصیت کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و پست
کر دیتا ہے۔ اہل طاعت کو اللہ نے ہمیشہ اپنی عزیز ترین مخلوق بنایا اور ساری مخلوق ہے ان کو
عزیز رکھا ہے۔ معصیت کو اس نے ذلیل ترین چیز قرار دیا۔ اہل طاعت کو اس نے ہمیشہ عزت
دی اور نافر مانوں کو ذلیل وخوار کیا۔ چنانچے سیدنا عبداللہ بن عمر رفاتی بیان کرتے ہیں کہ دسول اللہ
منافی نے ارشاد فر مانا:

((جُعِلَت اللَّذِلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ اَمْدِی)) ۞

((جُعِلَت اللَّذِلَةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ اَمْدِی)) ۞

(نمیرَ عَظَم کی مُخالفت کَر نے والے کے لیے ذلت وخواری لازم کر دی گئی ہے۔'

انسان جب گناہ اور اللہ کی نافر مانی کرتا ہے تو اپنے درجات سے نیچ گرتا چلا جاتا ہے

اور جوں جوں گناہ کرتا رہے گا نیچ گرتا چلا جائے گا۔ تا آ نکہ وہ اسفل ترین درجہ میں جا گرے گا

اور جب وہ طاعت و عبادت سے اپنے کو مزین و آ راستہ کرے گا درجہ بدرجہ بلند

ہوتا چلا جائے گا تا آ نکہ وہ اعلیٰ علیین تک پہنچ جائے گا۔

ب منہھی کبھی ایہا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ترقی ورفعت کے کام بھی انجام دیتا ہے اور تنزل و انحطاط کے بھی۔ ای صورت میں اس کی شمولیت ای جانب ہو گی جو جانب غالب ہو گی۔ ایک آ دمی سو در ہے ترقی کرتا ہے جو اور ایک درجہ ینچے گرتا ہے۔ اس کا حال وہ گڑ دولئے شافی کی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی گئی ہے۔ نبیں ہے جواس کے برعس عمل کرنے والے کا ہے' سودرجے نیچے گرتا ہے اور صرف ایک درجہ ترقی کرتا ہے۔

ال موقعہ پر بعض لوگوں کو بخت مغالطہ ہو جاتا ہے اور وہ بیہ کہ انسان بھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ مقام رفعت سے بہت دور جاپڑتا ہے اتنادور کہ جیسے مشرق و مغرب یا زمین و آسان ۔ اب اس تنزل کے مقابلہ میں وہ ہزار درجہ بھی ترتی کر جائے تو اس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے۔ جسیا کہ صحیح بعضاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول الله منافی ناممکن ہوتی ہے۔ جسیا کہ صحیح بعضاری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ رسول الله منافی ناممکن ہوتی ہے۔

((انَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لَا يُلُقِى لَهَا بَالاَ يُهُوَى بِهَا فِي النَّارِ أَبُعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ))

(انَّ الْبَعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ))

(بنده بھی لا پُروائی کی وجہ سے کوئی بات ایس کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق ومغرب کے فاصلہ سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔''

اس قتم کے تنزل وانحطاط کی تلانی کس بلندی اور کونسی ترقی ہے ہو علق ہے؟ انسانی انحطاط کی وجو ہات:

حقیقت میہ ہے کہ تنزل وانحطاط تو انسان کے لیے لابدی چیز ہے لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں۔بعض لوگ غفلت کی وجہ سے پنچ گرجاتے ہیں۔ایسے لوگ جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے اصل درجہ بلکہ اس سے بھی بلند ہو جاتے ہیں۔جس قدر بیداری ہوگی اسی قدر بلندی ورفعت بھی ہوگی۔

بعض لوگ کسی مباح چیز میں الجھ جانے کی وجہ سے پنچ گر جاتے ہیں۔ طاعت وعبادت کا ارادہ ہی ان میں بیدارنہیں ہوتا۔ اس نتم کے لوگوں کی حالت مختلف ہوا کرتی ہے۔ جب اس متم کے لوگوں کی حالت مختلف ہوا کرتی ہے۔ جب اس متم کے لوگ طاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے ترتی و بلندی کے اصل درجہ تک بہنچ جاتے ہیں اور بھی اس سے بھی رہ جاتے بہن اور بھی اس سے بھی بلند مقام تک پہنچ جاتے ہیں اور بھی اس سے بہیں زیادہ ہیں اور بھی اس سے کہیں زیادہ ہیں اور بھی اس سے کہیں زیادہ

صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان (حدیث کا۳۵۷) صحیح مسلم کتاب الزهد باب حفظ اللسان (حدیث ۲۹۸۸) و اللفظ له

دوائے شافی کی کھی کہ کہ ہو جاتی ہے گئی گئی گئی ہے۔ ہمت آ جاتی ہے اور بھی یہ ہمت پست بھی ہو جاتی ہے اور بھی و یی بی ہمت آ جاتی ہے جو پہلے تھی۔

بعض لوگ معصیت اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اصل درجہ سے نیچ گر جاتے ہیں۔ایسے لوگوں کیلئے اپنے اصل درجہ تک پہنچنے کیلئے تو بہ نصوح اور انابت صادقہ ضروری ہے۔ تو بہ کرنے سے پہلے جیسا مقام ممکن ہے؟

یباں اس بارے میں علاء میں اختلاف ہاور وہ یہ کہ کیا تو بہ کرنے ہے گہگار آ دی
اپ اصل مقام اور اصل درجہ تک پنج سکتا ہے؟ اور اس طور پر کہ گناہ کا اثر بالکل محوج و جائے اور
کسی فتم کا بھی اثر باقی ندر ہے۔ یا وہ اپ اصل مقام اور اصل درجہ تک پنج بی نہیں سکتا اور تو بہ کا
اثر صرف اس قدر ہے کہ عقوبت و مزا اس پر ہے ساقط ہو جائے گی۔ تقرب کا درجہ اس نے کھو
دیا ہے وہ حاصل بی نہیں ہوسکتا۔ علاء اس بارے میں مختلف را ئیں رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں:
انسان جن اوقات میں گناہ کرتا ہے ان اوقات میں وہ طاعت وعبادت میں مشغول رہ کرتر تی
کے چند مدارج اور طے کرسکتا تھا۔ اس کے اندرتر تی مدارج کی استعداد و قابلیت موجود تھی۔ اس
کے چند مدارج اور طے کرسکتا تھا۔ اس کے اندرتر تی مدارج کی استعداد و قابلیت موجود تھی۔ اس
کے دو اپ سابقہ اعمال صالح اور نیکیوں کے ساتھ ترتی کرسکتا تھا اور آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کی
مثال یوں شمجھو کہ ایک انسان روز انہ اپ نیا ساتھ ترتی کرسکتا تھا اور آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کی
مثال یوں شمجھو کہ ایک انسان روز انہ اپ ماتھ رک جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ عمل شروع کرے گاتو
مثال صالح اور اصل راس المال کے ساتھ رک جاتی ہے۔ جب وہ دوبارہ عمل شروع کرنے پر ہوئی۔ مگر ظاہر
نے سرے سے وہ نیجے سے اوپر کی طرف سعود و ترتی کرے گا۔ لیکن اس سے پیشتر وہ مسلل
خور سرے سے وہ نیجے سے اوپر کی طرف سعود و ترتی کرے گا۔ لیکن اس سے پیشتر وہ مسلل
خور سرے کہ دو تیوں میں زمین و آسان کا فرق ہے۔

اس سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ اور بعض اپنے سابقہ درجہ کے برابر کوئی درجہ پالیتے ہیں۔ بعض ا ہے سابقہ درجہ تک نہیں پہنچ پاتے اور بعض اپنے سابقہ درجہ تک ہی پہنچ کر رہ جاتے ہیں۔

مصنف كا فيصله:

میں کہتا ہوں کہ بیر کمی وبیثی اور اختلاف مدارج ہر ایک کی تو بہ و انابت اور استغفار کی کیفیت کی بنا پر ہے۔ گنہگار بندہ جب اپنے معاصی کی وجہ سے شرمندہ اور شرمسار ہو جاتا ہے اوراس کے اندر ذلت وخواری' عاجزی وانکساری' خاکساری و فروتی' خشوع وخضوع' رجعت الی اللهٔ اجتناب معاصی' خوف وخشیت' تضرع وزاری کی خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں مجھی کسی کے اندر پوری قوت سے نموکرتی ہیں۔جس سے تو بہ کرنے والا اس درجہ ہے بھی آ گے نکل جاتا ہے جہاں وہ گناہ کڑنے سے پہلے تھا اور گناہ سے پیشتر وہ جس درجہ نیک تھا اس سے کہیں زیادہ نیک بن جاتا ہے۔ایسے آ دمی کے حق میں گناہ ایک رحمت بن جاتی ہے۔ گناہ سے قبل اس کا قلب غرور آشنا تھا۔ عجب ونخوت اس کے اندر بھری ہو گی تھی۔ اے اپنے نفس پر اعتماد تھا۔اپنے اعمال پر تکیہ اور بھروسہ تھا۔ گناہ کی وجہ سے بیتمام برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔اوراب وہ اپنے مولیٰ سیداور آقا کی چوکھٹ پر اپنی پیثانی ٹیک دیتا ہے اور عاجزی' انکساری' فروتی اور خاکساری کے ساتھ اپنے رخسار اس کی دہلیز پر رگڑنے لگتا ہے اور اللہ کی قدرومنزلت پہیانے لگتا ہے'ا پی محتاجی اور ہے کسی و بے بسی کا اعتراف اپنے قلب کی گہرائیوں ہے کرنے لگتا ہے' ا پی حفاظت اور عفوو ترحم اور مغفرت ونجات کے لیے اپنے آپ کو اپنے سید' مولیٰ اور خالق کا سراسرمختاج سمجھنے لگتا ہے۔ قلب ہے صولت (ہیبت) وتمکنت (شان وشوکت) اور عبادت و طاعت کا غرور جو پہلے تھاختم ہو جاتا ہے۔ طاعت وعبادت کی شیخیاں اور کبرونخوت نکل جاتے ہیں۔خود بینی وخودستائی کا بت پاش پاش ہو جاتا ہے۔اور خطا کاروں' گنہگاروں کی صف میں آ کراپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور شرم و ندامت' خوف ورجاء کے ساتھ اس کے آ گے سر جھکا دیتا ہے۔ لرزتے ہوئے' کانپتے ہوئے' اپنے کو حقیر و پیج اور اپنی طاعتوں اور عبادتوں کو لاشکی محض اور اپنے گناہوں کو بھاری' وزنی جرم تبجھ کر اس کے سامنے سرخم کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اپنی جان کوسراسر ناقص' ناچیز' نایاک' ناکارہ اور بدترین خلائق سجھنے لگتا ہے اور ا پنے رب کو ہمدفتم کے کمالات اور حمدو ثنا کا واحد مستحق سمجھتا ہے اور ای کو اپنا حاجت روا ماننے لگتا ہے۔



فَطْتِلْنَ : ٢٧

#### تو بہ کرنے کے بعد

ا ہے آ دمی کو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جو کچھ بھی مل جاتا ہے اور جونعت بھی اسے عطاء کی جاتی ہے۔ چھوٹی ہو یا بڑی اے بہت زیادہ اور بہت بڑی نعمت تصور کرتا ہے' اور اپنی ذات کووہ اس ہے کم ترسمجھتا ہے' اور حقیر سے حقیر نعمت کا بھی وہ اپنے کومستحق نہیں سمجھتا اور ہر ابتلاء و مصیبت کا اینے آپ کو اہل اورمستحق سمجھتا ہے۔ بلکہ بڑی سے بڑی مصیبت کا وہ اپنی ذات کو مستوجب سمجھتا ہے۔ بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ احسان ہی کیا ہے کہ گناہ و جرم کی مقدار کے مقابلہ میں اے کچھ بھی سزانہیں دی۔ کیونکہ جرم کے مقابلہ میں جس سزا کے وہ لائق تھا' وہ ایس تھی کہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اے برداشت نہیں کر سکتے۔ چہ جائیکہ ایک عاجز و کمزور بندہ؟ کیونکہ گناہ اگر چہ چھوٹے ہے چھوٹا بھی کیوں نہ ہو۔مگر اس عظیم ترین ذات کے مقابلہ میں ہے' جس ہے کوئی بھی بڑانہیں۔جس ہے کوئی جلیل و بزرگ اور کبیر و برتر نہیں۔ چھوٹی بڑی تمام نعمتوں کا دینے والا ہی ایک اکیلا ہے دوسرا کوئی نہیں ۔اس کا مقابلہ کس قدر فہیج' شنیع اور نا جائز ہوسکتا ہے۔ دنیا کی ہرقوم مؤمن اور کافر اپنے عظماءُ اجلاءاورسر داروں کا مقابلیہ ا کے فتیج ترین حرکت مجھتی ہے۔اس قتم کے لوگوں کا مقابلہ وہی آ دمی کرتا ہے جوسب سے زیادہ رذیل ہوتا ہے جس کے اندر جو ہر مروت نام کونہیں ہوتا۔ جب اس قتم کے لوگوں کا مقابلہ ذلیل ترین حرکت ہے تو پھراس ذات کا مقابلہ کس قدر رذیل و ذلیل حرکت ہو گی جوسب سے بڑا' سب ہے زیادہ بااختیار' اور زمینوں و آ سانوں کا مالک' حاکم اور سلطان معبود ہے؟ اگر اس کی رحمت اس کے غضب پڑاس کی مغفرت اس کی عقوبت پر غالب نہ آتی تو ساری زمین زلزلوں ہے پاش پاش ہو جاتی۔اگرحلم و برد باری' مغفرت و بخشش نہ ہوتی تو بندوں کے گناہوں کی وجہ ہے آسان و زمین اپنی اپنی جگہ ہے ہٹ جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی۔ چنانچے سورہُ فاطر کے اندر

# الله تعالى كار اراد الدي:

﴿ إِنَّ اللهُ بَمُنِيكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَنُوُوْلا ذَ وَلَيِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُما اللهُ وَ اللهُ اللهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَنُوُولا ذَ وَلَيْنَ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ۞ ﴾ (فاطر: ١٠/٥) (مُنْ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ وَمُ مُوجُودُ وَ مِنْ بَاتِ هُوكَ هُولَ هُمُ اللهُ تَعَالَى آسَانُول اور زمِين كو تقام موجوده عالت كو جهوز وين تو بهر الله تعالى كرسوا كوئى عالت كو جهوز وين تو بهر الله تعالى كرسوا كوئى

ان کو تھام بھی نہیں سکتا ہے شک وہ مخل والا بخشنے والا ہے۔''

آیت کے آخر میں اللہ کے دو دونام آئے ہیں۔ ان پرغور کرویہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اساء میں سے ان دوناموں کا ذکر فر مایا ہے۔ اور آیت کو ان ہی دوناموں پرختم کیا ہے کہ وہ "حلیم" و "غفور" ہے۔ غور کرواللہ کے کیا کیا راز اس میں مضم اور پوشیدہ ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجرموں اور گنہگاروں کے ساتھ حلم و بردباری اور مغفرت و درگزر سے کام لیتا تو آسان و زمین اپنی جگہ سے ٹل جاتے اور دنیا تباہ ہو جاتی ۔ چنانچہ سورہ مریم کے اندر کا فروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

﴿ تَكَادُ السَّلْوْتُ يَتَفَطَّرَنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّالِجِبَالُ هَدَّا ۞ ﴾ (مريم: ١٩/ ٩٠)

'' قریب ہے کہ اس قول کی وجہ ہے آسان بھٹ جائیں اور زمین شق ہوجائے اور پہاڑ ریزے ریزے ہوجائیں''۔

اور بیتو معلوم ہے کہ صرف ایک گناہ کی پاداش میں اللہ نے ہمارے والدین آ دم ملینہ و حوا میں اللہ نے ہمارے والدین آ دم ملینہ و حوا میں گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی عوا میں گناہ اور ایک ہی بات کی خلاف ورزی کی پاداش میں ابلیس کوراندہ درگاہ کر دیا۔ اے عالم ملکوت سے خارج کر دیا اور آ سانوں سے نکال باہر کیا۔لیکن پھر بھی ہم احقوں کا حال وہی ہے جو کسی شاعر نے کہا ہے:

نَصِلُ الذُّنُوبَ إلَى الذُّنُوبِ وَنَرُتَجِى دَرَجَ النِّعِنَانِ لَدَى النَّعِيْمِ النَّعَالِد "هم گناهول پر گناه كرتے چلے جاتے ہیں۔ اور امید بیر كھتے ہیں كرنَّمت لازوال كے ساتھ جنت ملے گی۔"

وَلَقَدُ عَلِمُنَا أَخُرَجَ اللَّ بَوَيُنِ مِنُ مَلَكُوتِهَا اللَّاعُلَى بِذَنُبٍ وَاحِد "طالانكه بم يه جائے بي كه بمارے والدين (آدم وحواليَّ ) كوالله في صرف ايك "كناه كى بنا پرائے عالم ملكوت سے با برنكال ديا تھا۔"

مقصدیہ ہے کہ بندہ تو بہ کرنے کے بعد ُ قبل گناہ ہے بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ جو درجہ اسے
پہلے حاصل تھا اس سے بلند تر مقام پر جا پہنچتا ہے۔ اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اس کی ہمت تو ژ
دیتا ہے جس سے اس کے تمام عزائم واراد ہے پست ہو جاتے ہیں۔ اور قلب کی صحت اس قدر
خراب ہو جاتی ہے کہ تو بہ بھی اگلی صحت تک پہنچنے میں اس کی امداد نہیں کرتی۔ اس لیے وہ اپنے
فوت شدہ درجہ کو پھر حاصل ہی نہیں کر سکتا۔

اور بھی ایبا ہوتا ہے کہ مرض زائل ہو جاتا ہے اور اسے وہی صحت حاصل ہو جاتی ہے جو اسے پہلے حاصل تھی اور اب وہ ای کے مثل عمل کرنے لگتا ہے اور اپ اصل درجہ کو پالیتا ہے۔
لیکن میں تمام با تیں ای وقت ہوتی ہیں کہ انسان کا تنزل وانحطاط گناہ ومعصیت کی وجہ سے ہوا ہو۔ اگر میہ تنزل وانحطاط کی ایسے امرکی وجہ سے ہے جو اصل ایمان میں خلل انداز ہے مثلاً شکوک وشبہات ریب وتر دداور نفاق وغیرہ کی وجہ سے ہے تو اس کا تدارک پھر نے سرے سے شکوک وشبہات کر بیہ وسکتا۔ ایسے آ دمی کی ترقی کی کوئی امید نہیں۔



( فَطَيْلُ : ٢٧

## الله كى ہرمخلوق: معاصى كى مخالفت ميں

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق گنبگار کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتی ہے۔ شیاطین بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اورا سے ایذ ااور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ورغلات بہکاتے اور وسوسے ڈالتے ہیں۔ خوف و ہراس میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دھوکہ دیتے ہیں اور ان چیز وں اور ان باتوں سے اسے غافل کر دیتے ہیں جن سے اس کی مسلحتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ اور جنہیں فراموش کرنے سے اس کو بخت نقصان پنچتا ہے۔ شیاطین اس پر اس قدر غالب آ جاتے ہیں کہ اللہ کی نافر مانی کی طرف اسے زبردی دھیل کرلے جاتے ہیں۔ نیز انسانی شیاطین بھی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کی موجودگی اور عدم موجودگی میں ہر ممکن ایذا دیتے اور اسے تکلیفیں پنچانے لگتے ہیں۔ اس کے گھر کے لوگ خدام نوکر چاکر اس کی اولا ڈیڑوی سب کے سب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسے ستانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ حوانات ، چو پائے بھی اس کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسلاف میں سے بعض میونات ، چو پائے بھی اس کے خلاف جری اور دلیر ہو جاتے ہیں۔ اسلاف میں سے بعض برگوں نے کہا ہے :

((اَنِیُ لَاَّ عُصِی اللَّهَ فَاَعُرِفُ ذَالِكَ فِیُ خُلُقِ امُرَ ءَتِی وَ دَابَّتِی)) ۞ ''جب بھی مجھ سے اللہ کی کوئی نافر مانی ہو جاتی ہے تو اس کا اثر مجھے اپنی بیوی اور سواری کے جانوروں تک میں محسوس ہوتا ہے۔''

ای طرح حکام اس کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔اورعدل وانصاف کی مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔تو اس پر پوری پوری حدود جاری کرتے ہیں اور سخت ترین سزائیں دیتے ہیں۔ اورخود اس کانفس ہی اس کے خلاف جری ہو جاتا ہے کہ شیر کی طرح اس پر حملہ آور ہوتا

## 深 (11) 紫水泥水泥水泥水水 (11) 米

ہاوراہے مشکلات اور دشواریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور اسے اس قدر مجبور اور بے دست و
پاکر دیتا ہے کہ اگر بھی وہ نیکی کا ارادہ بھی کرتا ہے تو نفس سرکشی کرتا ہے اور ابتاع نہیں کرتا۔
اسے خواہ مخواہ تھییٹ کراسی طرف لے جاتا ہے جہاں اس کی ہلاکت و تباہی کے سارے سامان
جمع ہوتے ہیں۔ اور ایسا کیوں اور کس لیے ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ طاعت الٰہی عبادت
خداوندی رب العالمین کا ایک متحکم ومضبوط قلعہ ہے اور اس میں جو بھی داخل ہوجاتا ہے اسے
کامل امن مل جاتا ہے اور جو اس سے باہر نکل جاتا ہے اس پر ڈاکواور راہ زن وغیرہ حملہ کر دیے
ہیں۔

معاصی اور گناہ جس نتم کے اور جس درجہ کے ہوں گے اس نتم کی اور اس درجہ کی آفتیں' اس برحملہ آور ہوں گی' جنہیں کوئی روک ہی نہیں سکتا۔

ذکر اللی طاعتِ خداوندی صدقہ خیرات جہلاء کو ہدایت وتلقین امر بالمعروف اور نہی عن المنکر الیی زبردست اور مقدس چیزیں ہیں کہ وہ بندے کی حفاظت ای طرح کرتی ہیں جس طرح انسان کی قوت آنے والے یا آئے ہوئے مرض کی مقادمت ومدافعت کرتی رہتی ہے۔ اگر یہ قوت ختم ہو جاتی ہو قرض پوری قوت سے حملہ کر دیتا ہے اور بالآخراہ ہلاک کر ڈالٹا ہے۔ آ دی کے لیے وہ قوت ضروری ہے جو دفاع کر سکے۔ کیونکہ نیکیوں اور گناہوں کے نتائج ایک دوسرے کی مدافعت کرتے ہیں۔ جو غالب آ جاتا ہے اس کا حکم چلتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچاہے۔

اہل ایمان کی جانب ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدافعت کرتا رہتا ہے۔ اور ایمان نام ہے قول وعمل کا' تو جس قدر قوت ایمانی زیادہ ہوگی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوگی۔ و اللہ المستعمان





(مَطَّتِلنَ : ٣٨)

## گناه،قلباورنفس مطمئنه

♣ معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ معاصی بندے کی معاد و معاش کی ضروریات میں خلل اور رخنے پیدا کر دیتے ہیں۔ ہرانسان اس امر کامخان اور تخت مخان ہے کہ وہ اپنے معاد و معاش 'آخرت اور و نیا کے مفادات و نقصانات کو زیادہ سے زیادہ سجھنے کی کوشش کرے اور معاصی و گناہ اس معرفت و سمجھ سے انسان کو قطعاً محروم کر دیتے ہیں۔ اور ان امور کی تفصیل سب سے زیادہ و بی جان سکتا ہے 'جومعاد و معاش کی معرفت زیادہ رکھتا ہو۔ اور سب سے زیادہ قوی عقل مند وزیر و بی ہے جو اپنے نفس و ارادہ پر غالب اور عاوی ہو اور اپنے ارادہ کو ای جگہ استعال کرے جہاں الے نفع مل سکے۔ اور ان چیزوں سے باز رہے جن سے اس کو نقصان پنچتا ہو۔ اور اس بارے میں لوگوں کی ہمتیں' معرفت وادراک' مقامات و منزلیں مختلف اور متفاوت ہیں۔ سب سے بڑا عارف وہ ہے جو سعادت و شقاوت کے اسباب کی پوری پوری معرفت رکھتا ہوں وادر سب سے بڑا دانش مند وزیرک' اور راز آگاہ وہ ہے' جو شقاوت کے مقابلہ میں سعادت کو ہواور سب سے بڑا دانش مند وزیرک' اور راز آگاہ وہ ہے' جو شقاوت کے مقابلہ میں شقاوت کو ترجے دے۔ اور وہ خض بڑا ہی ہے دقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلہ میں شقاوت کو ترجے دیے۔ اور وہ خض بڑا ہی ہے دوقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلہ میں شقاوت کو ترجے دے۔ اور وہ خض بڑا ہی ہے دوقوف اور احمق ہے جو سعادت کے مقابلہ میں شقاوت کو ترجے دے۔۔

انسان کو اس علم کی تخصیل میں جن امور کی ضرورت ہے۔ ان میں معاصی اور گناہ اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور انسان اپنی آخرت کے اعلیٰ واشرف اور دائی حصہ کو دنیا کے خسیس'ادنیٰ' فانی'منقطع ہونے والے حصہ کے عوض ضائع کر دیتا ہے۔

معاصی اس علم کی تخصیل و تحمیل کی راہ میں حجاب بن جاتے ہیں۔ اور دنیا و آخرت میں جوامور انسان کے لیے مفید' بہتر اور نفع بخش ہوتے ہیں ان کی مشغولیت سے باز رکھتے ہیں۔ گنہگار آ دمی کا مصیبت میں مبتلا ہونا اور دل و جوارح کا جواب دے جانا

انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس سے گلوخلاصی کی ضرورت پیش

وولفظافی کی است کا اللہ اس کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے جوارح اس کے ساتھ غداری کرتے ہیں۔
اور اس کی حالت اس شخص کی ہو جاتی ہے جس کے پاس تلوار موجود ہے لیکن نیام میں پڑی بڑی زنگ خوردہ ہو چکی ہے۔ مالک اس ہے کام لینا چاہتا ہے لیکن زنگ نے ایسا پکڑلیا ہے کہ نیام ہے نکل ہی نہیں سکتی۔ ایک حالت میں اس کا وشمن اس کے سر پر آ جاتا ہے اور اسے قبل کر دینا ہے۔ اس وقت وہ اپنی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالتا ہے اور تلوار کو کھنچتا ہے لیکن وہ نکلنے کا دینا چاہتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی تلوار کے قبضہ پر ہاتھ ڈالتا ہے اور تلوار کو کھنچتا ہے لیکن وہ نکلنے کا نام نہیں لیتی اور دشمن وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب کی بھی یہی حالت بام نہیں لیتی اور دشمن وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ انسان کے قلب کی بھی یہی حالت ہے۔ گناہوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ معاصی سے وہ اپانچ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب اسے دشمن سے لئے کی ضرورت پیش آتی ہے تو مقابلہ کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے حالت کی جب کی بات کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے حالت کی حالت تال کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کے عاصفاء تو قب کی حالت کی حالت تالے ہوتے ہیں اور جس قلب کی چاس جوجم و جوارت کا بادشاہ ہی سرے سے نہ تھلب کے پاس جوجم و جوارت کا بادشاہ ہی سرے سے نہ بھوتو وہ مدافعت ہی کیا کرسکتا ہے؛ اور کیے کرسکتا ہے اور پھر جب کے بادشاہ ہی سرے سے نہ بھوتو وہ مدافعت ہی کیا کرسکتا ہے؛ اور کیے کرسکتا ہے اور پھر جب کے بادشاہ ہی سرے سے نہ بھوتو وہ مدافعت ہی کیا کرسکتا ہے؛ اور کیے کرسکتا ہے اور پھر جب کے بادشاہ ہی سرے سے نہ

ہوتو بتاؤ کیا انجام ہوگا؟

جو حال قلب کا ہے وہی حال نفس کا ہے۔ نفس شہوات وخواہشات معاصی اور گناہوں کی وجہ سے خبیث و ناپاک ہو جاتا ہے اور اس کے تمام قو کی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں نفس سے میری مراد نفس مطمئنہ ہے۔ اس لیے کہ نفس امار ہ تو شہوات وخواہشات اور گناہوں سے اور زیادہ قو کی مضبوط ولیر اور درندہ صفت بن جاتا ہے۔ اور بید مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امار ہ قو کی وطاقتور ہو جاتا ہے۔ اور نید مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امار ہ قو کی وطاقتور ہو جاتا ہے۔ اور نید مانی ہوئی بات ہے کہ نفس امار ہ قو کی وطاقتور ہو جاتا ہے۔ اور نفس مطمئنہ جب اس طرح موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی زندگی کی کوئی تو قع نہیں رہتی۔ سمجھلو کہ وہ دنیا میں بھی مر چکا اور بزرخ میں بھی مر چکا اور بزرخ میں بھی مر چکا ہور اب اس کی مر چکا ہور اب اس کی میں بھی مر چکا ہے اور اب اسے آخرت میں بھی کوئی زندگی نصیب نہیں ہو سکے گی۔ اب اس کی قسمت اور نصیب میں صرف آلام ومصائب تکالیف واذیات ہی کی زندگی ہے اور اب ۔

مقصدیہ ہے کہ ایک گنہگار آ دمی جس کسی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا قلب اس کی زبان اس کے ہاتھ پیراس سے بے وفائی کرتے ہیں' اور ان امور میں جواس کے حق میں مفیداور نفع بخش ہوتے ہیں' خیانت کرتے ہیں۔ تو کل علی اللہ سے اس کا قلب گریز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بھا گتا ہے۔ کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بھا گتا ہے۔ کسی طرح اسے جمعیت خاطر حاصل نہیں

موت کے وقت اعضاء اور قلب کی بے وفائی:

یہ تو معاصی اور گناہوں کا ایک پہلو ہے۔لیکن اس سے زیادہ خوفناک دردائیز کنے ترین ایک اور پہلو ہے اور وہ یہ کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوکر بارگاہ اللی کی طرف جانے کی تیاری کرتا ہے۔ اور حالت نزع اس پر طاری ہوتی ہے تو اس کا قلب اور زبان دونوں اس سے بے وفائی کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات اس کے منہ پر کلمہ شہادت تک جاری نہیں ہوتا۔ اور اس کا مشاہدہ اکثر لوگ کر بچے ہیں۔ بعض لوگوں کو حالت نزع ہیں کہا گیا کہ لا اللہ الا اللہ کہوان کی زبان سے نکل گیا: آ ہ آ ہ ، مجھ میں یہ کہنے کی قدرت نہیں۔ کی سے کہا گیا: "لا اللہ الا اللہ " کہوئو اس کے منہ سے نکا شاہ 'اور " رخ متم سے بازی لے گیا۔ اس کی حکما گیا کہولا اللہ تو اس کی زبان پر یہ شعر جاری ہوگیا:

 <sup>&</sup>quot;شاہ "اور" رخ" شطرنج کے دومبروں کے نام میں۔ کہنے والا شطرنج کا عادی تھا۔ نزع کے وقت کلمے شبادت کی تلقین
 کی گئی تو اس کے منہ ہے بجائے کلمے شہادت کے "شاہ، رخ" کا نام جاری ہوگیا۔

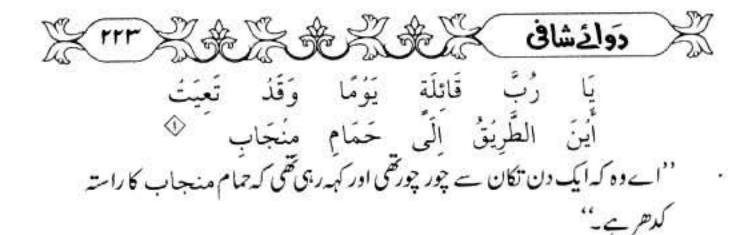

اور بیشعر پڑھتے ہوئے اس نے جان حچوڑ دی۔

کسی سے کہا گیا: لا الله الا الله کہوتواس نے کہنا شروع کردیا: "تادھنا دھنا" یعنی گانے کا ساز درست کرنے لگا۔ اور پھر کہنے لگا: تم مجھے کیا تلقین کر رہے ہو؟ اس سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا اور دنیا کا تو کوئی گناہ میں ترک نہیں کروں گا۔ اس کے بعداس کی جان نکل گئی۔

سی دوسرے سے کہا گیا' تو اس نے جواب دیا: اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اور مجھے یا دنہیں پڑتا کہ میں نے بھی نماز پڑھی ہو۔ا<mark>س کے بعد</mark>اس نے جان دے دی۔

ایک اور آ دمی ہے یہی کہا گیا تو اس نے کہا: تو کہتا ہے اس نے میں انکار کرتا ہوں میں ہرگز نہیں کہوں گا' اس کے بعد اس کی روح نکل گئی۔، PAKISTAN

کسی دوسرے سے کہا گیا تو اس نے جواب دیا بیس پر کہنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن زبان رک جاتی ہے۔

رک جاتی ہے۔ ایک شخص نے بعض پیشہ در گدا گروں کا حال مجھ سے بیان کیا کہ فلاں کی موت کے وقت میں اس کے پاس تھا۔ عین نزع کے وقت اس کے منہ سے بیکلمات نکلنے لگے: اللہ کے نام پر ایک بیسۂ اللہ کے نام کا ایک بیسہ۔ ادرای حالت میں وہ مرگیا۔

ایک تاجرنے اپنے قرابت دار کی حالت بیان کی کہ لوگوں نے اسے کہا: لا اللہ الا اللہ کہوتو اس کے منہ سے پیونکمات نکلنے لگے: '' پیونکڑا سب سے ارزاں ہے' پیوخریدو بہت اچھا ہے۔'' اورای حالت میں وہ مرگیا۔

بہ سبحان الله ا ذات اللي برى پاك ہــاس متم كے واقعات تو لوگوں نے بے شار انى آئكھوں سے ديكھے ہيں۔ رہے وہ حالات مرنے والوں كے جو ہم سے پوشيدہ ہيں۔ ان واقعات ہے كہيں زيادہ دردناك ہيں۔

جب انبان حضور ذہن توت د ماغ اور قوت ادراک کے زمانہ میں شیطان کو اپنے اوپر قابض اور مسلط کر لیتا ہے۔ اور شیطان جدهر چاہتا ہے اسے تھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ وکر الٰہی سے غافل اور بے خبر کر دیتا ہے۔ اس کی زبان کو اس کے ذکر سے معطل کر دیتا ہے۔ اور خودای کے اعضاء کو اس کے خلاف استعال کرتا ہے تو اس وقت جب کہ اس کی ساری قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ زرع کی تکلیف میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ شیطان پوری قوت سے اس پر حملہ آور ہوتا اور اپنی ساری طاقتیں جمع کر کے آدھمکتا ہے تاکہ اس سے انتقام لے کیونکہ یہ بندے کا آخری عمل ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان پوری قوت سے آراستہ ہوتا ہے اور یہ خوداس وقت کمزور ضعیف نحیف اور ہوتم کی طاقتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بتلاؤ اس وقت اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اس حالت میں صرف اللہ تعالیٰ ہی ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اور وہی ایمان قائم اور ثابت رکھتا ہے۔ اور اس

﴿ يُتَنَيِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْخِيرةِ، وَيُضِلُّ اللهُ الظَّلِمِيْنَ شَو وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ۞ ﴾ الْاخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللهُ مَا يَشَاءُ ۞

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

''ایمان والوں کواللہ تعالیٰ کپی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی' ہاں! نا انصاف لوگوں کواللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو جا ہے کرگز رتا پہ''

وہ شخص جس کا قلب ذکر الہی ہے ہمیشہ غافل رہا' خواہشات کے پیچھے مارا مارا پھرا' اللہ کے احکام کو ہمیشہ ٹھکرا تا رہا' اے خاتمہ بالخیر کی توفیق کیونکر میسر آسکتی ہے؟ جوقلب اللہ ہے دور' اللہ ہے غافل' خواہشات کا پیرو' شہوات کا پرستار' زبان ذکر اللہی ہے نا آشنا' ہاتھ پیرطاعت اللہی ہے معطل اور جس کا سارا وقت معصیت اللہی میں صرف ہوا ہو۔ اے حسن خاتمہ کی توفیق کیونکر حاصل ہوگی؟

اللہ اکبر! سوء خاتمہ کے خوف ہے تو بڑے بڑے متقی' پرہیزگارلرز اٹھتے ہیں۔ اور یہاں یہ حال ہے کہ گنہگار' ظالم' ستم گار اور جفا پیشہ لوگ اللّٰہ کی قشمیں کھا کھا کر امیدیں باندھ رہے ہیں۔

کسی شاعر نے اس حقیقت کوئس قدر واضح کیا ہے:

یَا آمِنًا مَعَ قُبُحِ الْفِعُلِ یَصَنَعُهُ اَهَلُ اَتَاكَ تَوَاقِیْعُ آنُتَ تُمُلِکُهُ؟ "اے اپی بدکرداریوں پر مامون ہوکر بیٹھنے والے! کیا تیرے پاس تھم آ چکا ہے یا خود کچھے خدائی توت حاصل ہے؟"

جَمَعُتَ ٣٣ شَيْنَيْنِ ٢٦ أُمُنَا ٧ وَاتِبَاعَ ٢٩ هُوىَ هٰذَا وَاَحُدَاهُمَا فِي الْمَرْءِ تُهُلِكُهُ "تونے دو چیزیں جمع کررکھی ہیں۔ بےخونی اور اتباع خواہشات اور حال ہے کہ ان میں سے ایک چیز بھی ہوتو انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔"

وَالُمُحُسِنُونَ عَلَى دَرُبِ الْخَاوِفِ قَدُ سَارُوا وَذَالِكَ دَرُبُ لَسُتَ تَسُلُكُهُ ''نيمياں كرنے والے تو خوف الهى كے كوچہ ميں چلتے رہتے ہيں۔ اور بيكوچہ وہ ہے جس ميں تونے قدم ہی نہيں ركھا ہے۔''

فَرَّطُتُّ فِی الزَّرُعِ وَقُتَ الْبَذُرِ مِنُ سَفَهِ فَکَیْفَ عِنُدَ حَصَادِ النَّاسِ تُدُرِکُهُ؟ ''تونے بچ ڈالنے کے وقت کھیتی میں اپنی حمافت سے کوتا بی کی۔ لوگ کھیتی کا میں گے اس وقت کیا پائے گا؟'' وَواحُشافی بِعَيْسُ مِنُكَ زُهُدُكَ فِی هَذَا وَأَعْجَبُ شَنِی مِنُكَ زُهُدُكَ فِی هَذَا وَأَعْجَبُ شَنِی مِنُكَ زُهُدُكَ فِی دَارِالْبَقَاءِ بِعِیْشِ سَوُفَ تَتُرُکُهُ وَارِالْبقاء بِحِورُ بینا ہے۔"

مِنَ السَّفیٰهِ إِذَا بِاللَّهِ؟ أَنْتَ أَمِ المَعُبُونُ مِنَ السَّفیٰهِ إِذَا بِاللَّهِ؟ أَنْتَ أَمِ المَعُبُونُ فِي الْبَیْعِ عُبُنَا سَوْفَ تُدُرِکُهُ؟

وَ الْبَیْعِ عُبُنَا سَوْفَ تُدُرِکُهُ؟

(اس وقت بے وقوف کون ہے؟ اللہ کی قتم! یا پھر توا ہے سودے میں ایبا دھوکہ کھا رہا ہے کہ عقریب تو دیکھے گا۔"



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



( فَطَيْلُن : ٢٩

### انسانی کمال کے دواصول

حق و باطل کا امتیاز نابود ہو جاتا ہے اور انسانی کمال کا مدار صرف دو ہی اصول پر ہے: حق و باطل کا امتیاز اور باطل کے مقابلہ میں حق کی اتباع

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ اس ہے قلب اندھا ہو جاتا ہے۔ گناہ اگر قلب کو بالکل اندھانہیں کرتا' تو بصیرت قلبی کوضرور کمزور کر دیتا ہے۔ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ گناہ سے قلب ضرور کمزور ہو جاتا ہے۔ جب قلب اندھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو ہدایت کی معرفت حاصل نہیں ہوتی اور ایسا مخض ن<mark>دا پی</mark> ذات پرحق کا نفاذ کرسکتا ہے اور سمی دوسرے پر نفاذ حق کی قوت بالکل کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے قوت بصیرت کمزور

ہو جاتی ہے۔

انسانی کمال کا مدار دو بنیا دی امور پر ہے:

اول: حق و باطل کی معرفت

دوم: باطل کے مقابلہ میں حق کے اختیار کرنے کی قوت۔

د نیا و آخرت میں مخلوق الٰہی کی منزلوں میں فرق و تفاوت اسی قدر ہوتا ہے۔جس قدر ان دو امور میں تفاوت ہوتا ہے۔ اور انہی دو امور کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی تعریف و توصیف فرمائی ہے۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَاذْكُرْ عِلْمَنَّا إِبْرَهِ بِهُمْ وَإِسْلَحْقَ وَيَغْقُوْبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ۞ ﴾ (ص:۳۸/ ۲۸)

''اور اے پیغیبر! ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب (مینیل) کو یاد کرو وہ ماتھوں اور آئکھوں والے تھے۔''

اولی الایدی (قوت) سے مراد یہی تنفیذ حق کی قوت ہے اور'' آلاَ بُصّار'' سے

# الا دوائشانى کی کی کی کی کی کی کی کی است کی

'' دینی بصیرت'' مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی مدح وتوصیف' ادراک حق اور تعفیذِ حق کے کمال کے وجہ سے کی ہے۔

ان دوامور کے لحاظ ہے لوگوں کی جارفتمیں ہیں:

انبیائے کرام ان میں سے اعلیٰ ترین واشرف قتم کے لوگ ہوتے ہیں۔

وسری قتم کے لوگ وہ ہیں جو بالکل ان لوگوں کے برعکس اور ان کی ضد ہیں۔ نہ انہیں دین کی بصیرت حاصل ہوتی ہے نہ تنفیذ حق کی قوت اور دنیا میں زیادہ ترمخلوق ای قتم کی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھنے ہے آئکھوں میں چیجن ہوتی ہے روح کو بخار اور قلب کو بیاری لاحق ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ بستیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ بازاروں میں نرخ بردھا دیتے ہیں۔ بازاروں میں نرخ بردھا دیتے ہیں۔ بازاروں میں نرخ بردھا دیتے ہیں۔ ان کی صحبت سے ذلت ورسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔

تیسری قتم کے لوگ وہ ہیں جورشد و ہدایت کی بصیرت ومعرفت تو رکھتے ہیں۔لیکن کچھ ایسے کمزور واقع ہوئے ہیں کہ تنفیذ حق ا<mark>ور دعوت</mark> الی الحق کی قوت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ ضعیف قتم کے مؤمن ہوتے ہیں۔اور قوی مؤمن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ضعیف

سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ PAKISTAN VIRT

چوشی قتم کے وہ لوگ ہیں جو تو کی صاحب توت صاحب عزیمت و ہمت توہیں کیکن دینی بصیرت میں کرور ہوتے ہیں۔ ان میں اس کی تمیز بی نہیں ہوتی کہ وہ پہچان سکیں کہ اولیاء الرحمٰن کون ہیں؟ اور اولیاء الشیطان کون ہیں؟ بلکہ ہرکالی چیز ان کے نزدیک کھور ہوتی ہے۔ ہر سفید چیز چربی ہوگ ورم کو چربی کا اضافہ اور اگر کوئی نفع بخش دوا پیش کی جاتی ہے تو اسے زہر سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں ''امامت فی الدین' کی صلاحیت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سوائے پہلی قتم کے لوگوں کے کسی میں بھی ملاحیت قطعاً نہیں ہوتی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ سوائے پہلی قتم کے لوگوں کے کسی میں بھی ارشاد

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيِمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَتَا صَبَرُوْاتُ وَكَانُوْا بِالْبِيْنَا يُوقِيِنُونَ ۞﴾ (الم سجده: ٣٣/٣٢)

''اور جب ان لوگوں نے (بعنی بنی اسرائیل نے) صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیٹیوا بنائے جو ہماری آیوں ایسے پیٹیوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیوں



يريقين ركھتے تھے۔''

اللہ تعالی خبر دیتا ہے کہ ان حضرات نے صبر ویقین کے ذریعیہ ''امامت فی الدین'' کا درجہ حاصل کیا ہے اور خاسرین کی جماعت سے صرف انہی حضرات کو اللہ تعالی نے مشتنی فرمایا ہے۔ اللہ تعالی پہلے اس زمانے کی قتم کھاتا ہے جس میں خاسرین اپنے خسران اور گھائے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور رائحسین (نفع اٹھانے والے) اپنے رنگ اور منافع کی تحصیل کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور رائحسین ( نفع اٹھانے والے ) اپنے رنگ اور منافع کی تحصیل کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور قتم کے بعد فرماتا ہے ان لوگوں کے سواتمام خسران وثو نے میں ہیں دانے فرماتا ہے:

﴿ وَالْعَصْرِ ٥ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي حُسْرٍ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٥ ﴾ (العصر: ١٠١/١٠٣) الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ٥ ﴾ (العصر: ١٠١/١٠٣) (دفتم ہے زمانے کی انبان نقصان میں ہیں۔ مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کے ایک دوسرے کوحن بات کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی ہدایت کرتے رہے۔ وہ البتہ نقصان میں نہیں ہیں۔''

رہے۔ رہ بہتہ سب کا ایان ومعرفت' اورصرعلی الحق پر اکتفانہیں فرما تا' بلکہ فرما تا ہے: یہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان ومعرفت' اورصرعلی الحق پر اکتفانہیں فرما تا' بلکہ فرما تا ہے: ایک دوسرے کوحق وصبر کی وصیت وتلقین کریں۔ اور ایک دوسرے کی ہدایت وراہنمائی کرتے رہیں۔اوران کوحق وصبر پر آ مادہ کریں۔

جب بیمعلوم ہوگیا کہ ایے لوگوں کے سواتمام خسران وٹوٹے میں ہیں۔ بیتو معلوم ہوگیا کہ ایے لوگوں کے سواتمام خسران وٹوٹے میں ہیں۔ بیتو معلوم ہوگیا کہ معاصی اور گناہ بصیرت قلب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جیسا چاہیے گناہ کرنے والے ادراکِ حق بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے والوں کی تمام قو تین عزیمتیں پہت اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور اس لیے وہ حق کے لیے صبر و ثبات کی طاقت ہی اپنے اندر نہیں رکھتے بلکہ معاصی کا حملہ اور وار قلوب پر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ تا آئکہ اس کی قوت مدرکہ بالکل دوسری راہ اختیار کر لیتی ہے اور جس طرح اس کے اعمال وافعال کی راہ دوسری ست جاتی ہے۔ اس کی راہ مجمی غلط اور کج ہوتی جاتی ہے اور جس طرح اس کے اعمال وافعال کی راہ دوسری ست جاتی ہے۔ اس کی راہ کو باطل معروف کو مخر سمجھتا ہے اور حق کو باطل معروف کو مخر سمجھتا گیا ہے اور محکر کو معروف۔ اور جب وہ غلط راہ پر بلاکسی رکاوٹ کے چل کھڑ ا ہوا تو اب وہ سفر الی اللہ سفر الی داراتی خرت سے بالکل بھٹک جاتا ہے۔ اور صرف باطل پرست ردی الاخلاق اور ردی الاعمال لوگوں کے متعقر کی طرف سر بیٹ دوڑ اچلا جاتا ہے۔

جوصرف دنیا کی زندگی پر قناعت کیے ہوئے ہیں اور اس پرمطمئن ہیں۔اور جواللہ تعالیٰ اور اس کی آیات سے بالکل غافل' بےخبر اور لقائے الٰہی سے بالکل محروم ہو چکے ہیں۔

اگر ٔمعاصی و گناہوں کی سزا اور کچھ نہ ہواور صرف اتنی ہی ہوتو کافی وافی ہے۔ اتنی ہی عقوبت کا تصور دعوت دیتا ہے کہ انسان معاصی اور گناہوں سے پوری طرح اجتناب کرے اور اللہ کی نافر مانی قطعاً ترک کر دے۔ واللہ المستعان

## قلبی نوراور شیطان:

طاعت وعبادت قلب کوروش کرتی ہے قلب کوجلا دیتی ہے غبار قلب صیقل کر کے منور و چیکدار تو ی اور مضبوط کرتی ہے۔ جب طاعت وعبادت کی کثرت سے قلب صاف وشفاف نورانی و چیکدار اور آئینہ کی طرح عکس ریز ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات بجیب وغریب ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اس قتم کے قلب والے آدی کے پاس اگر بھی شیطان پہنچ جاتا ہے تو اس کا نور اوراس کے قلب کی روشن کا پر تو (عکس) شیاطین پر اس طرح اثر انداز ہوتا ہے جس طرح آسان کے فرشتوں کی باتیں چرائے والے شیاطین پر شہاب ٹاقب ٹو نے سے ہوتا ہے۔ اس فتم کے قلوب سے شیاطین اس قدر ڈرتے ہیں جس قدر شیر سے بھیڑیا ڈرتا ہے۔ بلکہ اس سے مقلوب سے شیاطین اس قدر ڈرتے ہیں جس قدر شیر سے بھیڑیا ڈرتا ہے۔ بلکہ اس سے کھی زیادہ۔ بسا او قات روشن قلب انسان شیاطین کو پچھاڑ دیتا ہے۔ دوسر سے شیاطین ہمردی کے لیے دوڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسر سے سے اس کی وجہ دریافت کرنے لگ جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ جواب ملتا ہے کہ کسی انسان نے اسے بچھاڑ دیا ہے۔ اس کی انسان کی نظر کسی آئی ہور کی گئی ہے۔ فیکا نظر و نگا ہو گئی ہے۔ اس کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان پالٹور یکٹو گئی ہے۔ فیکا نظر کی قلب کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان بھی جانے گئی ہے۔ اس کی نور سے شیطان بھی جانے گئی ہے۔ اس کی نور سے شیطان بعلی جانے گئی ہے۔ اس کی نور سے شیطان بھی جانے گئی ہے۔ اس کی نظر و نگاہ کا کہ اس کے نور سے شیطان بھی جانے گئی ہے۔ اس کی نور سے شیطان بھی جانے گئی ہے۔ "

#### شيطانی تسلط:

کیا بیروشن' نورانی قلب اور وہ تاریک و سیاہ قلب برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ جس کی امیدیں تاریک جس کی امیدیں تاریک جس کی خواہشات خبیشہ اور ہے شار' جس کو شیطان اپنا ٹھکا نا اور گھر بنا چکا ہے۔ اور ہر صبح کو اٹھتے ہی اسے بیرمبارک باد پیش کرتا ہے کہ اے خانہ خراب! جس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب گئیں مری جان تجھ پر فدا

فَأَنُتَ قَرِيُنٌ لِي بِكُلِّ مَكَانِ

أَنَا قَرِيُنُكَ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْحَشُرِ بَعُدَ ها

# الله والنشافي المراجعة المراج

''میں دنیا اور اس کے بعد حشر میں بھی تیرا ساتھی ہوں اور تو ہر جگہ میرا ساتھی ہے۔' فَانُ کُنْتَ فِی دَارِ الشَّفَاءِ فَانَّنِی وَ أَنْتَ جَمِیْعًا فِی شِفَاء وَ هَوَانِ ''اگر تو شقاوت و بربختی کے گھر میں جائے تو میں اور تو دونوں شقاوت اور رسوائی کے شریک حال ہیں۔''

چنانچەاللەتغانى كاارشاد ہے:

"اور جو محض رحمٰن کی یاد سے غافل ہو کر زندگی بسر کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان اتعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اور باوجود یکہ شیاطین گنہگاروں کوراہ سے بھٹکا دیتے ہیں تاہم گنہگارا پے تین خیال کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ یہاں تک کہ جب گنہگار ہمارے حضور میں حاضر ہوگا تو شیطان کو دکھے کر کہے گا: اے کاش! مجھ میں اور تجھ میں شرق ومغرب کا فاصلہ ہوتا تو برا ساتھی ہے 'چونکہ تم نے ساتھ ہی نافر مانی کی ہے (اس لیے) عذاب میں بھی تم دونوں ایک دوسرے کے شریک حال ہو۔'

ان آیات میں اللہ تعالی بی خبر دیتا ہے کہ رحمٰن کے ذکر کو یعنی قرآن حکیم کو کہ جواس کے رسول سکھیٹے پر نازل فرمایا ہے اور جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جس نے بھلا دیا' اور اعراض کیا' اس کے پڑھنے ہے آ تکھیں بند کرلیں' اس کی فہم وبصیرۃ' اور اس پرغور وقد برکرنے ہے اور اس سے مراد الٰہی کے سجھنے ہے آ تکھیں پھیر لیں۔ تو اللہ تعالی اس کی سزایہ دیتا ہے کہ اس پر اس کے شیطان کو مسلط کر دیتا ہے اور وہ اس کا ایسار فیق وساتھی بن جاتا ہے کہ نہ حضر میں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے نہ سفر میں' نہ گھر میں' نہ باہر۔ یہی اس کا مولی' دوست' رفیق' ساتھی اور کنبہ دار

بن جاتا -- فَهُوَ بِئُسَ الْمَوْلَى وَبِئُسَ الْعَشِير

رُضِيُعَي لِبَانِ ثَدِیَ أُمِ تَقَاسَمَا بِأَسُحَمَ دَاجٍ عَوُضٌ لَا يَتَفَرَّقُ ''ایک ہی ماں کی جھاتیوں سے دودھ پینے والے مستقبل میں بھی متفرق نہیں ہو سکتے۔''

پھراللہ بیخبر دیتا ہے کہ جو راہ کہ اللہ اور اللہ کی جنت کی طرف جاتی ہے شیطان اپنے رفیق کواس سے بھٹکا دیتا ہے اور دور بچینک دیتا ہے اور اس پربھی بیگراہ اپنے کورشد و ہدایت کا علمبر دار سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب بیہ دونوں کے دونوں قیامت کے دن پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہوں گے۔ بیہ اپنے شیطان کو دیکھ کر کہے گا:

يَّا لَيُتَنِى بَيْنِى وَبَيْنَكَ بُعُدَ الْمَشْرِقَيْنِ "بُعُدَ الْمَشْرِقَيْنِ " كَاشْمِر اور تير درميان مشرق ومغرب كى دورى بوتى ـ " كاش مير حاور تير حدرميان مشرق ومغرب كى دورى بوتى ـ "

ارے اوشیطان تو نے دنیا میں بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا اور مجھے راہ حق سے بھٹکا دیا۔
ہدایت ورشد سے دورکر دیا یہاں تک کہ مجھے ہلاک کر دیا 'اور آج بھی تو میرا ساتھ نہیں چھوڑتا؟

یہ قاعدہ ہے کہ کوئی مصیبت زدہ آ دمی کسی دوسرے کو اس مصیبت میں پھنسا دیکھتا ہے تو
ایک گوندا سے تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی اسی بلاء میں مبتلا ہے جس میں مَیں مبتلا ہوں۔لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں رہیں ہوگی۔

تعالیٰ اس آیت میں ریخبر دیتا ہے کہ یہاں اس کو اس قسم کی تسلی بھی میسر نہیں ہوگی۔

ایک ساتھی اپنے ساتھی کو اپنی مصیبت میں شریک پاتا ہے تو اسے ایک گونہ راحت' فرحت اور تسلی ہوتی ہے۔جیسا کہ سیدہ خنساء ڈٹاٹھانے اپنے بھائی صفحر کی موت پر کہاہے:

وَلَوُ لَا كَثُرَةُ الْبَاكِيُنَ حَوُلِيُ الْبَاكِينَ حَوُلِي الْبَاكِينَ حَوُلِيُ الْمَاكِينَ حَوُلِي الله عَ عَلٰي اِخُوَانِهِمُ لَقَتَلُتُ نَفُسِي ميرے اردگرد! اے بھائوں ہر رونے والوں کی کثریت نہ ہوتی تو میں ای

"اگر میرے اردگرد! اپنے بھائیوں پر رونے والوں کی کثرت نہ ہوتی تو میں اپنی حال کو ہلاک کر لیتی۔"

وَمَا يَبْكُونَ مِثُلَ أَخِى وَلَكِنَ أُغَذِى النَّفُسَ عَنْهُ بِالتَّأْسِيُ "اورگووه لوگ ميرے بھائي جيسے لوگوں پرنہيں روتے ليكن پھر بھي نفس كو كچھ نہ کچھ

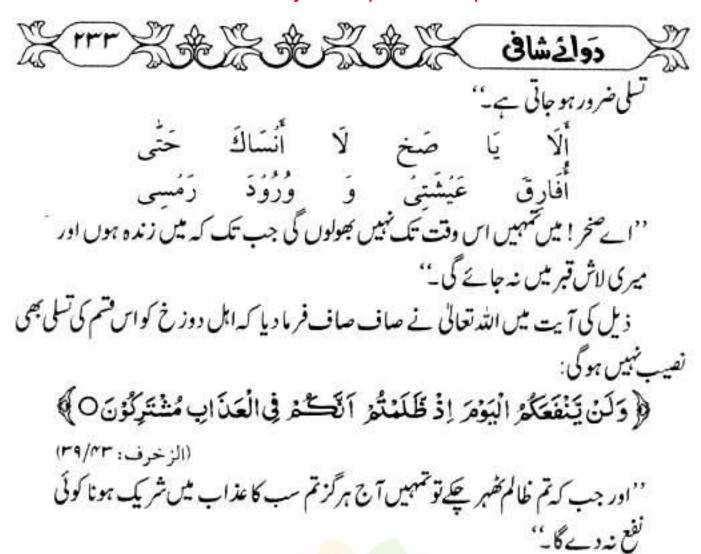



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

( فَطَيْلِنَ : • ۵

## قلبِ إنساني: حزب الله اورحزب الشيطان كي آماج گاه

معاصی کی بیجھی ایک سزا ہے کہ انسان خود اپنے دشمن شیطان کواپنے خلاف اسلحہ مہیا کر دیتا ہے۔جن کے ذریعہ وہ اس پر ظفریاب ہوتا ہے۔ گناہ شیطان کا ایسالشکر ہے کہ وہ اس کے ذریعیانسان کے خلاف لڑتا اور اس سرغالب آتا ہے۔ اور اس کی صورت سے ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ نے بچھا یسے دشمن سے پالا ڈالا ہے! جوچشم زون کے لیے بھی اس سے علیحدہ نہیں ہوتا۔ سوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جا گتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان سو جاتا ہے لیکن شیطان نہیں سوتا۔ انسان غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے لیکن شیطان غافل اور بے خرنہیں ہوتا۔ انسان شیطان کے کنبے کونہیں دیکھتا۔ لیکن شیطان اے اور اس کے سارے کنبہ کو دیکھتا ہے۔ اور تاک میں لگا رہتا ہے اور ہر حالت میں وہ اپنی عداوت کا کام کرتا رہتا ہے۔مکر' فریب' دھوکا بازی' دھوکا دہی میں سی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتا۔ اور جہاں کہیں شیطان اے لے جانا چاہتا ہے گھسیٹ کر لے جاتا ہے اور مقررہ جگہ پر پہنچا ہی دیتا ہے۔ اور انسان پر غلبہ یانے کے لیے وہ اپنے ابناء جنس شیاطین انس وجن کی پوری پوری مدد حاصل کر لیتا ہے۔ شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیےغوائل وضلالت کے پہندے ہر جانب ڈال رکھے ہیں۔ اورشرک باللہ کی نہایت ترکیب سے نشروا شاعت کرتے رہتے ہیں۔ ہر زمین پڑ ہر گلی کو چہ میں دام تزور بچھائے بیٹھے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا شیطان اپنے اعوان و انصار اور دیگر شیاطین کو ہر طرح ورغلاتا ہے کہ دیکھنا بیہ انسان تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا از لی دشمن ہے کسی طرح بھی بیتمہارے داؤ سے بیخے نہ پائے۔کسی طرح بھی ایسا نہ ہونے پائے کہ بیتو جنت میں جائے اورتم دوزخ کا ایندھن بنو۔رحمت اس کے حصہ میں جائے اورتمہارے حصہ میں لعنت ہو۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے

اورتم نے اس کی وجہ سے کیسی کیسی ذلتیں برداشت کی ہیں۔ ہمارے لیے لعنت میں کو!
اور رحمتِ خداوندی سے بعد کا اصل سبب یہی انسان ہے۔ پوری پوری کوشش کرو!
تاکہ اس مصیبت و ابتلاء میں انسان بھی تمہارا شریک و ساجھی بن کر رہے۔ انسانوں
کے نیک اور صالح بندوں نے جنت میں ہم کو اپنا شریک و ساجھی نہیں رہنے دیا۔ تو تم
بھی اسے جنت میں چین سے کیوں رہنے دو؟ جہنم کا ساتھی بنا چھوڑ و۔

#### جهاد اورشیطان:

اللہ تعالیٰ کو بیعلم تھا کہ آ دم اور آ دم کی اولاد اس سخت ترین دخمن ہے دو چار ہے اور شیطان ان پر پوری طرح مسلط ہے اس نے انسان کی امداد واعانت فرمائی۔ اور بڑی بڑی فوجیس اس کے زیر کمان دے دیں تاکہ وہ اپنے اس ازلی دخمن کا پوری قوت ہے مقابلہ کرے۔ ساتھ ہی ساتھ انسان کے دخمن شیطان کی بھی بڑے بڑے لشکر دے کر مدد کی۔ تاکہ اولاد آ دم کے ساتھ پورا پورا مقابلہ کر لے۔ اور اس دنیا کو جو آخرت کے مقابلہ میں ایک سانس اور ایک لیحہ کی سے جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم زندگی بھراپ دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم زندگی بھراپ دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم زندگی بھراپ دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کر تی دیستان کے مقابلہ میں جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم زندگی بھراپ دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کے مقابلہ میں جہاد کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم کے مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کو مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم کے مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کا میدان قرار دیا تاکہ اولاد آ دم کے مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کے مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کا مقابلہ میں جہاد کرتی رہے۔ کو مقابلہ میں جہاد کرتی دیں دیا کہ کے کہ کا میدان قرار دیا تاکہ کی دیا کہ کرتی دیا کہ کی دیا کہ کیا کہ کرتی دیا کو کرتی دیا کہ کرتی دیا کرتی رہے۔ کا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کہ کی دیا کرتی رہے کرتی دیا کو کرتی دیا کو کرتی دیا کی کی دیا کرتی رہے کہ کی دیا کہ کرتی دیا کو کرتی دیا کو کرتی دیا کرتی دیا کی کرتی دیا کو کرتی دیا کی کرتی دیا کرتی دیا کرتی دیا کہ کرتی دیا کرتی کرتی دیا کرتی دیا کرتی دیا کرتی کرتی دیا کرتی کرتی کرتی دیا کرتی کرتی کرتی کرتی کرتی کرت

﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ اللهُ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ مَنَ ﴾ (نوبة: ١١١٩) اللهُ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ مَن ﴾ (نوبة: ١١١٩) اللهُ فَي سَبِيْلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ مَن ﴾ (نوبة: ١١١٩) "الله ن ايمان والول سے ان كى جانيں اور مال خريد ليے بيں كه ان كے بدلے ان كو جنت دے گا۔ يه لوگ (جان و مال كى پروانه كركے) الله كى راه ميں لاتے بيں تو رشمن كو مارتے اور خود شهيد ہو جاتے ہيں۔ "

اور پھراس نے بیہ بھی خبر پہنچا دی کہ جنت کا وعدہ بالکل پختہ وعدہ ہے۔ بھی اس کے خلاف نہ ہوگا۔ ابنی بڑی بڑی کتابول میں 'تورات'''انجیل''''فرآن حکیم'' میں اس وعدے کو پوری پختگی کے ساتھ اللہ نے دہرایا۔ اور پھراس نے بیہ بھی فرما دیا کہ وعدے کا ایفاء کرنے والا اللہ کی ذات ہے بڑھ کرکوئی ہونہیں سکتا۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے فریا دیا کہ جولوگ اس سودے کی قدر کریں گے ان کو میں جنت کی

# الله والفشافي المنظمة المنظمة

اب یہ بندوں کا فرض ہے کہ وہ سوچیں اورغور کریں کہ سودا کون کر رہا ہے؟ خریدار کون ہے؟ اور اس بیش بہا سامان کی قیمت کیامل رہی ہے؟ سودا کس کے ہاتھ کیا جا رہا ہے؟ ان تمام باتوں پرغور کریں اور سوچیں کہ اس سے بڑھ کر کونسی فلاح اسے میسر آ سکتی ہے اور کون ک تجارت اس سے زیادہ سودمندا سے مل سکتی ہے؟

اور پھر اللہ تعالی نے پورے واؤق کے ساتھ مؤمن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
﴿ یَاکِیْهَا الَّٰذِیْنَ اَمَنُوا هَلُ اَدُلُکُو عَلی یَجَادَةٍ تُنْجِیْکُمْ مِنْ عَذَابٍ
الِیْهِ ۞ تُوْمِئُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ فِي سَبِیْلِ اللهِ
بَامُوَالِکُو وَ اَنْفُسِکُو ُ ذَٰلِکُو خَدُدٌ لَکُو اِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ یَغْفِرُ
بَامُوَالِکُو وَ اَنْفُسِکُو ُ ذَٰلِکُو خَدُدٌ لَکُو اِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ یَغْفِرُ
بَامُوالِکُو وَ اَنْفُسِکُو ُ ذَٰلِکُو خَدُدٌ لَکُو اِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ یَغْفِرُ
بَامُولِیَ مَن تَعْیَهُ الْاَنْهُو وَ اَنْفُرُ جَدُدٍ تَعْمِدِی مِن تَعْیَهَا الْاَنْهُو وَ اَلْمُولُولِهِ مَن اللهِ وَ قَنْحٌ قَرِیْهِ ﴿ وَکِشِرِ الْمُؤْمِنِیْنَ ۞ ﴾
مَسْلَونَ طَیْبَهُ فِی جَنْتِ عَدْنٍ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْمُ اللّٰهُومِنِیْنَ ۞ ﴾
مُسْلَونَ طَیْبَهُ فِی جَنْتِ عَدْنٍ ﴿ ذَٰلِكَ الْفَوْمِنِیْنَ ۞ ﴾

(الصف: ۱۱/۱۱) PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

''اے ایمان والو! میں تم کو ایمی سوداگری نہ بتاؤں؟ جوتم کو دردناک عذاب ہے بچا لے۔ اللہ اورا پی جانیں لڑا دو! بیتہ ہارے حق میں اپنے مال اورا پی جانیں لڑا دو! بیتہ ہارے حق میں بہتر ہے بشر طیکہ تم کو مجھ ہو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو بہشت کے باغوں میں لے جاکر داخل کرے گا۔ جن کے بنچ نہریں بہرہی ہوں گی۔ اور عمدہ مکانات ہمیشہ باقی رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ بیہ بہت بڑی کامیابی ہے اور نعتیں بھی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہواللہ کی جانب سے تمہیں مدد ملے گی اور تم عنقریب ملک فتح کرو گے مسلمانوں کو بیخ شخبری سنا دو۔''

الله تعالیٰ کی میخصوص عنایت ہے کہ وہ اپنے مؤمن بندوں پرشیطان کومسلط نہیں ہونے دیتا۔ مؤمن بندہ ساری مخلوق سے زیادہ الله تعالیٰ کومجبوب ہے۔ اور اس لیے مجبوب ترین عمل یعنی "جہاد'' اس پر لازم کر دیا۔ اور اس محبوب ترین عمل کا انجام دینے والا ساری مخلوق سے زیادہ بلند مرتبۂ ارفع واعلیٰ شان کا مالک گروانا گیا۔ جہاد تقرب الہی کا سب سے بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔

اوراس لیے جہاد و جنگ کا مقدس علم اس نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جوساری مخلوق میں مخصوص دممتاز درجہ کا حامل ہے اور وہ انسان کا قلب ہے۔قلب ہی معرفت الٰہی محبت خداوندی معبودیت و اخلاص تو کل و انابت کامحل اور مقام ہے اور اس لیے اس کے ہاتھ میں اس جنگ کی باگ دوڑ دے دی۔ اور قیادت سپردگی گئی اور پھر فرشتوں کالشکر اس کے ساتھ کر دیا گیا کہ کسی حال میں بھی وہ مؤمن بندے سے علیحدہ نہ ہوں۔

﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَكَايُهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ هِ ۞ (رعد: ١١/١١)

''اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم ہے اس کی ٹگہبانی کرتے ہیں''۔

یعنی ایک کے پیچھے ایک گئر کے فوجی دستے چلے آتے ہیں۔ ایک لشکر آیا اور یہ گیا تو دوسرا آیا۔ وہ گیا تو اس کی جگہ تیسرا آیا۔ ایک طرف کشکروں کا ورود ہور ہا ہے۔ دوسری طرف میدان جہاد میں اسے ٹابت قدمی کی برکتیں عطاء فرما تا ہے اور خیر وفلاح کی بشارتیں بھیجتا ہے۔ اور انعامات واکرامات کے بڑے بڑے وعدے فرما تا ہے۔ صبر و ثبات کی تاکید کرتا ہے۔ اور بار اللہ تعالی اور اس کے فرشتے کہتے ہیں: گھڑی مجر صبر کر لو اور ابدی دائی استراحت اور انعامات کم بزلی کے مالک بن جاؤ۔

اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی امداد کے لیے ایک اور لشکر بھیج دیا۔ یعنی وی۔ کلام کالشکر بھیجا اور اپنارسول بھیجا۔ اس رسول پر اپنی کتاب بھیجی۔ ایک طاقت کے بعد دوسری طاقت ایک مدد کے بعد دوسری مدد۔ ایک اعانت کے بعد دوسری اعانت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا۔ ان اعانتوں کے بعد یہ انعام کیا کہ عقل کو اس کا وزیر اور مدبر۔ معرفت حق کے لیے اس کا مشیر و ناصح مقرر کر دیا۔ ایمان دیا کہ ثابت قدم رہ کر مملی اقدام کرے۔ اور ہمیشہ اس کا مؤید و ناصر بنار ہے۔ یقین عطاء فرمایا تاکہ حقیقت امر پوری طرح اس پر واضح ہو جائے اور اس طرح واضح ہو جائے کہ دشمنوں کے مقابلہ میں جہاد کرنے پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ ان پر ایسا یقین رکھے کہ گویا موجودہ چیزوں کو وہ اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

عقل بندے کی عسکری تنظیم کا قائد ہے۔ اور معرفت امور جنگ اسباب حرب اور مواقع جنگ کا ناظم اور ایمان ٹابت قدمی کے شعبہ کا محافظ کہ ہمہ وقت اس کے اندر صبر و ثبات کی روح

پھونکتا رہتا ہے۔اور یقین ٔ جذباتِ جہاد کو برافروختہ اور بیدار کرنے والا واعظ ہے تا کہ پوری قوت سے دشمنوں برٹوٹ بڑے۔

نیز اللہ تعالیٰ نے دوسری ظاہری' باطنی امداد ہے بھی اسے نوازا' تا کہ پوری پوری استعداد قابلیت ہے جہاد کا فرض انجام دے۔ آ نکھ کو مقدمۃ انجیش گردانا' کانوں کو خبر رسال دستہ قرار دیا اور زبان کواس دستہ کا ترجمان' اور ہاتھوں اور پاؤں کواعوان وانصار گردانا اور پھر فرشتوں' اور حاملین عرش کوان کی پشت پر کھڑا کر دیا کہ اس کے حق میں دعاء واستغفار کرتے ہیں کہ گنا ہوں ولغزشوں سے للہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے اور اسے جنت کا حقدار گردانے اور پھر حقیقی مدافعت و دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خودانے ہاتھ میں رکھا فرمایا:

﴿ أُولِيَّكَ حِنْرِ اللَّهُ أَلَا إِنَّ حِنْرِ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ (مجادله: ٢٢/٥٨) (٢٢/٥٨) الله كي جماعت بي كامياب بهوگئ الله كي جماعت بي كامياب بهوگئ اور يجي الله كي جماعت بي كامياب بهوگئ اور يجي جماعت بي جماعت جو جميشه غالب ومنصور ربتي ہے۔ ﴿ وَإِنَّ جُنْدُكَا لَهُمُ الْغُلِبُونَ ۞ ﴾ (صفات ١٤٣/٣٤١) ﴿ وَإِنَّ جُنْدُكَا لَهُمُ الْغُلِبُونَ ۞ ﴾ (صفات ١٤٣/٣٤١)

## جہاد کے لیے جار چیزیں ضروری ہیں:

اور پھراللہ نے اپنے بندوں کو جہاد کی کیفیت اور طریقہ سکھلا یا کہ کس طرح بندے جہاد کریں؟ اور جپار ہی کلمات میں کیفیت جہاد کو واضح کر دیا۔فر مایا:

﴿ يَكَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللهَ لَهُ اللهَ لَكَ يَكُمُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

''مسلمانو! الله کی راہ میں جوتکیفیں پیش آئیں برداشت کرو ثابت قدم رہواور ایک دوسرے کوصبر کی تعلیم دواور آپس میں بھی مل جل کر رہو۔اوراللہ سے ڈرو تا کہتم مراد کو پہنچو۔''

یہ وہ چار چیزیں ہیں جن کے بغیر جہادانجام ہی نہیں پاسکتا۔ صبر دشمن کے مقابلہ میں صبر و ثبات اور استقلال سے حاصل ہوتا ہے۔ دشمن سے مقابلہ کرنے کی صورت یہی ہے کہ پوری ہمت وصبر سے اس کی مقاومت اور مقابلہ کیا جائے اور ہرممکن طریقہ سے اسے پست کر دیا



جب صبر و ثبات کے ذریعہ دیمن کے مقابلہ میں کامیاب ہو جائے تو گھر اسے ایک دوسری چیز کی ضرورت رہتی ہاور یہ کہ آئندہ کے لیے دیمن سے اپنا تحفظ کر لیا جائے۔ اور اس لیے سرحدوں کا تحفظ لازمی چیز ہے اور اس کی شکل یہ ہے کہ قلب کے مور چوں اور ناکوں کی پوری پوری گرانی کی جائے ۔ آئو کان نوری پوری گرانی کی جائے ۔ آئو کان نوری پوری حفاظت کی جائے ۔ دیمن ان ناکوں کی زبان شکم ہاتھ پاؤں یہ تمام تا کے ہیں ان کی پوری چوری حفاظت کی جائے ۔ دیمن ان ناکوں کی تاک میں لگا رہتا ہے اور نہایت خاموشی تاک میں لگا رہتا ہے اور نہایت خاموشی سے اندر گھس کرتا رہتا ہے اور نہایت خاموشی سے اندر گھس آتا ہے اور جو کچھ شہروں اور آباد یوں میں پاتا ہے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ان مور چوں اور ناکوں کا پوری طرح ہوشیاری ہے اکترانی کی صورت یہ ہے کہ مور چوں اور ناکوں کا پوری طرح ہوشیاری ہے اکترانی کی شورت یہ ہے کہ مور چوں اور ناکوں کا پوری ناکوں کے قریب بھی نہینے پائے ۔ ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی تو دیمن اندر گھس ناکوں کے قریب بھی نہ چہنچنے پائے ۔ ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی تو دیمن اندر گھس ناکوں کے قریب بھی نہ چہنچنے پائے ۔ ناکوں سے ذرا بھی غفلت برتی جائے گی تو دیمن اندر گھس

غور کرورسول الله من فراسی کے صحابہ جو کہ انبیاء کرام اور مرسلین عظام کے بعد سب سے اعلیٰ افضل مرتبہ کے حامل تھے۔ اور شیطان رجیم سے بالکل محفوظ تھے۔ جن کی حفاظت وحراست الله تعالیٰ سب سے زیادہ کر رہا تھا۔ لیکن جنگ اُحد کے موقع پر اس مور چہ اور نا کہ سے غفلت برتی گئی۔ جس کی حفاظت کا رسول الله من فرا کے تعلم دیا تھا اور تا کید فر مائی تھی کہ کسی حال میں بھی اس مور چہ سے نہ ہنا۔ جس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن وہاں سے گھس پڑا اور جو پچھ ہونا تھا ہوا۔ اس مور چہ سے نہ ہنا۔ جس کا انجام یہ نکلا کہ دشمن وہاں سے گھس پڑا اور جو پچھ ہونا تھا ہوا۔ اور بادن تمن حزوں کی اصل ماہ اس تھ تی میں جشم سے کہ تا الے میں جسے میں میں اس میں جنوب کی میں جنوب کی دور ا

اوپر ان تین چیزوں کی اصل واساس تقویٰ ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں صبر و ثبات اور مورچوں کا تحفظ ای وفت ممکن ہے جب کہ تقویٰ موجود ہو۔

اب تم ہر دومتقابل لشکر کے تصادم پرغور کرو۔ تم دیمن پر کس طرح غالب آتے ہو؟ اور پھر دیمن کس طرح تم پرغالب آتا ہے؟ کفر والحاد کا بادشاہ اپنا لاؤ کشکر لے کرتم پر حملے کی تیاریاں کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کا قلب اپنی کری مملکت پر ایک محفوظ قلعے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے اعوان وانصار پوری طرح اس کے احکام کی تعمیل کررہ ہیں۔ اس کا لشکر پوری دیانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کررہا ہے اور اس کے دشمنوں سے نہایت فراخ حوصلگی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اس کی عزت وحرمت اور دشمنوں کی مدافعت میں پوری سرگرمی دکھا رہا

وَوَائِشَافِي كِيْنِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله ہے۔اب وہ بیدد مکھتا ہے کہ جب تک قلب کے امراءُ رؤسا اِنشکر اور لشکر کے سرداروں کوفریب و دھوکہ نہیں دیا جائے گا اس کا مقابلہ ناممکن ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ قلب کے خواص اور کشکر کے خصوصی سردار کون کون ہیں؟ اور اس کے مقرب بارگاہ کون کون ہیں؟ اے جواب ملتا ہے کہ نفس اس کا خاص الخاص معتمد علیہ ہے بیمعلوم کرکے وہ اپنے اعوان وانصار کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نفس کوتم اپنے قابو میں لے آؤ۔مختلف متم کی خواہشات لے کر اس کے پاس پہنچواور اس کی محبت کے مواقع تلاش کرو اور اے جو چیزیں محبوب ہیں ان کی تلاش وجنتجو کرو۔ اور اس سے بڑے بڑے وعدے کرواور بڑی بڑی امیدیں ولاؤ۔اوراس کے محبوب کی صورت مختلف انداز میں اس کے اندر منقش کرو۔ اس کی بیداری کے وقت بھی اور اس وقت بھی جب وہ سو جائے۔ جب نفس کو تنہارے وعدوں پر پورا پورا اطمینان ہو جائے اور پوری طرح تنہاری باتوں پر مطمئن ہو جائے تو پھراس کے سامنے شہوات وخواہشات کی رسیاں اور کانٹے پھینکو جب وہ پھنس جائے اور کانٹے کو پکڑ لئے تو رسی اور ڈور کو کھینچو۔ جب نفس تمہارے فریب میں آ جائے تو پھر آ تکھیں کان زبان منہ ہاتھ اور پاؤں کے مورچوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کروں بہت جلد یہ مور ہے تمہارے قبضہ میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد پوری قوت سے تم ان مورچوں پراپی طاقت جمالو۔ اور پھر ان مورچوں کی راہ ہے قلب تک پہنچ جاؤ۔ جب تم قلب تک پہنچ گئے توسمجھ لینا تم نے اے مار لیا'تم اے اپنا اسپر بنالو یا پھر وہ تمہارے وارجھیل حجیل کر زخمی اور نیم جان ہوکررہ جائے گا۔ یا د رکھوان مورچوں کوتم کسی حال میں بھی نہ چھوڑ نا۔ نہانہیں خالی چھوڑ نا۔ دشمن کی فوج یا اس کے کسی فوجی دینے کوان مورچوں تک نه پہنچنے دینا۔کہیں ایسا نه ہو کہ وہ قلب تک پہنچ جائیں۔ اور قلب پھر ان مورچوں کے ذریعی تہمیں پیچھے دھکیل دیے اور مورچوں سے بے دخل کر دے۔ پھر جبتم ظفریاب ہو جاؤ تو دشمن کی فوجوں اور فوجی دستوں کوتو ڑ دو۔اور کمزور کر دو'اور ان کی ہمتیں پہت کر دو۔ تا کہ بیہ یہاں ہے اپنے فر مانروا یعنی قلب تک پہنچ نہ عمیں۔ اور اگر پہنچیں تو بے حیثیت ہو کر پہنچیں ۔ان مور چوں پر جب تم غلبہ پالوتو آئکھ کا مور چہ تا کو۔اوراس ير قبصنه جمالو ـ زگاه کوتم غوروفکر کا موقع نه دو ٔ بلکه اسے لہو ولعب ٔ تفریح ' ظاہری خوبصورتی اورنمائشی ، مظاہر اور کھیل کود میں لگا لو۔ اور اگر کبھی عبرت و تدبر کی جھلک اس تک پہنچ جائے۔تو فورا اے غفلت' ظاہر برئتی اور شہوات کے جھمیلوں میں پھنسا دو۔ کیونکہ یہ چیزیں قلب کے قریب ہوتی ہیں۔اور اس کانفس ان چیزوں ہے زیادہ وابستہ ہوتا ہے ٔاور بیہ چیزیں بظاہراہے زیادہ گرال

الله المراق ال

بھی نہیں گزرتیں۔ دیکھو نگاہ کا مور چہ پوری طرح سنجال لینا۔تمہاری تمام آرزوئیں اس سے یوری ہو جائمیں گی۔ میں نے گناہ ہی کے ذریعے آ دم کی اولا دکو ہمیشہ خراب و تباہ کیا ہے نگاہ ہی کے ذریعہ اس کے قلب میںشہوت کے جج ڈالتا ہوں۔ اور پھرتمناؤں اور آرزوؤں کا پانی دیتا ہوں اور طرح طرح کے وعدے کرتا ہوں اور طرح طرح کی تمناؤں کے میدان میں اس کے سامنے دھر دیتا ہوں تا آ نکہ اس کے اندرعز م وارادے بیدا کر دیتا ہوں۔اور پھرشہوات کی لگام چڑھا کراہے عصمت کے تخت ہے نیچے گرا دیتا ہوں۔ دیکھواس مورچہ کوبھی بھی نہ چھوڑ نا۔ تا امکان اس مورچہ کو دشمن کے حق میں تباہ وہر باد کر دو۔ اس کی اہمیت اس کے دل سے نکال دو۔ اوراہے بیے کہو کہ ارے اونظر اور نگاہ! تو بیے حسین وجمیل صورتیں دیکھ! بیتو اپنے خالق و رازق کی یا د تازہ کر دیتی ہیں۔ اس سے تو اللہ اور اللہ کی صفات پرغوروند برکی راہیں تھلتی ہیں۔ اللہ نے میہ صورتیں ہی اس لیے بنائی ہیں کہ انہیں ہم دیکھیں۔اس لیے تو نہیں بنائیں کہ بیہم سے چھیائی جائیں۔اور اگر کسی اجڈ و بے وقوف سے پالا پڑ جائے تو اسے اس طرح فریب دو کہ ارہے میہ صورتیں تو حق تعالیٰ کے مظاہر ہیں۔ اس کا جمال وخوب <mark>صورتی انہی مظاہر می</mark>ں نمایاں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسے خالق ومخلوق کے اتحاد و وحدت کی دعوت دو۔ اگر اتحاد و وحدت کی دعوت میں تمہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکئے تو حلول عام اور حلول خاص ۞ کی وادیوں میں بھٹکا دو اور بوری کوشش کرو۔ اور کم از کم اس منزل تک تو اسے ضرور پہنچا دو۔ اس سے وہ کم از کم نصاریٰ کا بھائی تو ضرور ہو جائے گا۔ جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے تو پھرتم اے عفت و عصمت' اجتناب معاصی' عبادت اور زہد فی الدنیا کی تلقین کرو۔ اور جاہلوں کو ان کے پہندوں میں پھنسا دو۔ اور جب جاہل لوگ اس کا شکار بن جائیں گےتو پھریپے میرا مقرب خلیفہ اور میری فوج کا سردار بن جائے گا۔ بلکہ میں خود بھی اس کے کشکر کا ایک سیابی بن جاؤں گا اور اس کے معاونین میںشر یک ہوجاؤں گا۔



( فَطَٰتِلْنَ : ۵۱

حق و باطل کی تمیزختم کرنے میں شیطان کا کردار شیطان اوراس کا گروہ کس طرح حق کو باطل اور باطل کوحق بنا کر پیش کرتا ہے؟ اور کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے؟

پھر بڑا شیطان اپنے متبعین ہے کہتا ہے: پھرتم '' کان کا مور چے'' سنجال لو جوتمہارے کاموں کوخراب کرے۔ ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھنے نہ پائے۔ پوری کوشش کرو کہ باطل' فاسد اورخراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچہ سے اندر جانے نہ پائے۔ باطل اور فاسد باتوں کو مزین آ راستہ و پیراستہ ملیح ومقبول بنا کرنفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بردی مشکل بات نہیں۔ شیریں الفاظ نرم کلامی اختیار کرو۔ اگر کچھ مجھدار لوگوں ہے پالا پڑ جائے تو سحر آ فریں کلام اختیار کرو۔ اور گفتگو میں ایس باتوں کی آمیزش کرو کے نفس فورا اسے قبول کر لے۔ پہلےتم ایک کلمہ یا ایک جملہ پیش کرو۔اور دیکھووہ کان دھرتا ہے۔تو دوسرا کلمہ یا دوسرا جملہ پیش کرو۔ جب تم دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کرلی۔ تو اس بات کو بار بار د ہراؤ۔ اور دہراتے چلے جاؤ۔ اور پوری پوری نگرانی رکھو کہ اس موریے سے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام' رسول کی با تیں' یا ناصحینِ دین کی کوئی بات پہنچنے نہ یائے۔اورا گرتم بھی مغلوب ہی ہو جاؤ۔ اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے۔ تو تم دوسرا پینترا چلو۔ اس کے فہم تد بر' غورو تفکر' نصیحت و موعظت کے راستہ میں رکاوٹیں ڈالو۔ جو چیزیں اس کے خلاف ہوں۔ شاندار بیرایہ میں اس کے سامنے پیش کرو۔ اگر ایس چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینہ ہے پیش کر دیں۔توقیم و تدبر کی راہ میں وہ حائل ہو جائیں گی اورنفس فوراْ ابڑ قبول کرلے گا۔ اور سبحھنے کگے گا کہ اللہ اور رسول کی باتیں تو بڑی ہوجھل ہیں ہم کس طرح اٹھا سکیں گے.....؟ یانفس کو اس طرح درغلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے یا بیسمجھاؤ کہ اس پڑعمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجہ کے لوگ ہیں۔ اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں۔معزز اور مقبول ہوں۔ ان

مخلص بندوں کا کام ہے جومقبولیت کے بلند مراتب کے حامل ہوں۔ اور ان مخصوص بندوں کے اوصاف کچھا سے بیان کئے جائیں کہ دنیا میں ان صفات کا آ دمی میسر ہی نہ آ سکے۔ اور یا پھر یہ کہو کہ بھائی! حق تو آج کل بالکل مجور و متروک ہو چکا ہے۔ حق بات کہنے ہے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے۔ اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکال لو۔ یہ اور اس مشم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو۔

غرض! یہ کہ شیاطین حق کومختلف قالبوں میں ڈھال کرنفس کے نزدیک مقبول اور مرغوب بنا دیتے ہیں اور حق کومکروہ قالب میں ڈھال کرنا قابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں۔

اگر تہہیں شیاطین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہوتو تم ان شیاطین کے بھائی، انسانی شیاطین کے کارناموں پرغور کرو کہ وہ امر بالمعروف ادر نہی عن المنکر کے عظیم الثان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول ہاتوں میں الجھا دیتے ہیں اور نا قابل برداشت مصائب کھڑے كردية بي، كياكيا فتن پيداكردية بير-كسطرح اتباع سنت سے اور صفات البيد سے جوخود الله نے اپنے لیے بیان کی ہیں، ہٹا کرتشبیہ بجسیم اورتکبیف وغیرہ کے قالبوں میں ڈھال دیتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ علو اور استویٰ علی العرش کا مطلب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بداعتبار تحیز اپن مخلوقات سے متباین ہے۔ آسان دنیا پر اللہ کے نزول اور من یسنلنی فأعطیہ (جو مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اے دیتا ہوں) کے معنی بیکرتے ہیں کہ اللہ حرکت کرتا ہے اور ایک جگہ ہے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے اوراللہ نے اپن ذات کے لیے جوید (ہاتھ) اور وجد (چبرہ) کہا ہے،اے ویسا بی چبرہ کہتے ہیں، جوانسان کا ہوا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے افعال کو حادث اور اس کی صفات کو اعراض کہا کرتے ہیں ، اور کچھ کلیات گھڑ لینے کے بعدان سے غلط استدلال کرتے ہیں۔اس غلط استدلال کے ذریعے اللہ نے جواوصاف اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں،ان کی نفی کرتے ہیں اور ناتجر بہ کار، بے علم جہلاء کوتو ہم اور شکوک میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول نے جن صفات کا اللہ کی ذات کے لیے اثبات کیا ہے، اس سے یہ باتیں لازم آتی ہیں، اس لیے بعینہ بیصفات مراد نہیں، بلکہ کچھاور ہے۔اس طرح وہ صفات الہیہ کو بالکل معطل کر کے اس تعطیل کو تنزیہ، تقذیس اور تعظیم کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں ،اور بیاظاہر ہے کہ دنیا میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے۔ یکسی ایک چیز کوایک لفظ کے ساتھ مان لیتے ہیں، اور دوسرے لفظ ہے اس کی تر دید کر دیتے ہیں۔ ان کی عقل کا نہ کوئی معیار ہے، نہ ان کی فہم و دانش کا۔اس قتم کے لوگوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا



ارشادے

﴿وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوَّا شَيْطِيْنَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيُ بَعْضُهُمْ اِلٰي بَعْض زُخُرُفَ الْقَوْل غُرُّوْرًا﴾

''اور ای طرح ہم نے شریر آ دمیوں اور جنوں کو ہرائیک نبی کا دشمن بنا دیا تھا کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں پھو نکتے رہتے تھے۔''

اس آیت میں اس تم کی باتوں کو ذخوف کہا گیا ہے اور ذخوف تول باطل کو کہتے ہیں،
کیونکہ اس تم کی باتیں کرنے والے اپنی باطل باتوں کومزین اور آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں،
اور باطل کی تزئین میں اپنا پُورا زور لگا ویتے ہیں۔ باطل کوعمہ ہ لباس پہنا کر فریب خوردہ لوگوں
کے سامنے کچھاس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھائے بغیر نہیں رہتے۔

مقصود ہیہ ہے کہ شیطان پورے التزام ہے کانوں کے ناکہ کی مورچہ بندی کرتا ہے۔ کہ
کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے۔ حق بات کوکسی
طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے۔ اور وہی باتیں پہنچائی جائیں جو انسان کے حق
میں ضرر سال ہوں۔ اگر بھی بلا مقصد و ارادہ کوئی حق بات اور مفید چیز پہنچ بھی جائے تو ہہ ہزار
فریب باطل و فاسد باتیں القاء کر کے حق کو ناحق بنا دیا جائے۔





( فَطَيِّلْنَ : ۵۲

## کان کے بعد زبان کی مورچہ بندی

پھر یہ بڑا شیطان اپ متبعین سے کہتا ہے: ابتم انسان کی زبان کے مورچہ پر قبضہ جمالؤ کیونکہ زبان انسان کا ایک اہم اور زبردست نا کہ ہے۔ یہ ایسا مورچہ ہے کہ بادشاہ (قلب) کے بالکل سامنے ہے۔ اس کی زبان سے تم ایسے الفاظ اور کلمات نکلواؤ کہ اس کے حق میں سراسر مضرت رسال ہوں۔ کسی حال میں بھی اس کے حق میں مفید نہ ہوں۔ ذکر البی استغفار تو بہ انابت تلاوت قرآن نصائح ، پندوموعظت اور تعلیم دین وغیرہ جواس کے حق میں مفید ہوں اس کی زبان پر مت آنے دو۔ اگر تم اس مورچہ پر قابو پالوگے اور اس کی حفاظت کرو گے تو تمہیں دو اہم اور عظیم الثان چیزیں مل جائیں گی۔ اور اگر دو میں سے ایک بھی حاصل ہوگئ تو بہت کچھکا میالی حاصل ہوگئ تو بہت کے کہا میالی حاصل ہوگئ ہو۔

بہلی چیز ہے ہے کہ زبان پر باطل الفاظ اور فاسد کلمات کے سواکوئی بات جاری نہ ہونے دو۔ بد زبانی اور بدگفتاری کرنے والاتمہارا بھائی ہے تمہاری فوج کا سردار اور سرغنہ ہے تمہارا بہت بڑا معاون اور مددگارہے اس کی پوری پوری قدر کرنا۔

دوسری چیز یہ ہے کہ تم اس کی زبان پر قابو پالو گے تو وہ حق بات کہنے ہے رک جائے گا۔
اور جو آ دی حق ہے اپنی زبان روک لے وہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ پہلی قسم کا آ دی تمہارا بدگفتار
بھائی ہے اور یہ تمہارا گونگا بھائی ہے۔ اور بسا اوقات بدگفتار بھائی کے مقابلہ میں گونگا بھائی
تمہارے حق میں زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ کیا تم نے کسی واعظ ناضح کا مقولہ بیں سنا؟

((اَلْمُتَكَلِّمُ بِالْبَاطِل شَيْطَانُ نَاطِقٌ وَالسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِ شَيْطَانُ 
اَنْهَ مَ مِن الْمَتَكَلِّمُ بِالْبَاطِل شَيْطَانُ نَاطِقٌ وَالسَّاكِتُ عَنِ الْحَقِ شَيْطَانُ 
اَنْهَ مَ مِن ﴾

''برگفتار آ دمی بولنے والا شیطان ہے اور حق سے خاموش رہنے والا گونگا شیطان



## شیطان کی اینے چیلوں کو تنبیہہ

دیکھومیرے بیٹو! .... اس مورچہ پر اپنے گھوڑے باند سے رکھو۔ اور پوری قوت مہیا رکھو۔ اور اس کی پوری بوری حفاظت کرو۔ خیال رکھو اس کی زبان سے کوئی حق بات نکلنے نہ پائے۔ بدگفتاری ہی اس کی زبان سے جاری رہے۔ باطل فاسد باتیں خوب مزین اور آراستہ کرکے اس کے سامنے دہراتے رہو تا کہ بدگفتاری جاری رہے۔ حق بات سے اس کی زبان کوروک دواورا سے ڈراؤ کہ دیکھوحق بات زبان سے نکالی اور مارے گئے۔

میرے پیارے بیٹو! خوب سمجھ لوکہ زبان ہی کے مور چہ ہے میں نے آ دم کی اولاد کو ہلاک کیا ہے۔ زبان ہی کے ذریعہ میں اسے تباہ کرتا ہوں۔ منہ کے بل دوزخ میں جھونک دیتا ہوں۔ بہت سوں کو اس کے ذریعہ میں اسے تباہ کرتا ہوں۔ بہت سوں کو سیر وقیدی بنا دیتا ہوں۔ بہت سوں کو اس کے ذریعہ میان کر کے رکھ دیتا ہوں۔ بیبت ہی اہم مور چہ ہادراس فتم ہوں۔ بہت سوں کو ذخی اور نیم جان کر کے رکھ دیتا ہوں۔ بیب بہت ہی اہم مور چہ ہادراس فتم کے بے شار کام اس سے انجام باتے ہیں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس مور چہ کی تم پوری کوری حفاظت کرنا۔ اگر تم میں سے کوئی کسی آ دی کی زبان سے برے الفاظ برے کلمات کہ بہلواد ہے تو دسروں کا فرض میہ ہونا چا ہے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پالیس۔ اور ان سے کہلواد ہے تو دسروں کا فرض میہ ہونا چا ہے کہ سننے والوں کی زبانوں پر قابو پالیس۔ اور ان سے کہلواد یں کہواہ یہ گائی واہ! کیسی اچھی بات کہی ہواد پھر اس کی بات کی پوری پوری عظمت اور وقعت کرادو۔ تا کہ اصل بات کرنے والا پھر انہی معلون تکر اور ہوائی سے کہا تو اور ہر جگہ جا الفاظ وکلمات کو خوش ہوکر دہرانے گئے۔ میرے بیٹو! ……تم اس بارے میں ان لوگوں کے معلون بن جاؤ اور ان کی پوری پوری معاونت کرو۔ ہر دروازے کے اندر جا گھواور ہر جگہ جا معلون بن جاؤ اور ان کی پوری پوری معاونت کرو۔ ہر دروازے کے اندر جا گھواور ہر جگہ جا معلون بن جاؤ اور ان کی پوری ہو کی تربیں سنا کہ میں نے ان کے رب کے سامنے یو تم کھائی بیٹھواور گھات میں گئے رہو۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے ان کے رب کے سامنے یو تم کھائی

ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا پھران پر جملہ کروں گا ان کی داہنی جانب ہے بھی اور ان کی بائیں جانب ہے بھی اور آپ ان میں سے اکثر کوشکر گزار نہ مائے گا۔''

پیت نہیں ویکھتے کہ میں آ دم کی اولاد کے تمام رائے گھیرے بیٹھار ہتا ہوں؟ کسی ایک کا راستہ بھی چوکتا نہیں۔ اور جس طرح بھی ممکن ہوتا ہے اپنا مقصد پورا کر لیتا ہوں اگر پورا پورا حاصل نہیں ہوتا تو کچھے نہ کچھ تو ضرور حاصل کر لیتا ہوں۔

> شیطان کے مکا کد سے خود رسول الله مَلَا قَتْمُ نے بھی ڈرایا ہے۔فرمایا: ((انَّ الشَّيْطَانَ قَدُ قَعَدَ لِابُنِ آدَمَ بِطُرُقِ مِكْلِهَا)) "بیحقیقت ہے کہ بن آ دی کے تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔"

" چنانچ شیطان اسلام کے راستہ پر جابیٹھتا ہے۔ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو ورغلاتا ہے کہ کیا تو اپنا اور اپنے آباؤ و اجداد کا دین جھوڑ رہا ہے؟ جب آ دی اس کی مخالفت کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کی ججرت کی راہ پر جا بیٹھتا ہے اور ورغلاتا ہے: ارب تو اپنا قدیم وطن قدیم آسان وز مین جھوڑ رہا ہے؟ جب اس نے اس کی ہے بات نہ مانی اور ججرت پر آ مادہ ہی ہوگیا تو اب وہ اس کے جہاد کے راستہ پر آ بیٹھتا ہے اور اسے ورغلاتا ہے: ارب او بھلے آ دی! خواہ مخواہ اپنی جان دیتا ہے۔ تیرا مال ووسرے کھا کیں گے۔ تیری ہوگ کسی اور سے نکاح کر لے گی ۔ تیری ہوگ کسی اور سے نکاح کر لے گی ۔ لیکن مؤمن بندہ اس کی بات نہیں سنتا اور جہا؛ کرتا ہے۔ "

## بڑے شیطان کی تلقین

بڑا شیطان اپنجین سے کہتا ہے: پیارے بیٹو!تم اولادِ آ دم کی خیروفلاح کے ہرراستہ پر جا بیٹھواور انہیں ورغلاؤ۔خیرات وصدقات کی رابیں گھیرو۔نفس کو کہو: ارے او بھلے آ دمی تو اپنا خرج کر ڈالٹا ہے اس ہے ٹو ایک دن تو بھی اس جیسا فقیر بن کررہ جائے گا۔تم نے سانہیں کہ ایک شخص سے کسی سائل نے صدقہ کی درخواست کی تو میں نے اس کی زبان سے کہلا دیا کہ ہم اپنا مال اگرتم کو دے دیں تو تمہاری ہی طرح بھکاری نہ ہو جائیں۔ جج کا ارادہ

مسند احمد (٣/ ٣٨٣) سنن نسائي. كتاب الجهاد. باب ما لمن اسلام وهاجر وجاهد
 (حديث. ٣١٣٦)

دو الے کو گھیرو اور اسے کہو: ارب او نیک بخت! نج کا راستہ تو بڑا خوفناک ہے مشقتوں کے داستہ تو بڑا خوفناک ہے مشقتوں سے لبریز ہے جان و مال کا خطرہ ہے۔ ای طرح اس کے ہر خیر و فلاح کے راستہ پر دھرنا ، بے بیٹھو۔ اور اسے نیک کام سے روک دو۔ اس ممل کی صعوبتیں آفتیں بتلا بتلا کر اسے راستہ سے بھٹکا دو۔

اس کے بعد معاصی اور گناہوں کو ہاتھ میں لواور بنی آ دم کی نگاہوں کے سامنے معاصی کو حسین بنا کر پیش کرو۔ انسان کے قلب میں گناہوں کو آ راستۂ پیراستہ کرکے پہنچاؤ۔ اور اس مسلسلہ میں عورتوں کو این اسب سے بڑا معاون بنا لو۔عورتوں کے ذریعہ ان لوگوں میں جا گھسو۔عورتیں تہاری یوری مددگار ٹابت ہوں گی۔

اس کے بعد ہاتھ پاؤں کے مور ہے سنجال لو۔ اور جو چیز اپنے مقصد کے خلاف پاؤ' اسے ادھر جانے مت دو۔ پوری قوت سے روک دو۔ نہ ہاتھ کو آگے بڑھنے دو نہ یاؤں کو۔

#### شیطان کی ایک اور نفیحت

میرے بیٹو! ...... انچھی طرح مجھلوکدان تمام مور چوں بین تمہارا سب سے برا معین نفس امارہ ہے۔ تم اے اپنا بناؤ' اس سے رشتہ جوڑ واوراس کے ذریعہ اپنے مقاصد پورے کرو۔ تم اس کی پشت پنائی کرو۔ اور اس کو اپنا پشت پناہ بنالو۔ اور اس کے ساتھ رہ کرنفسِ مطمئنہ سے جنگ کرو۔ اور اس تو رو اور شکست دے کر اس کی ساری طاقتیں ختم کر دو اور پوری کا میابی تو تمہیں اس وقت عاصل ہوگی جبتم نفس مطمئنہ کا اصل مادہ ہی ختم کر دو گے۔ جبتم اس مادہ کو ختم کر دو گے۔ جبتم اس مادہ تھی امارہ کے تمام اعوان وانصار تمہاری امبار کر نور اور کرنے گئیں گے۔ اس وقت تم قلب اور قلب کے قلع میں جا گھواور اسے گرفتار کرلو۔ اور خت مملکت سے اسے معزول کر کے نفس امارہ کو اس کی جگہ بھی دو۔ اب نفس امارہ وہی تھم جاری کرے گئی اقدام نہیں کرے گا' بلکہ تمہارے اشاروں پر کرے گا جو تم چاہو گے۔ اب اگرتم یہ محصوں کرو کہ قلب اپنی مملکت کی بازیابی کے لیے جنگ کرنا چاہتا ہے دورتم اس کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو' تو قلب اور نفس کے درمیان عقد ذکاح با ندھ دو۔ اور تم اس کے خطرات سے محفوظ رہنا چاہتے ہو' تو قلب اور نفس کے درمیان عقد ذکاح با ندھ دو۔ نفس کو زینت و جمال سے پوری طرح آ راستہ کرو۔ اور بہتر سے بہتر دہن کی صورت میں اس نفس کو زینت و جمال سے پوری طرح آ راستہ کرو۔ اور بہتر سے بہتر دہن کی صورت میں اس

روتو د کھ لو۔ جنگ کا مزوتو خوب چھ لیا زخم کھائے الزائی کی تلخیاں بھی چھ کیے۔ اب سلح و

مزہ تو دکھے لو۔ جنگ کا مزہ تو خوب چکھ لیا زخم کھائے 'لڑائی کی تلخیاں بھی چکھ چکے۔ اب صلح و
سلامتی کی لذتیں بھی تو دکھے لو۔ صلح اور جنگ کی لذتوں کا موازنہ کرو۔ کوئی چیز بہتر ہے؟ جنگ ختم
کرو۔ جنگ کے اسلحہ زمین پر ڈال دو۔ ارے بھائی! یہ تو زمانہ کی گردش ہے جنگ تو اس وقت
ختم ہوگی جب مریں گے اور تمہاری طاقتیں جواب دے دیں گی۔ تم ہمیشہ جنگ جاری نہیں رکھ
سکتے۔ پھرابھی سے جنگ ختم کر کے چین کی زندگی کیوں نہ گڑارو؟

## شیطان کی انسان دشمنی میں انتہا

اے میرے بیٹو! .....تمہیں اپنی جنگ جاری رکھنے کے لیے دونتم کی فوجیں درکار ہیں۔ اگر بید دونتم کی فوجیں تمہارے پاس ہیں۔تو تم بھی کسی حال میں مغلوب نہیں ہو سکتے۔

پہلی فوج غفلت کالشکر ہے۔ بیٹو! تم آ دم کی اولا دکواللہ اور آ خرت سے غافل کر دو۔ ہر ممکن طریقہ سے ان کے قلوب کوغفلت و بے خبری کی دلدل میں پھنسا دو۔ تمہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں مل سکتی۔ جب تم قلب کوغفلت میں ڈال دو گے تو اس پراور اس کے تمام اعوان وانصار پرتمہاری حکومت قائم ہوجائے گی۔

۔ دوسری فوج شہوات اورخواہشات کالشکر ہے۔ انسان اور انسان کے قلوب اور نگاہوں میں شہوات وخواہشات کو بوری زینت و آ رائٹگی کے ساتھ پہنچاؤ۔

میرے پیارے بیٹو! ۔۔۔۔ ان ہر دولشکروں کے ساتھ ان پر جملے کیا کرو۔ بنی آ دم پر غالب آنے کے لیے ان دولشکروں ہے بہتر تہہیں کوئی لشکر نہیں مل سکتا۔ شہوات وخواہشات کے ذریعہ نہیں غفلت میں ڈال دو۔ اور غفلت کے ذریعہ شہوات وخواہشات میں الجھا دو۔ اور دو عافل انسانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دو۔ اور اپنے ساتھ لے لو۔ ان دو غافل انسانوں کے ساتھ ایک ذاکر انسان کو بھی شامل کرلو۔ بیتو بالکل ظاہر ہے کہ ایک ذاکر پانچ مخالف افراد پر غلبہ نہیں پاسکتا۔ دو غافل آ دمی ہوں گے تو ان کے ہمراہ ان کے دوشیطان اور ایک ذاکر کا شیطان۔ بتلاؤ ایک ذاکر ان پانچ کے مقابلہ میں کیونکر غالب آئے گا؟

یمر اگرتم دیکھو کہ کوئی گروہ ذکر الہی میں مشغول ہے اور اللہ کے اوامرونواہی اور دین وملت کے نداکرہ میں مصروف ہے اورتم میں بیر طافت نہیں کہ اس گروہ کوتم منتشر و پروپیگنڈہ کر سکوتو تم انہی لوگوں میں سے چند اوباشوں کو اپنے ساتھ لے لو۔ اور پوری طرح انہیں گمراہ

کرکے اس گروہ کے خلاف جھوڑ دو' اور کہہ دو کہ جاؤ ان کے اندرتشویش و پرا گندگی بھیلا دو۔ اورشوروشغب سے انہیں وحشت ز دہ کر دو۔

غرض ہیہ کہ انہی کے اقران ہم جنس ہم نواؤں کو اپنامعین و مددگار بنالو۔انسان کے اندر اس کے ارادہ کی راہ ہے گھس جاؤ۔اورشہوات وخواہشات کے ذریعیہ باغیانہ قوت بڑھا دو۔اور شہوات وخواہشات کی مخصیل میں اس کی پوری پوری امداد کرو۔

جب اللہ تعالیٰ نے اولا د آ دم کو صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط بڑھانے اور تمہارے خلاف مورچہ بند ہونے کا حکم دیا ہے' تو تمہارا یہی فرض ہے کہ اولا د کے خلاف تم بھی صبر و ثبات اور باہمی صبر و ثبات کے روابط قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اور پوری قوت سے ان کے مقابلے میں مورجے قائم کرو۔'

شہوات وخواہشات اورغیظ وغضب کے اوقات کا انتظار کرو۔ ان دومواقع کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔ بنی آ دم کواپنا شکار بنانے کے لیے ان دومواقع سے بہتر کوئی موقعہ تہمیں نہیں مل سکتا۔

یہاں میں بہتھ لو کہ انسانوں میں پچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جن پرشہوت کا تسلط ہوا کرتا ہے۔ اور غیظ وغضب کا بادشاہ بالکل مغلوب ومقہور ہوا کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کوشہوات و خواہشات کے راستوں میں گھیرلو۔غیظ وغضب کی راہ سے تعرض ہی مت کرو۔

اور کچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جن پرغیظ وغضب کی فرمانروائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو غیظ وغضب کی فرمانروائی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو غیلی نہ غیظ وغضب کے راستوں میں دھر لو۔ لیکن ان کی شہوات وخواہشات کے مورچوں کو خالی نہ چھوڑ و۔ کیونکہ اس قتم کے لوگ بسا اوقات اپنی جان پر قابور کھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن شہوت کے وقت اپنے نفس پر یورا قابور کھتے ہیں۔

اس کے بعد ان کی قوت غیظ وغضب اور قوت شہوات میں عقد زوجیت جوڑ دو' اور پھر غیظ وغضب کی راہ سے شہوات کو بلالو۔ اور شہوات کی راہ سے غیظ وغضب کو بلالو۔ اس طرح تمہارا کام بڑی خوبی سے انجام یا تارہے گا۔

خوب سمجھ لو کہ آ دم کی اولا د کو زیر کرنے کے لیے بید دو چیزیں زبردست ہتھیار ہیں ان کے دالدین کو میں نے شہوت کے ذریعہ جنت سے نکال باہر کیا ہے۔ اور غیظ وغضب کے ذریعہ ان میں عدادتوں کی آگے مشتعل کر دی اور ان کے رہتے تو ڑے ہیں۔خوزیزیوں کے میدان دوائے شافی کے گئی ہے گئی ہے گئی ہے ہے۔ گرم کیے ہیں۔ای غیظ دغضب کے ذریعہ آ دم کے ایک بیٹے کے ہاتھوں اس کے بھائی کوقل

خوب بجھ لو کہ غیظ وغضب آ دم کی اولا د کے قلوب میں ایک انگارہ ہے۔ اور شہوت آگ
کا شعلہ ہے جو قلب کے انگارے سے مختعل ہوتا ہے اور بیآ گ وضو نماز' ذکر الہی' تکبیر وتہلیل'
تنبیج اور تلاوت قرآن سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تم نہایت ہوشیاری سے کام لو۔ غیظ وغضب اور
شہوت کے اوقات میں ان کو وضو نماز وغیرہ کے قریب نہ جانے دو۔ کہ اس سے ان کی غیظ و
غضب اور شہوت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ان کے پیغیبر نے ایسے موقعوں پر انہیں وضو اور
نماز کی تاکید کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے:

((إِنَّ الْغَضَبَ جَمُرُةٌ فِي فَلُبِ ابُنِ آدَمَ اَمَا رَأَيْتُمُ مِنَ احْمِرَادِ عَبُنَهِ وَانْتِفَاحِ أَوُدَاجِهِ ؟ فَمَنُ اَحَسَّ بِذَالِكَ فَلْيَتَوَضَّا))

(افَصَدانَان كَ قلب مِن ايك انگارہ ہے كياتم نہيں ديكھتے اس كى آئكھيں سرخ ہو جاتی ہیں اور كنيٹياں پھول جاتی ہیں۔ جو شخص عصر محسوں كرے اس كو چاہے كہ فوراً وضوء كر لے ''PAKISTAN VIRTUAL LIB

((انَّما تُطُفّأُ النَّارُ بِالْمَاءِ)) ۞

اور پھر فر ماما کہ:

'' یہ آگ یانی ہی ہے ٹھنڈی کر لی جائے۔''

اورخوداللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ تمہارے خلاف صبر وثبات سے کام لیس اور نماز سے استعانت حاصل کریں۔ لہذاتم ان کو وضو اور نماز سے بھٹکا دو۔ اور ان کو اللہ سے غافل اور بے خبر کر دو۔ اور شہوت وغضب کی آگ مشتعل کر کے ان پر غلبہ پالو۔ تمہارا بہتر سے بہتر اور تیز سے تیز ہتھیار یہی ہے کہتم انہیں غفلت اور خواہشات میں الجھا دو۔ تمہارے خلاف ان کا بہتر سے بہتر ہتھیار۔ اور مضبوط سے مضبوط قلعہ ذکر اللی اور خواہشات کی مخالفت ہے۔ جبتم کسی کود کچھوکہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے تو تم اس سے دور بھا گؤاس کے سامیہ میں جبتم کسی کود کچھوکہ وہ خواہشات سے گریز کر رہا ہے تو تم اس سے دور بھا گؤاس کے سامیہ میں

اسند احمد (۳/ ۱۹) سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما اخبر النبی طافی اصحابه بما هو کائن
 (حدیث داوی) اسناده ضعیف علی بن زید بن جدعان ضعیف راوی ب- اس می مووضو کا فرنبیل ب-

٠٠٠ مسند احمد (٣/ ٢٣٦) سنن ابي داو د. كتاب الادب. باب مايقال عند الغضب (حديث. ٣٥٨٣)



مقصودیہ ہے کہ معاصی و گناہ وہ اسلحہ ہیں کہ جن کے ذریعے انسان خود اپنے دیمن کی امداد کرتا ہے اور اپنے دیمن کو اپنے خلاف یہ اسلحہ استعال کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ان ہی ہتھیاروں سے شیطان انسان کے مقابلے میں جنگ کرتا ہے اور جاہل ہے بچھ لوگ خود اپنی جان کو ہلاک کرنے میں شیاطین کے مددگارین جاتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:

ما یلغ الأعداء من جاهل ما یبلغ الجاهل من نفسه ''جامل ہے جس قدر امداد اس کے دشمنوں کو پہنچتی ہے' اس قدر امداد ایک جامل خود اپنی ذات ہے بھی نہیں'یا تا۔''

میں اپنی تکریم و تو قیر اور عزت ہے کہ بندہ خود اپنے آپ کو ذلیل وخوار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی تکریم و تو قیر اور عزت کر رہا ہوں۔ اپنی حر مال نصیبی اور ضیاع عزت و شرف کے سامان کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے لیا گرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اپنے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی قوت صرف کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی اور اپنی رفعت و سر بلندی کی کوشش کر رہا ہوں۔ عض اسلاف نے اپنے خطبے اصلاح کر رہا ہوں اور اپنی رفعت و سر بلندی کی کوشش کر رہا ہوں۔ عض اسلاف نے اپنے خطبے میں کیا اچھا فر مایا ہے:

آگاہ رہوکہ بہت ہے لوگ ایسے ہیں جواپ آپ کو ذکیل وخوار کرتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم اپنی تو قیر بڑھارہ ہیں اپنی جان کو ذکیل کرتے ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کررہ ہیں۔ اپنی جان کو حقیر کررہ ہیں اور بچھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کررہ ہیں۔ جان کو ہلاک کررہ ہیں اور بچھتے ہیں کہ جان کی حفاظت کررہ ہیں۔ انسان کس قدر جائل اور بیوقوف ہے کہ وہ اپنے خلاف اپنے دشمنوں کی ایسی امراد کرتا ہے جو دشمن خود بھی نہیں کرسکتا۔ آدمی اپنے کرتو توں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچالیتا ہے جو مثمن خود بھی نہیں کرسکتا۔ آدمی اپنے کرتو توں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچالیتا ہے جو مثمن خود بھی نہیں کرسکتا۔ آدمی اپنے کرتو توں سے خود اپنے آپ کو اتنا نقصان پہنچالیتا ہے جو مثمن خود بھی نہیں کرسکتا۔ اس کا دسمی بھی نہیں بہنچا سکتا۔ واللہ المستعان۔

(فَطْیَلْنَ : ۵۳

#### د نیوی نقتراورادهار میں تقتریم و تاخیر

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ گنہگارانسان اپنی جان کوفراموش کردیتا ہے۔ اورانسان جب اپنی جان کو بھول جاتا ہے تو اپنی جان چھوڑ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرڈ التا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک آ دمی خود اپنی جان کو کس طرح اور کیوں کر بھلا دیتا ہے؟ اگر ایک آ دمی خود اپنے آپ ہی کو بھلا دے تو اسے یاد کیا رہے گا۔ اپنی جان کوفراموش کردیے کا کیا مطلب ہے؟

باں انسان بہت بری طرح اپنی جان کو بھلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ وَلَا نَكُونُوا كَالَّذِ بُنِ نَسُوا الله ۖ فَأَنْسُهُ هُمْ أَنْفُسَهُ هُمْ أُولَيِّكَ هُمُ

الْفُسِقُونَ O ﴾ (حشر: ١٩/٥٩) الْفُسِقُونَ O

''اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا' تو اللہ نے ان کی الیم مت ماری کہاہے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہی لوگ نافر مان ہیں۔''

جب الله کے بندے اللہ کو بھلا دیتے ہیں تو اللہ بھی انہیں بھلا دیتا ہے اور انہیں خود ان کی جانوں سے بھی غافل کر دیتا ہے۔جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ \* ٥ ﴾ (التوبة: ١٤/٩)

''جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔''

جولوگ اللہ کوفراموش کر دیتے ہیں انہیں اللہ تعالی دوسرائیں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حق سجانہ تعالی ان کو بھلا دیتا ہے۔ دوسری یہ کہ خود ان کو ان کی جانوں سے بے خبر کر دیتا ہے اور پروردگار عالم بندوں کو بھلا دیتا ہے۔ اس کے بیمعنی ہیں کہ پروردگار عالم ان کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سے ان کو دور کر دیتا ہے۔ ان سے کوئی سروکار نہیں رکھتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو اس کی ہلاکت و تباہی اتنی ہی تریب

# الله والفشافي المراجع المراجع

ہو جاتی ہے جتنی کہ منہ سے ہاتھ قریب ہے۔

اوران کواپی جانوں سے بے خبر کر دینے کا مطلب میہ ہے کہ بیاوگ اپنے حصہ سے اور اپنی فلاح وسعادت اصلاح ' دنیا وعقبیٰ اور پخیل دارین کے ذرائع کوفراموش کر جاتے ہیں۔ ان مقدس چیزوں کو وہ اس طرح بھلا دیتے ہیں کہ بھی ان چیزوں کو یاد تک نہیں کرتے۔ اور نہ بھی یاد آوری کا ان کو خیال آتا ہے اور نہ ان امور کی تخصیل و پخیل کے لیے بھی انہیں ہمت ہوئی ہے نہ بھی اس طرف توجہ ہوئی ہے۔ اس قدر وہ ان امور سے غافل بے خبر ہو جاتے ہیں کہ ان کو نہ ان امور کی تخصیل کا بھی دنیاں آتا ہے نہ دوسری چیزوں کے مقابلہ میں ان امور کو ترجے دینے کا رہ ارادہ کرتے ہیں۔

نیز وہ اپنے عیوب اپنے نقصانات اور مصائب و آلام کو بھی بھول جاتے ہیں اور ایسا بھول جاتے ہیں کہ اصلاح نفس اور ازالہ عیوب کا خیال تک ان کے دلوں میں نہیں پیدا ہوتا۔
نیز اپنے قبلی امراض قبلی آلام کو بھی فراموش کر جاتے ہیں اور ایسے بھول جاتے ہیں کہ ان کے علاج کا انہیں خیال نہیں پیدا ہوتا۔ اور ایسے امراض کے ازالہ کا خیال تک نہیں آتا جو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں اور دائی موت سے انہیں ہم آغوش کر دینے والے ہیں اور ہو ہمیشہ کے لیے انہیں ختم کر دینے والے ہیں۔ افسوں کہ وہ اس سے ایسے بے خبر اور غافل ہو جاتے ہیں کہ نہ مرض کو بھو سکتے ہیں نہ مرض کا علاج کر سکتے ہیں نہ دوا کا تصور ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

گناہوں کی بیعقوبت عوام وخواص تمام کے لیے عام ہے۔ اور بڑی سخت عقوبت ہے اور حقیقت ہے۔ اور بڑی سخت عقوبت ہے اور حقیقت سے ہے کہ اس سے بڑھ کرعقوبت ہی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ انسان اپنی جان کو بھول جائے اپنی جان کو ہلاک کر دے۔ اور مصالح نفس مراض نفس علاج ' دوا' اسباب سعادت و فلاح ' اصلاح دنیا وعقبیٰ حیات ابدی' انعامات خداوندی جو دائمی ہیں۔ تمام کوفر اموش کر جائے۔

#### آ فت كاظهوركب؟

اب ایک غور کرنے والا ان امور کوسا سنے رکھ کرغور کرے تو واضح ہوجائے گا کہ اللہ کی اکثر مخلوق اپنی جانوں کو بھلا بیٹھی ہے اپنی جانوں کو ضائع کر چکی ہے۔لیکن اس کا ظہور مرنے کے بعد ہی ہوگا۔اور پورا پورا ظہور تو یوم التغابیٰ یعنی قیامت کے دن ہوگا۔اس دنیا میں جو

پچھسودالین دین کیا ہے اور معاد و آخرت کے لیے جواس نے تجارت کی ہے۔ اس کا پورا پورا
علم ان کو وہاں ہوگا۔ اور پوری طرح واضح ہو جائے گا کہ اس تجارت میں وہ کس قدر خسار ب
اور گھائے میں رہے؟ ہر انسان اس دنیا میں اپنی آخرت کے لیے پچھنہ پچھ تجارت کرتا ہے لیکن اس تجارت کی حقیقت وہاں معلوم ہوگی۔ خسارہ پانے والے جن کا دنیا میں یہ اعتقاد تھا کہ ہم
ابنی تجارت میں کا میاب ہیں۔ اور تجارت و کسب سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ انہیں اس دن واضح ہو جائے گا کہ انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ آخرت کی لذتوں 'آخرت کے نصیبے اور حصہ کو وض فروخت کر ویتا ہے۔ آخرت کی لذتوں ورز تج دی ہے۔ اور دنیا کی لذتوں ورز تج دی ہے۔ اور صلاح سے اور اس کی خصیل میں منہک رہے۔ اس پر قانع رہے اور اس کی خصیل میں منہک رہے۔ اس پر قانع رہے اور اس کی خصیل میں منہمک رہے۔ دنیا میں وری پوری کوشش کرتے رہے۔ اور اس مقابلہ میں فوری کوشش کرتے رہے۔ ایکن مقصد میں تھا کہ وعدے کے فوائد کے مقابلہ میں فوری فوائد کو تر تے دیا تھا کہ وعدے کے فوائد کے مقابلہ میں فوری فوائد کو تر تے دیا تھا کہ وعدے کے فوائد کے مقابلہ میں فوری فوائد کو تر تے دیا تھا دورود کو تر تے دیا ور اس مقابلہ میں فوری فوائد کو تر تی کو تر ہے۔ اس کی مقابلہ میں فوری فوائد کو تر تے دیا تھا کہ والے انعامات پر حاضر و موجود کو تر تے دی اور سے مجھے کہ جو پچھ ہے ہی ہے جانے والی سیس منہک رہے کہا ہے ۔ مسلس منہک سے کہا ہے ۔ مسلس منہ کی شاعر نے کہا ہے ۔ مسلس منہ کی سے کی کھیں کہا عرب کی سے کی سے کی کہا ہے ۔ مسلس میں سیس میں میں سے کہا ہے ۔ مسلس میں سیس میں کہ کہا ہے ۔ مسلس میں سیس میں کو کہا ہوں کہا ہے ۔ مسلس میں میں میں کو کھو کہا ہے ۔ مسلس میں میں سیس میں کی کھوری کی اور سے مجھے کہ جو پچھ ہے کہا ہے ۔ مسلس میں میں میں میں کھوری کہا ہے ۔ مسلس میں میں میں کی کھوری کی اور سے میں کھوری کہا ہے ۔ میں میں میں میں کھوری کہا ہے ۔ میں میں میں میں میں میں کی میں میں کھوری کیا ہو کہا ہے ۔ میں میں میں کھوری کی کھوری کیا ہور کھیں کے کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کے کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کھوری کوری کھوری کھوری کے کھوری کھور

خُدُ مَا تَوَاہُ وَ دَعُ شَيْنًا سَمِعُتَ بِهِ ''جوتم دکیورہے ہوائ کولو۔جس کے بارے میں صرف سناہے اسے چھوڑ دو۔'' اس فتم کے اور اس خیال کے لوگوں کاعموماً یہ مقولہ ہے کہ دنیا میں جو ہمیشہ مل رہا ہے۔وہ نقلہ ہے اس نقلہ کو ہم آخرت کے ادھار کے عوض کیسے فروخت کر دیں؟

یہ خیالات ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ضعف ایمان شہوات وخواہشات کی قوت فوری نفع کی محبت اور پھرابناء جنس کی دنیا آلود زندگیوں کے اثرات اوران کی نقل وتقلیدان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اور بیامید ظاہر ہے کہ اکثر مخلوق خسارے ہی کی تجارت میں مبتلا ہے۔ اور ایسے لوگوں کی شان میں خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اُولَيْكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوُا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْلْخِرَةِ وَلَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَلَى الْكَنْ الْمُتَوَا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا بِالْلْخِرَةِ وَلَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمُ الْعَلَى اللَّهِ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ اللَّهُ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ الْمُتَابِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَابِعُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللللْمُ الللَّهُ الللْمُ ا

# الله والنشافي المنطق المنطق

قیامت کے دن ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔اور نہ کہیں سے ان کو مدد پنچے گی۔''

اورالله تعالیٰ انہی کی شان میں ارشادفر ماتا ہے:

﴿ فَهَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ٥ ﴾ (بقره: ١١/٢)

''پس ان کی تجارت نفع بخش نه ربی اور نه بی وه سید هے راستے پر رہے''۔

کیکن جب ''یوم التغابن'' یعنی قیامت کا دن آئے گااس وقت ان کواپی اس تجارت کا خسارہ معلوم ہوگا۔اوراس دن وہ اپنی حر مان نصیبوں پرحسرت وندامت کے آنسورو کیں گے۔ \*

ا پی تجارتوں میں نفع اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے آخرت کے باتی کے بدلہ میں دنیا کے فانی کو آخرت کے بدلہ میں دنیا کے فانی کو آخرت کے عظیم و برتر کے فانی کو آخرت کے عظیم و برتر کے عوض دنیا کے حقیر کو فروخت کر دیا۔ اور کہہ دیا کہ اس ساری دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے جو ہم آخرت میں ملنے والے حصہ کواس حقیر کے عوض وے ڈالیں؟

بندہ اس مختصر زمانہ میں کیا پاتا ہے؟ اور جو پچھاسے حاصل ہوتا ہے اس کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں کیا ہے؟ ونیا کی حیثیت ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَكُوْمَرَ يَخْشُرُهُ مِ كُانَ لَمْ يَلْبَثُوْآ إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَا لِهِ يَتَعَارَفُونَ بَالْمَنْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞ ﴾ بَيْنَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞ ﴾ بَيْنَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞ ﴾ بينيَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞ ﴾ بينيَهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِيْنَ ۞ ﴾ (بونس: ٥/١٠)

''اوران کووہ دن یاد دلائے جس میں اللہ ان کواپے حضور جمع کرے گا (تو ان کواپیا محسوس ہوگا) کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک آ دھ گھڑی رہے ہوں اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو گھبرے ہول''

اورارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَنْ تَكُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَانَ مُرْسُهَا ۞ فِيْعَرَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِبِهَا ۞ إلى رَبِكَ مُنْتَهَا ۞ رَاثَمَا آنَتَ مُنْذِدُ مَنْ يَخْشُهَا ۞ كَانَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَهْ يَلْبَثُوْآ اِلاَ عَشِيَةٌ أَوْضُعُهَا۞ (نازعات:٣٣/٤٩)

"اے پیغیرا یہ لوگ تم سے قیامت کے دن کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہے؟ آپ کواس کے بیان کرنے سے کیا تعلق اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں جس روز یہ اسے دکھے لیس گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ بی دنیا میں رہے ہیں'

اورالله تعالی فرما تا ہے:

﴿ كَا لَهُمْ ۚ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُؤْعَدُوْنَ ۗ لَمْ يَلْبَثُوْاَ اِلَّا سَاعَةُ مِّنْ نَهَارٍ ۚ بَلَغُ ۚ ، ۞ ﴾ (احقاف: ٣٩/٣٦)

'' جس دن و کیچے لیں گے اس عذاب کو جس کا وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو گویا دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں ہے ہے پیغام پہنچا دینا'' ۔

اورالله كريم فرماتا ب:

﴿ كَمْ لَيِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۞ قَالُوْا لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ فَنَتَلِ الْعَادِيْنَ۞ قَالُوْا لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ فَنَتَلِ الْعَادِيْنَ۞ قَالُوا لَيْنَا لَمُوا نَكُمُ نَعْلَمُوْنَ۞ ﴾ فَنَتَلِ الْعَادِيْنَ۞ قَالُوا لَكُوا نَكُمُ لَمُوا نَعْلَمُوْنَ۞ ﴾ فَنَتَلِ الْعَادِيْنَ۞ فَلَكُونَ ۞ ﴾ (مومنون: ١١٣/١٢) (مومنون: ١١٣/١١١)

''تم زمین پرگتنی کے کتنے دن رہے۔ وہ کہیں گے: ہم ایک دن یا ایک دن سے بھی کم۔ جو گنتے رہے ہوں ان سے پوچھ لیجے! پروردگار فرمائے گا: بے شک تم تھوڑی ہی دیررہے۔ گرکاش!تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔

اورارشاد ہوتا ہے:

﴿ يَوْمَرَ مُينْفَخُ فِي الضَّوْرِ وَنَعْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَهِنْدٍ زُنَهَ قَا ۞ يَنَخَا فَتُوْنَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَا عَشْرًا۞ نَحْنُ اَعْلَمُ رَمَّا يَقُوْلُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَنَّهُمْ طَرِيْقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ اِلَا يَوْمًا ۞ (طه:١٠٢/٢٠:١١)

''جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن گنہگاروں کو اپنے حضور میں جمع کریں گے۔ان کی آئکھیں مارے خوف کے نیلی پیلی بے نور ہوں گی آپس میں چیکے چیکے

کہتے ہوں گے کہ ہم تو و نیا میں صرف دی ون رہے جیسی جیسی باتیں بدلوگ اس دن کریں گے ہم ان سے بخو بی واقف ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہد رہا ہوگا کہتم تو صرف ایک ہی دن رہے۔''

قیامت کے دن دنیا کی حقیقت اور اصل حقیقت معلوم ہو گی۔ اس دن معلوم ہوگا کہ دنیا میں تخیر نے کی مدت کتنی مختصر ہے۔ اور اس کا اصل گھر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت ہے۔ جہاں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ بہی ان کا باقی رہنے والا اور دائمی مکان ہے۔ اس دن لوگوں کو اپنے خسارے کا پیتہ چلے گا۔ اور اس دن پیتہ چلے گا کہ دارالفناء کے مقابلہ میں انہوں نے دارالبقاء کو کس قدرنقصان پہنچایا۔

دنیا میں ہرانسان کچھ بیچتا ہے اور کچھ خریدتا ہے۔ روزانہ صبح ہوتے ہی اپنی جان کو بیچتا ہے اب یا تو وہ اپنی جان کوعذاب ہے آ زاد کرتا ہے <mark>یاعذاب خریدتا ہے۔ ۞ اللہ تعالیٰ کا ارشاد</mark> فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَ يُقَاتِلُونَ مِنَ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فِي التَّوْرِلُةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْالِ مَ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِم مِنَ اللهِ كَانَتُهُ فِي التَّوْرِلُةِ وَالْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْالِ مَ وَمَنْ اَوْفَى بِعَهْدِم مِنَ اللهِ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي تَايَعْتُمْ بِهِ مَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ ۞ ﴾ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي تَايَعْتُمْ بِهِ مَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ ۞ ﴾ فَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الّذِي تَايَعْتُمْ بِهِ مَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ ۞ ﴾ وَاسْتَنْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِي تَايَعْتُمْ بِهِ مَ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ ۞ ﴾

''اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں ہے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں کہ ان کے بدلے بیں کہ ان کے بدلے ان کو جنت دے گا۔ بداس پرسچا وعدہ کیا گیا ہے تو رات میں اور انجیل میں اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے تو تم لوگ اپنی اس تجارت پرجس کا معاملہ تھ ہرایا ہے خوشی مناؤ اور بد بڑی کا میابی ہے۔''

اس تجارت کا راس المال اور سرمایہ بیہ ہے کہ جواللہ نے ان آیات میں بیان فرما دیا اے مفلسو! تم یہ تجارت کرو۔ اور اے وہ لوگو کہ جن کے پاس بیہ سرمایہ نہیں ہے اور اس تجارت کی

﴿ اَلتَّا يِبُونَ الْعٰبِدُونَ الْهٰبِدُونَ السَّايِعُونَ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهِ الْمُؤْنَ عَنِ الْمُنْكَدِ اللهِ عِدُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ اللهِ عَنُ الْمُنْكَدِ وَالْخَفِظُونَ إِحُدُودِ اللهِ وَكَنْ وَالْمَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ اللهِ وَالْمُؤْمِنِينَ 0 ﴾ (نوبه: ١١٢/١) "توبه كرنے والے عبادت كرنے والے حمد وثنا كرنے والے الله كى راه بيس خر كرنے والے ركوع كرنے والے عجده كرنے والے نيك باتوں كى تعليم كرنے والے اور الله كى حدوں كا خيال ركھے والے بيں اورا سے مؤمنين كوآ پ خوشخرى ساد يجئے۔' اورا ليے مؤمنين كوآ پ خوشخرى ساد يجئے۔'

اورارشادے:

﴿ يَاكِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلْ اَدُلَكُمْ عَلَى يَجَارَةٍ ثُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اللهِ اللهِ وَ ثُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَ ثُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ

''اے ایمان والو! کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچالے' (تو سنو) اللہ تعالی پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرویہ تمہارے لیے بہتر ہے اگرتم میں علم ہو'' مقصدیہ ہے کہ معاصی اور گناہ اس نفع بخش تجارت سے بندے کو غافل اور بے خبر کر دیتے ہیں اور سراسر خیارہ کی تجارت میں الجھا دیتے ہیں۔غور کرویہ کتنی سزا ہے؟ و اللہ المستعان



## 深 (1) 张泰深泰兴泰汉(1) 兴

( فَطَيْرِلْنَ : ۵۴

## گناہوں ہے حال اور مستقبل کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں

گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ اس سے حاضر وموجود انعامات الہید زائل ہو جاتے ہیں۔ اور حاضر وموجود کے زائل ہو جانے کے بعد مستقبل میں ملنے والی نعمتوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے۔ آئندہ ملنے والی نعمتیں اس لیے منقطع ہو جاتی ہیں کہ موجود و حاضر نعمت الہید کی حفاظت کے لیے اور غیر موجود غیر حاضر نعمتوں کو حاصل کرنے کے حاضر نعمت الہید کی حفاظت کے لیے اور غیر موجود غیر حاضر نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے طاعت ہی جاتے ہو جاتا ہے حاصل ہو حتی ہیں۔ اور جب طاعت کی جگہ معاصی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ نعمیں جو طاعت سے ملتی ہیں۔ اور جب طاعت کی جگہ معاصی کا ارتکاب کیا جائے تو وہ نعمیں جو طاعت سے ملتی ہیں ان سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ PAKISI

حق سجانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کچھ اسباب بنائے ہیں جن کے ذریعہ وہ چیز حاصل ہوتی ہے اور کچھ آفتیں پیدا کی ہیں جن ہے وہ ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ انعامات الہید کو جلب کرنے کا سبب اللہ تعالیٰ کی طاعت ہے اور فنا کرنے اور رو کنے والی آفت معصیت اور گناہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے لیے اپنے انعامات کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے القاء فرماتا ہے کہ وہ اس کی پوری بوری اطاعت کرے اور جب کسی سے اپنے انعامات چھین لینا چاہتا ہے تو اسے ایس بات میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافر مانی اور گناہوں میں صرف کرو ہے۔

یہ کچھ عجیب بات ہے کہ لوگ گناہوں کا انجام اپنی آنکھوں ہے دیکھتے ہیں اپنے اور دوسروں کے حالات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ اور گناہوں کی پاداش میں جن لوگوں سے انعامات الہیہ سلب کر لیے گئے۔ ان کے حالات پڑھتے اور سناتے ہیں۔ پھر بھی

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

معصیت کے ارتکاب سے بازنہیں آئے۔ گویا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کا یہ معاملہ دوسروں کے ساتھ ہے ان کے ساتھ تو نہیں 'یہ اس سے متنتیٰ ہیں۔ اور اللہ کے اس عمومی قاعدہ سے خصوصی طور پر یہ علیحدہ کر دیئے گئے ہیں 'یہ تو دوسری مخلوق کے لیے سزا ہے ان کے لیے نہیں۔ بناؤ! دنیا میں اس سے بڑھ کر کونسا ظلم ہوسکتا میں اس سے بڑھ کر کونسا ظلم ہوسکتا ہے؟ اور اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کونسا ظلم ہوسکتا ہے؟ فالحکم لله العلی الکبیر





#### K celials Kar Kar Karr K

( فَطَيِّلْنَ : ۵۵

#### فرشتوں ہے دوری اور شیطان کا قرب

معاصی کی ایک سزایہ بھی ہے کہ گناہوں ہے اس کا حقیقی دوست سب سے بڑا مشفق انصح اس نفع رساں اور موجب سعادت رفیق اس سے دور بھا گنا ہے۔ اور وہ موکل دمامور فرشتہ جے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کے لئے مقرر کرر کھا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے اور سب سے بڑا مکار عیار فریبی اور سب سے بڑا مکار عیار فریبی اور سب سے بڑا ضرر سال ہے۔ اور جس درجہ کی معصیت اور جس درجہ کا گناہ ہوتا ہے اس قدر محافظ فرشتہ بھاگ جاتا ہے۔ کبھی صرف ایک جھوٹی بات کرنے سے یہ فرشتہ میلوں دور بھاگ جاتا ہے۔ چنانچہ آثار میں وارد ہے:

((اذَا كَذَبَ الْعَبُدُ۔ تَبَاعَدَ مِنْهُ الْمَلَكُ مِيْلا مِنُ نَتُن رِيْحِهِ)) 

''كوئى بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس كَى بر ہو ہے مؤكل فرشتہ ايک ميل دور بھاگ جاتا ہے۔''
جب ايک جھوٹ ہے بيد مؤكل فرشتہ اس قدر دور بھاگ جاتا ہے' تو اس ہے بڑے
اور فحش گناہوں ہے وہ كس قدر دور بھاگتا ہوگا؟ بعض سلف نے كہا ہے: مرد مرد ہے
برفعلى كرتا ہے تو زمين چلاتى ہوئى بارگاہِ الٰہى ميں فرياد كرتى ہے۔اور فرشتے بھاگے ہوئے بارگاہِ خداوندى ميں جاتے ہیں اور شكايت پيش كرتے ہیں۔

بعض سلف کا قول ہے: صبح ہوتے ہی انسان کے پاس فرشتہ اور شیطان پہنچ جاتے ہیں۔
اگر انسان اللہ کاذکر کرتا ہے' اس کی کبریائی بیان کرتا ہے' حمد وثنا کرتا ہے' تنبیج وہلیل کرتا ہے' تو یہ فرشتہ شیطان کو بھگا دیتا ہے۔ اور اگر اس نے بچھ گناہ کیا تو یہ فرشتہ چلا اٹھتا ہے' اور اس سے دور بھاگ جاتا ہے۔ اور شیطان اس انسان سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیتا ہے۔ جب یہ فرشتہ انسان کا مقرب ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس کی اتباع و بیردی کرتا ہے اور یہی اس پر غالب رہتا ہے۔ اور پھر اس کا بیہ حال ہوتا ہے کہ فرشتے اس کی زندگی میں اور

سنن ترمذی - کتاب البر والصلة - باب ماجاء فی الصدق والکذب (حدیث - ۱۹۵۲) اسناده ضعیف - عبدالرحم بن بارون ضعیف راوی ہے -

''یقینا جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگاراللہ ہے پھرای پر قائم رہے ان کے پاس فرضتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہتم کچھ بھی اندیشہ اورغم نہ کرو بلکہ اس جنت ک بشارت سن لوجس کا تم وعدہ دیے گئے ہوتمہاری دینوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اورآ خرت میں بھی رہیں گئ'

جب فرشتہ اس کا رفیق اور دوست بن گیا۔ توسمجھ لو دنیا کا سب سے بڑا ناصح' سب سے بڑا نفع رساں اور سب سے بڑا صالح اس کا رفیق اور دوست بن گیا۔ بیفرشتہ اسے اللہ کے حکم سے ثابت قدم رکھے گا' عمدہ علم سکھائے گا' ا<mark>س کے قلب کو</mark>قوی اور مضبوط بنائے گا۔ اور ہر حال میں اس کی امداد و تائید کرے گا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِذْ يُوحِىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَيِّكَةِ آتِنَ مَعَكُمْ فَتَنِبَتُوا الَّذِينَ امَنُوا ٥٠﴾ الانفال: ١٣/٨)

''اے پغیمر! اس وقت کو یاد کرو جب که آپ کا رب فرشتوں کو حکم دیتا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں سوتم ایمان والوں کی ہمت بڑھاؤ''۔

حالت نزع میں یمی فرشته اے کیے گا:

((لَاتَخَفُ وَلَاتَحُزَنُ وَاَبَشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّكَ)) \*

''خوف نہ کر۔اندوہ گیس نہ ہو جو تمہیں خوش رکھے۔الیی خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں'' اور پھریپے فرشتہ اے قول ثابت پر ثابت قدم رکھے گا۔ دنیا میں بھی موت کے دفت بھی۔ اور قبر میں مئکر نکیر کے سوال وجواب کے وقت بھی۔

پس اس فرشتہ کی صحبت و دوئی ہے بہتر کوئی دوئی نہیں۔ بیفرشتہ اس کا ایسا رفیق اور دوست ہوگا کہ بیداری میں بھی اور نیند میں بھی۔ زندگی میں بھی اور موت کے وقت بھی قبر میں

◊مسنداحمد(٣/ ٢٨٤. ٢٨٨) تحو المعنى. اثبات عذاب القبر للبيهقي(٣٣٠٢١) شعب الايمان (٣٩٥)

بھی اور قبر کی وحشت کے وقت بھی اس کا مونس ہوگا۔ خلوت وجلوت کا ساتھی ہوگا۔ راز دار امور میں راز دار بھی ہوگا۔ اس کی جانب ہے اس کے دشمن سے جنگ کرے گا۔ دشمن کی مدافعت کرےگا۔ اس کی اعانت کریگا۔ خیروفلاح کے وعدے کریگا۔ اور اس کی بشارتیں سنائے گا۔ تضدیقِ حق کے لئے اے آمادہ کرتا رہےگا۔ چنانچہ ایک روایت میں جو مرفوعاً اور موقوفاً دونوں طرح مروی ہے:

((انَّ لِلُمَلَكِ بِقَلْبِ ابُنِ آدَمَ لِمَّةً وَلِلشَّيُطَانِ لِمَّةً فَلِمَّةُ الْمَلَكِ إِيُعَادُ بِالْخَيْرِ وَ تَصُدِيُقٌ بِالْوَعُدِ وَلِمَّةُ الشَّيْطَانِ إِيُعَادُ بِالشَّرِ وَ تَكَذَيُبٌ بِالْحَقِّ)) ۞ "آ دى كَ قلب بيس فرشته كا خطره بهى موتا ہے اور شيطان كا بهى - فرشته كا خطره خيروفلاح كا وعده اور وعدے كي تصديق ہے' اور شيطان كا خطره شركا وعدہ اور فق كى تكذيب ہے'

فرشتے کے قرب کامعنی:

جب کمی بندے کواس فرشتہ کا تقرب حاصل ہوجاتا ہے تو یہ فرشتہ اس کی زبان بن جاتا ہے اور بندے کی زبان سے سچی با تیں کہلوا تا ہے۔ اور قولِ صادق کا اسے القاء کرتا ہے۔ جب فرشتہ الگ ہوجاتا ہے تو اس سے شیطان قریب ہوجاتا ہے۔ اور پھر شیطان اس کی زبان سے جھوٹ فریب مکروزور کی با تیں اور فحش کلامی اور یا وہ گوئی کراتا ہے۔ اور بیا مراسقدر واضح اور کھلا ہوا ہوتا ہے کہ ہر دیکھنے والا ندازہ لگا لیتا ہے کہ بیہ فرشتہ کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے بات کر رہا ہے یا شیطان کی زبان سے۔

#### سيدنا عمر وللنفؤ كى فضيلت:

یم حقیقت ایک حدیث میں مروی ہے: ((اِنَّ السَّحِیُنَةَ تَنُطِقُ عَلٰی لِسَانِ عُمَرَ)) ﴿ النَّمُنَا ﴾ ''عمرٌ کی زبان ہے سکینة کانطق ہوتا ہے''

سلف صالح کسی صالح اور نیک آ دمی کے منہ ہے اچھے کلمات سنتے تو کہا کرتے:'' تیری زبان ہے یہ باتیمی فرشتہ کہلوار ہاہے۔'' اور برے کلمات سنتے تو کہتے:'' یہ کلمات مجھے شیطان

ا سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب و من سورة البقرة (حدیث ۲۹۸۸) مرفو عااسناده ضعیف. عطاه بن السائب کا حافظ خراب بوگیا تھا۔ تفسیر ابن جریر (۳/ ۵۹ - ۲۰ ) تفسیر عبدالرزاق (۱/ ۱۰۹) وغیره یس به موقوفا مروی بر اور یکی رائح برد کیمی العلل لابن ابی حاتم (۲۲۲۳) پیسیدنا علی جائز وغیره سے موقوفا مروی برد کیمی مسند احمد (۱/ ۱۰۱) فضائل الصحابة له (۳۱۰ - ۳۷) مصنف ابن ابی شیبة (۱۲/ ۳۳)

القاء کر رہا ہے۔'' یہ فرشتہ بندے کے قلب پر بھی حق کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔ اور شیطان قلب پر بھی باطل کا القاء کرتا ہے اور زبان پر بھی۔

#### فرشتے کا دفاع کرنا:

لیکن بعد میں اس نے بھی اپنے دشمن کو کچھ جواب دیا۔ رسول اللہ سُؤَیِّیْ فوراً وہاں سے اللہ کھے کے۔ اس نے کہا: یارسول اللہ! میں نے اس کی کچھ باتوں کی تر دید کی ہے اور تو کچھ بیس کیا۔ آپ کیوں اٹھ کر دوسری طرف تشریف لے گئے؟ رسول اللہ سُؤیِّیْ نے فرمایا:

((كَانَ الْمَلَكُ يُدَافِعُ عَنْكَ فَلَمَّا رَدَدُتَ عَلَيْهِ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَمُ الْكَانُ الْمَلَكُ يُدَافِعُ عَنْكَ فَلَمُ الْمَدُونَ عَلَيْهِ جَاءَ الشَّيْطَانُ فَلَمُ الْكُنُ لِآجُلِسَ) \* " " تمهارى جانب سے فرشته مدافعت كررہا تھا جبتم نے اس كر رَبِي لَا جُلِسَ) \* " وَان بَين مِهان دورُ آيا۔ اس لئے ميں وہاں نہيں بينھ كا۔ "

ے چمٹا رات گذارتا ہے۔ <sup>©</sup> غرض! مؤمن بندے کا فرشتہ دشمن کی مدافعت کرتا ہے' دشمن کے حملہ کو روکتا ہے' نیک اور اچھا راستہ بتا تا ہے' ثابت قدم رکھتا ہے' اسکے اندر شجاعت وہمت پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا بندے کیلئے بیرمزا وارہے کہاہے ایسے ہمدرد' رفیق' موٹس' پڑوی کو بھول بیٹھے؟ اور اہے تکلیف وایذ اپہنچائے؟ اور اسکے نیک وعدوں کی ناقدری کرے؟ پیفرشتہ اس کا مہمان اور رفیق ہے۔ انسان انسان کا مہمان ہوتا ہے۔ تو اس کا اکرام اورمہمان نوازی کی جاتی ہے۔ ہمسایہ کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے۔مہمان کا اکرام اور ہمسایہ کے ساتھ احسان لواز ماتِ ایمان میں ہے ہے۔ پھراس شریف مہمان اور عمخوار ہمسایہ کے اگرام واحترام کے متعلق تمہارا فرض کیا ہونا چاہئے؟ جس طرح بندہ طاعت وعبادت ہے اس فرشتہ کا اگرام کرتا ہے۔اور فرشتہ اس کے حق میں دعاء کرتا ہے۔اس طرح جب بندہ معاصی ظلم وجور اور فواحش کا ارتکاب کرتا ہے اور فرشتہ کوایذ اپہنچا تا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں بددعاء کرتا ہے' چنانچے بعض صحابہ'' کا قول ہے: ((إِنَّ مَعَكُمُ مَنُ لَايُفَارِقُكُمُ فَاسُتَحُيُوا مِنْهُمُ وَٱكْرِمُوُهُمُ)) \*" تهمارے ساتھ كچھ ایسے لوگ بھی ہیں جوتم سے جدانہیں ہوتے 'تم ان سے حیاء کرو' اور اِن کا اِکرام کرو۔'' بتاؤ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی لیئم اور منحوں ہوگا۔ جو ایک ایسے کریم واجب الگریم قادر کی شرم نہ رکھے؟ اوراسکی تو قیرنه کرے؟ اورای معنی کی طرف قر آن حکیم میں بھی ارشاد موجود ہے۔ارشاد البی ہے۔ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَخْفَظِيْنَ ۞ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۞ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۞ ﴾

(الانفطار: ١٠/٨٢)

" نیقیناتم پرنگہبان عزت والے لکھنے والے مقرر ہیں جو پچھتم کرتے ہووہ جانتے ہیں'

یعنی ان محافظین کا تم اکرام کرو'ان کی شرم رکھو'ان کی تعظیم کرواوران کی عظمت کو بہچانو۔
تم سے ایسی با تمیں سرز دینہ ہوں کہ تم جیسے انسان بھی انہیں دیکھنا گوا رانہیں کرتے فرشتوں کوالی باتیں بہت تکلیف دیتی ہیں کہ جن باتوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ﴿ فسق و فجور اور اللّٰہ کی بافر مانی اور گناہوں سے جب انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے حالا نکہ انسان ہی اس فتم کی چیزوں سے ملوث ہوا کرتے ہیں تو پھر کیا ملائلۃ کرانا کا تبین اعمال کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ جب کہ دہ معاصی اور گناہوں سے بالکل یاک صاف ہوا کرتے ہیں۔ و اللہ المستعان

 <sup>۞</sup> صحیح ابن حبان (۱۰۵۱) مسند البزار (۲۸۸) کتاب الزهد لابن المبارك (۲۲۳۳) ۞ ارواء الغليل
 ۱/ ۱۰۲ ترمذی ح ۲۸۰۰ المسند الجامع ۱۰/ ۱۸۲ يوبدالله بن عمر كى مرفوع روايت بيكن ليث بن افي سليم كى وجد كنيف ب المساجد. باب نهى من اكل ثوما او بصلا ..... (حديث.

#### الله والنشاف المراجع المراجع

( فَطَيْلِنَ : ٢٥

#### قلب کی زندگی اورموت کے اسباب

معاصی اور گناہوں کی ایک سزایہ بھی ہے کہ بندے کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں کیونکہ گناہ قلب کی بیاری ہے۔ اور جب گناہ کا مرض زیادہ مشخکم اور پائیدار ہو جاتا ہے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی صحت وسلامتی تین چیزوں پر موقوف ہے:

اول: یہ کہ ایسی غذا استعال کی جائے جوجسم کی قوتوں کی حفاظت کرے۔

دوم: یہ کہ جن موادِ فاسدہ اور اخلاط ردیہ ہے <del>صحت خراب ہوتی ہے ان کا تنقیہ (صفایا) کیا</del> جائے۔

سوم: یہ کہ جو چیزیں مصرصحت ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان چیزوں سے قطعاً پرہیز کیا جائے۔

جو حال جسم کا ہے وہی حال قلب کا ہے۔قلب کی زندگی کے لئے ایمان ویفین اور اعمال صالحہ کی غذالازی ہے۔ای سے قلب کی قوتوں کی محافظت ہوتی ہے۔اورتو بہ نصوح کے ذریعہ مواد فاسدہ اور اخلاط ردید کا تنقیہ ہوتا ہے۔اور صحت قلب کے لئے جن چیزوں سے پر ہیز ضروری ہے اور جوامور صحت قلب کے منانی ہیں'ان سے قطعی طور پر پر ہیز لازی ہے۔

تقویٰ ایک ایبااسم ہے جوان ہر سہامور کومشتل ہے۔ان تین امور میں جو کچھ بھی کمی ہوگی ای مقدار سے تقویٰ کی کمی ہوگی۔

اب مجھ لو کہ گناہ ان ہرسہ امور کے خلاف اور منافی ومتضاد ہے۔ گناہ سے ردی مواد اور اخلاط ردیہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جوصحت قلب کے لئے کلیتۂ منافی ہیں اور قلب کو توبہ نصوح کے ذریعہ تنقیہ واستفراغ سے قطعاً روک دیتے ہیں۔ تم کسی ایسے مریض کو دیکھوجس کے اندر مواد فاسدہ اور اخلاط ردیہ پوری طرح مجتمع ہو گئے ہیں۔ اور مریض ان اخلاط اور مواد کا صفایا نہیر

رتا۔ توبتاؤاس کی صحت اور زندگی کیوکر باتی رہے گی؟ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے:
جِسُمُكَ بِالْحَمِية حَصَّنْتَةً
مَحَافَةً مِنُ اللّٰمِ طَادِی
"توایِ جَم کو پر بیز کے ذریعہ محفوظ رکھ! اس ڈرے کہ تجھ پرکوئی مرض حملہ کردے گا"
و کَانَ اَوُلٰی بِكَ اَنُ تَحْتَمِی
مِنَ الْمَعَاصِی خَشْیَةً الْبَادِی
مِنَ الْمَعَاصِی خَشْیَةً الْبَادِی
"" بیرے لیے بہتر یہ تھا کہ تو باری تعالی کے خوف سے معاصی سے اجتناب و پر بیز
کرتا ہے"

جس آ دمی نے اوامرِ البیہ کی تعمیل وا تباع اور نواہی ومحر مات کے اجتناب کے ذریعہ اپنی قوت کی محافظت کرلی۔ اور توبہ نصوع کے ذریعہ اخلاط ردیہ اور مواد فاسدہ کا تنقیہ کرلیا۔ توسمجھ لو وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا۔ ہر خیر و بھلائی بلاطلب اس کے لئے موجود ہے۔ اور ہر شروفساد سے بغیر فرار ہی دور اور محفوظ ہے۔ و اللہ المستعان

\*\*\*



( مَطْتِلْن : ۵۷

## اسلامی سزائیں قرین عقل ہیں

اگر بیعقوبیں اور سزائیں تمہارے اندرخوف اور لرزہ نہیں پیدا کرتیں اور تم اپنے قلب کے اندران سزاؤں کی تا چیرنہیں پاتے تو پھرتم جنایات و چرائم کی وہ عقوبیں اور سزائیں اپنے سامنے رکھو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مشروع فر مائی ہیں۔ اور ان پرغور کرو۔ مثلاً شارع نے صرف تین درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹ دینے کا حکم دیا۔ قطاع الطریق راہزن اور ڈاکو کا ایک ہاتھ اور ایک پائس اور اگل کے اس کی کھال او چیز دی ایک ہاتھ اور ایک پائس کا کٹ دینے کا حکم دیا۔ محصن (پاک دامن) پر تہمت لگانے والے اور شراب پینے والے کے لئے کوڑوں کی سزامشروع فرمائی کہ کوڑوں سے ان کی کھال او چیز دی اور شراب پینے والے کے لئے کوڑوں کی سزامشروع فرمائی کہ کوڑوں سے ان کی کھال او چیز دی جائے ہو اسے بھی خفیف رکھی۔ سوکوڑ سے جائے۔ کس کی شرمگاہ میں عضو تناسل کا صرف حقف بھی ناجائز طریقے پر داخل کیا جائے تو اسے مارنے اور ایک سال جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ محرم عورت سے زنا کرنے والے فرض نماز ترک کرنے والے اور زبان سے کلمہ کفر کہنے والے کے لئے بید حکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادی جائے۔ اواطت کی بیر سزامقر رفر مائی کہ فاعل ومفعول دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اگر کوئی چو پائے کے ساتھ حرام کاری کرنے والے کے وادر چو پائے دونوں کوئل کر دیا جائے۔ اگر کوئی چو پائے کہ ساتھ حرام کاری کرنے والے کے متعلق شارع نے بیداردہ کیا تھا کہ ان کے حرام کاری کرنے والے کے متعلق شارع نے بیداردہ کیا تھا کہ ان کے گھروں کو آگ گادی جائے۔

یہ اور اس متم کی عقوبتیں مختلف متم کی جنایات وجرائم کرنے کے لئے شارع نے مشروع فرمائی ہیں۔ یہ عقوبتیں ٹھیک ٹھیک جنایات وجرائم کے دواعی اور حکمت و مصلحت کے مطابق ہیں اور سی عقوبتیں وہیں مقرر اور مشروع کی گئی ہیں جہاں طبعی دواعی موجود ہوں۔ اور جہاں طبعی دواعی موجود ہوں۔ اور جہاں طبعی دواعی موجود نہیں وہاں صرف حرمت کا حکم دیا۔ اور پچھ تعزیر مقرر کردی کوئی حدمقر رنہیں کی۔ مثلاً کسی نے گوبر کھا لیا یا خون پی لیا یا مردار جانور کا گوشت کھالیا۔ ایسے جرائم کے لئے کوئی

ورائی موجود ہوں ان کی عقوبت وسزا' ان کے مفاسد اور دوائی طبعیہ کے میں مطابق مشروع دوائی موجود ہوں ان کی عقوبت وسزا' ان کے مفاسد اور دوائی طبعیہ کے مین مطابق مشروع فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہال زنا کے دوائی طبعیہ قوی تر ہوں وہاں عقوبت وسزا خت سے فرمائی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہال زنا کے دوائی طبعیہ قوی تر ہوں وہاں عقوبت وسزا شخت سے سخت رکھی گئی۔ یعنی زانی کو تولیل ترین طریقہ سے قبل کر دیا جائے۔ اور زنا کی آسان سے آسان سزا معمولی صورت میں جو دی گئی ہے وہ کوڑوں کی اور جلا وطنی کی سزا ہے۔ اور چونکہ لواطت میں دوائی طبعیہ موجود ہیں اور فعل بالکل غیر طبعی ہے ہر دوجیشیتیں موجود ہیں۔ اس لیے لواطت میں دوائی طبعیہ موجود ہیں اور فعل بالکل غیر طبعی ہے ہر دوجیشیتیں موجود ہیں۔ اس لیے اس کی سز افتی مقرر کی گئی اور جہاں سرقہ۔ (چوری) کے دوائی قوی تر ہوں اور مفاسد بھی تو ی تر ہوں اور مفاسد بھی تو ی

اور پھرشارع کی حکمت ومصلحت پرغور کرو کہ عقوبت وسزا میں اس عضو کو کا شنے کا حکم دیا جاتا ہے جس کے ذریعہ جنایات وجرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ مثلاً قطاع الطریق راھز ن ڈاکو کہ ان کا ہاتھ اور پاؤں دونوں کا شنے کا حکم دیا۔ کیونکہ راہ زنی اور ڈاکہ زنی کے یہی دواصلی آلات ہیں۔

اور شارع نے قادف یعنی تہمت لگانے والے کی زبان کا شنے کا حکم نہیں دیا۔ حالانکہ جنایت وجرم کا ارتکاب زبان ہی ہے ہوتا ہے۔ کیونکہ زبان کا شنے کے مفاسد جنایت وجرم سے زیادہ ہیں اور اس لئے اس کی عقوبت وسزا صرف یہی رکھی کہ قاذف یعنی تہمت لگانے والے کو کوڑے لگائے جائیں اور اس کے پورے جسم کو تکلیف پہنچائی جائے۔

اگر کہا جائے کہ زانی کاعضو تناسل کیوں نہیں کاٹا جاتا کہ ای ہے وہ جنایت وجرم کا ارتکاب کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عضو تناسل مندرجہ ذیل چند وجوہ کی بناء پر کاٹانہیں جاسکتا: (دلا): یہ کہ عضو تناسل کا نے کی خرابی جنایت وجرم کی خرابی سے بڑھ جاتی ہے اور اس کے قطع کرنے سے سل منقطع ہو جاتی ہے۔ نیز ہلاکت کا بھی خطرہ ہے۔

8(): عضو تناسل ایک مستور و مخفی عضو ہے۔ اور اس کے کالمنے سے حداور عقوبت کا جواصل مقصد ہے زجروتو بیخ اور دوسروں کے لیے تنبیبہ وعبرت وہ پورانہیں ہوتا۔ بخلاف سرقہ اور ڈاکہ زنی وراہ زنی میں ہاتھ کاشنے سے بیہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔

س ): یہ کہ ایک ہاتھ کا ان دیا جاتا ہے تو دوسرا ہاتھ باتی اور سلامت رہتا ہے جس سے کائے ہوئے ہاتھ کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔ بخلاف عضو تناسل کے کہ اس کو کائے کے بعد

## 深 (中) 是我我们以实

· اس کا بدل باقی نہیں رہتا۔

جہار): یہ کہ زنا کی لذت سارے جسم سے وابسۃ ہے۔ پوراجسم لذت اندوز ہوتا ہے۔ اس کئے سزابھی ایس ہی ہونی چاہیے جو سارے جسم کوالم آشنا کردے۔ صرف گوشت کے ایک کنڑے اور ایک لوتھڑے کو کانے سے پورے جسم کوعقوبت سے متأثر کرنا زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔

غرض! شارع کی مقرر کردہ تمام عقوبتیں اور سزائیں نہایت مناسب' قرینِ عقل' او فق لحکمت ( حکمت پر پورااتر نے والی) اور عین مصلحت پرمبنی ہیں۔

مقصودیہ ہے کہ جنایات وجرائم کی شرعی اور قدری فقوبتیں۔ مفاسد جنایات وجرائم کے عین مطابق ہیں۔اور اللہ تعالیٰ بھی بندے کوان ہر دوشم کی عقوبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔اور بھی بندہ تو بہ واستغفار کرتا ہے اور تو بہ وانابت سے اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ عقوبت کو رفع دفع بھی کر دیتا ہے۔

\*\*\*

PAKISTAÑ VIRTUAL LIBRAR www.pdfbooksfree.pk



( فَطَيْلُن : ٥٨ )

#### عقوبات کی شرعی اور قدری اقسام

برترین سم کازنا' پڑوی کی عورت سے زنا کرنا ہے مختلف حالات و تعلقات کے لحاظ
سے زنا کے جرم میں شدت اور خفت ہوا کرتی ہے۔
معاصی کی عقوبتیں دوسم کی ہیں: ﴿ عقوبت شرعیہ ﴿ عقوبت قدریہ ۔
جب کسی گناہ کی شرعی سزادے دی جاتی ہے تو عقوبت قدریہ بالکلیہ اٹھالی جاتی ہے یا گھر اس میں شخفیف ہو جاتی ہے۔ پردردگار عالم کسی کو ہر دوسم کی سزانہیں دیتا۔ ہاں اگر شرعی عقوبت' شرعی سزاگناہ کے موجبات کے لئے کافی نہ ہواور مرض معصیت پوری طرح دور نہ ہوا ہوتو قدری سزاگناہ ہے موجبات کے لئے کافی نہ ہواور مرض معصیت پوری طرح دور نہ ہوا ہوتو قدری سزاگناہ ہی دی جاتی ہے۔ اور جن معاصی میں عقوبات شرعیہ معطل ہیں اور شارع نے کوئی شرعی سزا مقرر نہیں کی' وہاں صرف عقوبات قدریہ جاری ہونگی' اور بعض اوقات عقوبات قدریہ عقوبات شرعیہ سے بھی زیادہ خت اور وزنی ہوا کرتی ہیں۔ اور بعض اوقات اس سے کم بھی

کین میں میں میں اور ہے کہ عقوبات قدر مید عام اور ہمہ گیر ہوا کرتی ہیں۔ تو موں اور ملکوں کو گھیر

لیتی ہیں۔ اور عقوبات شرعیہ عاصی اور مجرم کی ذات تک ہی محدود ہوتی ہیں' کیونکہ پروردگار عالم شرعی سزا اس کو دیتا ہے جس نے جرم کیا ہے۔ یا جو اس جرم کا سبب اور موجب بنا ہے۔ لیکن عقوبت قدر مید کا حال اور ہے۔ یہ عوام وخواص تمام کو گھیر لیتی ہے۔ کیونکہ معصیت جب خفیف' مستور وخفی ہوتی ہے تو اس کی مضرت صرف عاصی اور مجرم تک ہی محدود رہتی ہے۔ لیکن جب علانیہ معصیت کا ارتکاب ہوتا ہے تو خواص وعوام تمام کے لئے مضرت رساں بن جاتی ہے۔ لوگ منکر کو دیکھیں اور اس ہے انکار نہ کریں' رو کئے کی کوشش نہ کریں تو خوف ہے کہ اللہ تعالی اس منکر ومعصیت کی سزا میں خواص وعوام سب کوشامل کردے۔

اس منکر ومعصیت کی سزا میں خواص وعوام سب کوشامل کردے۔

تم او بر بڑھ ہے جو کہ شرعی عقوبتیں اللہ تعالی نے جنایات و جرائم کے مفاسد اور طبعی

آ قتل کی سزا۔ ﴿ اِللّٰہِ کَا اِسْتُ کَا سِزا۔ ﴿ اللّٰهِ اَلَمْ کَا سِزا۔ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَا سِزا۔ فقل کی سزا: کفراور قریب بہ کفر جرم کے بدلہ میں مشروع ہوئی ہے۔ جبیبا کہ زنا 'لواطت وغیرہ۔ کفر ہے دین و مذہب فاسد اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور زنا ولواطت سے نوع انسانی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور زنا ولواطت سے نوع انسانی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور ای نکتہ کی بنا پر امام احمد بن ضبل میں نے فرمایا ہے:

((لَا اَعُلَمُ بَعُدَ الْقَتُلِ ذَنَبًا اَعُظَمُ مِنَ الزِّنَا)) ''قتل کے گناہ کے بعد زنا ہے براکوئی گناہ میں نہیں جانتا۔''

اس قول کے استدلال میں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیر صدیث پیش کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی بیر صدیث پیش کی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ٹی نے نبی اکرم سڑا ٹینا ہے یوچھا: یا رسول اللہ! گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کونیا ہے؟ آپ نے فرمایا:''اُن تَجُعَلَ لِلَّه نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ''
دنتہ کر کر بڑتے الروہ مثل دہ سے بڑا گناہ نیڈا و هُو خَلَقَكَ''

''تم کسی کواللہ تعالیٰ کا ہم مثل (شریک) گر دانو۔حالانکہتم کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے'' انہوں نے دریافت کیا: اس کے بعد بڑا گناہ کونسا ہے؟ آپ نے فرمایا:

اس کی تصدیق الله تعالی نے قرآن حکیم کے اندر فر مائی:

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اللَّهَا الْحَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْحَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ وَالَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا يَزْنُونَ \* ۞ (الفرفان: ١٨/٢٥)

''اوراللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قل کرنا اللہ

 <sup>⊕</sup> صحیح بخاری. کتاب التفسیر، سورة البقرة، باب قوله تعالیٰ (فلا تجعلوا الله اندادا)
 (حدیث، ۳۳۵۷) صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون الشرك اقبح الذئوب
 (حدیث، ۸۲)

الله والنشافي المراجعة المراج

تعالیٰ نے منع کردیا ہووہ بجزحق کے قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں''۔ رسول اللہ نے ان گناہوں کا ذکر فر مایا جو ہر نوع کے گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔سائل کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے گناہ دریافت کر رہاتھا۔ تو آپ نے اس کے سوال کے مطابق جواب دیا۔ اور بڑے بڑے گناہ بتلا دیئے۔ کہ شرک کی اقسام میں بڑی قتم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھی تھہرایا جائے ، قتل کرنے میں بڑے سے بڑاقتل یہ ہے کہ آ دمی اینے لڑکے کو اس لیے قتل کر دے کہ وہ کھانے میں اس کا شریک ہوگا۔ زنا کے تمام اقسام میں عظیم ترین زنامیہ ہے کہ آ دمی اپنے پڑوی کی بیوی سے زنا کرے۔ زنا کے درجے دو چند سہ چند بفترر مدارج حرمت کے بڑھتے ہیں۔ شوہر والی عورت سے زنا کاری کرنا بغیر شوہر دالی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بدر جہا بڑا گناہ ہے اور موجب عقوبت وسزا ہے۔ کیونکہ شوہر والی عورت سے زنا کرنے میں شوہر کی حرمت وعزت کی دیوار بھی تو ڑی جاتی ہے اس کا بستر بگاڑا جاتا ہے۔ غیر کا نطفہ اورنسب اس کے سرمنڈ ھا جاتا ہے۔ نیز اس متم کی اور بھی بہت ہی تکالیف اس كے شو ہركو پہنچى ہيں۔اوراس ليے بيزنا بغير شوہروالى عورت سے زنا كارى كرنے سے زيا ده بھاری اور زیادہ وزنی گناہ ہے۔ اور پھر اگر اس عورت کا شوہر اس کا پڑوی ہے تو جرم اور بھی وزنی ہو جاتا ہے کہ زنا کے ساتھ پڑوی کی بےحرمتی اور بے عزتی بھی ہور ہی ہے۔ اور ای لئے رسول اللہ نے زنا کے اقسام میں ہے اس زنا کا ذکر فرمایا جوسب ہے زیادہ تکلیف دہ اور ایذاء رسال ہے۔ای طرح مہلک جراثم میں بیسب سے بڑا جرم ہےاور اسی زنا کے متعلق رسول اللہ مَنْ يَنْكُمْ نِے فرمایا ہے:

((لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ مَنُ لِآيَامَنُ جَارُهُ بَوَائِقَةً))

"وہ آ دی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوی محفوظ نہ ہو۔"

اور بڑے ہے بڑا شریبی ہے کہ اس کی عورت کے ساتھ زنا کاری کی جائے۔ اور عنداللہ پڑوی کی عورت سے زنا کرنا ہے شوہر کی سوعورتوں سے زنا کرنے ہے بھی زیادہ بھاری ہے۔

اور پھراگر پڑوی اس کا بھائی ہے یا قریبی رشتہ دار ہے تو اس جنایت وجرم کے علاوہ قطع رحمی کا جرم بھی شامل ہو جائے گا۔ یوں گناہ اور زیادہ وزنی ہو جائے گا۔

اگر پڑوی اللہ کی کسی طاعت اور نیکی کے لئے گیا ہوا ہے۔مثلاً نماز کے لئے گیا ہے یا

تخصیل علم کے لئے گیا ہے یا جہاد کے لئے گیا ہوا ہے تو گناہ اور بھی زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔
چنانچ کسی غازی فی سبیل اللہ کی عورت ہے کسی نے زنا کاری کی تو قیامت کے دن اسے غازی
کے سامنے لاکھڑا کیا جائے گا۔ اور غازی سے کہا جائے گا: اس کی جس قدر نیکیاں تو لینا چاہے
لے لے ۔ رسول اللہ نے یہ بیان فرماتے ہوئے فرمایا: فماظنکم ؟ ﴿ یعنی تمہارا کیا خیال
ہے غازی اس وقت کیا کرے گا؟ یعنی یہ اسوقت جبکہ لوگوں کو نیکیوں کی اسقدر ضرورت ہوگی کہ
ایک ایک نیکی کے لئے آدمی مضطرب اور بے چین ہوگا۔ باپ اپنا حق اپنے جئے سے نہیں
چھوڑے گا۔ کیا غازی اسوقت اس کی نیکیاں اس کے لئے رہنے دے گا؟ جبکہ اسے کہد دیا گیا
ہے کہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر تو جاہے لے۔

، اگر ایبا اتفاق پڑ جائے کہ عورت ذی رحم میں سے ہے۔ تو زنا کے ساتھ قطع رحی اور حرمت رحم تو ڑنے کا جرم بھی شامل ہو جائے گا۔

اور کہیں اتفاق ہوگیا کہ آدی محصن ہوی والا ہے تو جرم اس سے بھی زیادہ وزنی ہوجائے گا۔ اور اللہ خاری جرم ہو جائے گا۔ اور شخ یعنی گا۔ اور اللہ نین قتم کے لوگوں میں سے ایک ہے۔ جن کے متعلق وارد ہے کہ قیامت کے بدھا زانی تو ان تین قتم کے لوگوں میں سے ایک ہے۔ جن کے متعلق وارد ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے کلام نہیں کرے گا اور جس کے متعلق سخت سے سخت عذاب کی وعید وارد ہوئی ہے۔ ﴿ اور اگر اس کے ساتھ یہ شامل ہو جائے کہ زنا کا ارتکاب حرمت والے مہینوں میں کیا جائے یا حرمت والے شہینوں میں کیا جائے یا حرمت والے شہینی مکم معظمہ میں کیا جائے یا ان اوقات میں کیا جائے جو مقبولیت دعاء کے اوقات ہیں۔ مثلاً اوقات نماز میں یا اوقات اجابت دعاء میں تو یہ جرم اور زیادہ عقبین ہو جائے گا۔ اس پرتم گناہوں اور گناہوں کے مفاسد جنایات و جرائم اور ان کی عقو بتوں اور ہراؤں کے درجات و مراتب کو قیاس کراو۔ ان اللہ المستعان۔



صحیح مسلم. کتاب الامارة. باب حرمة نساء المجاهدین (حدیث. ۱۸۹۷)

صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب بیان غلط تحریم الازار (حدیث- ۱۰۵)



(نَطْتِلْنَ : ۵۹

## تین قشم کے گناہ

گناہ تین قشم کے ہیں: ﴿ ایک وہ جن میں حدمقرر ہے۔ ﴿ ایک وہ جن میں کفارہ لازم ہے۔

🖒 ایک وہ جن میں نہ حدمقرر ہے' نہ کفارہ لازم آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا نے کی حداور سزاوہ اس مقرر فرمائی ہے جہاں مال کا بچاؤ ناممکن ہو۔
مثلاً چور سے مال کا بچاؤ کرناممکن نہیں ہے۔ چور مخفی طریقہ سے مال چراتا ہے۔ نقب لگا کرمال
لے جاتا ہے۔ درواز سے جیسوڑ کر دیواروں پر چڑھ جاتا ہے۔ چور کا حال بالکل بلی اور سانپ کا
ساہے۔ کہ یہ گھروں میں اس طرح گھس جاتے ہیں کہ کئی کو چھ تک نہیں چاتا ۔ پس اللہ تعالیٰ
نے سوفہ (چوری) کے فساد کوفل کا درجہ نہیں دیا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فساد صرف کوڑ سے
مارنے سے بھی دفع نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے سرفہ (چوری) کے مفاسد کے دفعیہ کی بہتر سے
مارنے سے بھی دفع نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے سرفہ (چوری) کے مفاسد کے دفعیہ کی بہتر سے
بہتر شکل یہی ہے کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے جس کے ذریعہ اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔
بہتر شکل یہی ہے کہ اس عضو کو کاٹ دیا جائے جس کے ذریعہ اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔
فرمائی۔ اور قذف و تبہت میں یہ سنر اتجویز فرمائی کہ قاذف ( تبہت لگانے والے ) کی آبرو
فرمائی۔ اور قذف و تبہت میں اللہ تعالی نے عقوبتِ شرعیہ کی تین قسمیں قرار دی ہیں۔ اس طرح
کفارہ کی بھی تین قسمیں ہیں:

(وَلُ: غلام آزاد كرنا\_

ور): مسكينوں كو كھانا كھلانا پہ

مو): اورروزے رکھنا۔

#### باری تعالیٰ کے ہاں معاصی کی انواع

حق سجانہ وتعالیٰ نے گناہوں کی تین قشمیں قرار دی ہیں:

(رُلْ: ایک وہ جن میں حد قائم کی گئی ہے۔جن جرائم میں حدمقرر کی گئی ہے'ان میں کفارہ نہیں رکھا۔ بلکہ حد ہی کو کافی قرار دیا گیا ہے۔

ور): وہ جن میں حدمقرر نہیں کی گئی بلکہ کفارہ مشروع کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے رمضان المبارک میں دن کے وقت ہیوی ہے جمہستری کرلی۔ یا حالت احرام میں ایسا کرلیا۔ اور مثلاً ظہار'قتل خطاء یاقتم کا توڑنا وغیرہ۔

سوم: گناہوں کی تیسری قتم وہ ہے جن میں شارع نے نہ حد قائم کی ہے نہ کفارہ مقرر کیا ہے۔اس قتم کے جرائم کی دوشمیں ہیں:

ایک وہ جن کامحرک کوئی امرطبیعی نہیں ہے۔مثلاً غلظ کھالینا' پیشاب یا خون ٹی لینا۔

دوسری وہ جن کی خرابیاں ان خرابیوں اور گناہوں کے مقابلہ میں کم ہیں کہ جن میں اس کے حت میں کہ جن میں حدمقرر کی گئی ہے۔ مثلاً کسی عورت کی طرف دیکھنا' اس کا بوسہ لینا' جھولینا' یا اس سے مات چیت کرنا' یا چیسہ دو چیسہ کی چورگ کرلینا وغیرہ۔

شارع نے ان ہر دونتم کے جرائم میں نہ حدمقرر فرمائی' نہ کفارہ مشروع فرمایا۔ ذیل کے تین قتم کے جرائم میں شارع نے کفارہ مشروع فرمایا ہے:

ایک وہ جرم جواصل میں جرم نہ تھا۔ بلکہ فعل مبائے تھا۔ لیکن کسی مخصوص حالت میں شارع نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور اس حالت میں جس میں اس کو حرام قرار دیا گیا تھا'اس فعل کا ارتکاب کرلیا۔ مثلاً بیوی ہے جمہستری مباح ہے'لیکن احرام اور روزہ کی حالت میں۔ نیز حیض ونفاس کی حالت میں شارع نے جمہستری حرام کردی۔ بال و طبی فی الدبر کا مسئلہ اس کے خلاف ہے۔ یہ کسی حال میں بھی مباح نہیں ہے۔ اس کی تحریم دائی تحریم ہے۔ بعض فقہاء نے اس جرم کو حالت حیض ونفاس کی جمہستری پر جو قیاس کیا ہے' صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ فعل کسی وقت بھی جائز اور مباح نہیں ہے بلکہ یہ بمزلہ لواطت اور شراب نوشی کے ہے۔

الک دوسری متنم کفارہ کی بیہ ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کے لئے عقد نذریا عقد تمیین باندھ لے۔ یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ کے لئے نذر کی گرہ باندھ لی۔ یا اللہ تعالیٰ کی قتم کھالی' یا اللہ تعالیٰ نے کس جو کورام گردانا اور پھرکی نیج اور کی ضرورت ہے اس کوطلال گردانا جاہا۔ تو طلال کرنے کے

چیز کوحرام کردانا اور پھرکسی کیج اور کسی ضرورت سے اس کوحلال کرداننا جاہا۔ تو حلال کرنے کے لئے کفارہ مقرر کر دیا۔ اس متم کے کفارہ کا نام شارع نے تبحلہ رکھا ہے۔ یہ کفارہ اس ہتک و تو بین کا کفارہ نہیں ہے جو قتم تو ڑ کر اللہ کے نام کی ہتک ہوئی ہے۔ جیسا کہ بعض فقہاء کا خیال ہے' کیونکہ قتم کا تو ڑنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ کبھی مستحب اور کبھی مباح۔ یہ کفارہ تو صرف اس عقد اور گرہ کا ہے' جو اس نے باندھی تھی اور پھر کھول دی۔

سے تیسری قسم کا کفارہ وہ ہے جو کسی نقصان کی بحالی کے لئے لازم آتا ہے۔ مثلاً قبل خطاء کہ کسی کو فلطی سے قبل کردیا' یہاں کوئی گناہ اور جرم نہیں بلکہ ایک فلطی ہوگئی ہے جس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ یا مثلاً شارع نے جس جگہ شکار کرنے کی ممانعت کر دی ہے وہاں اس نے فلطی سے شکار کرلیا۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے' بلکہ ایک فلطی ہوگئی ہے۔ اور یہ کفارہ ان فلطیوں کی یا بجائی کے لئے ہوتا ہے۔

🤏 پہلیشم کا کفارہ زجروتو بیخ کی غرض ہے ہے۔

وسرى قتم كا كفاره عقد كشائي \_ يعني گره كھولنے كا كفاره جے تبحله كہتے ہيں \_

اور بیامربھی بالکل واضح ہے کہ کسی معصیت و جرم میں حد اور تعزیر دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ بلکہ جس میں حدمقرر ہے وہاں حد کافی ہے۔ وگرنہ پھر تعریز پر اکتفاء ہو گا۔ نیز کسی معصیت میں حداور کفارہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوسکتیں۔جس میں حد ہے کفارہ نہیں اور جس میں کفارہ ہے اس میں حدنہیں ہے۔

اب مسئلہ یہ باقی رہ گیا کہ جس معصیت میں حدمقرر نہیں کی گئی اس میں تعزیر اور کفارہ دونوں چیزیں جمع ہوسکتی جیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے مثلا حالت احرام میں یا حالت صوم میں یا حالت صوم میں یا حالت حیض میں ہوگی ہے جم بستری کرلی گئی۔ اور اس کا کفارہ جم نے واجب گردان لیا' تو پھر کیا تھم ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں: اس میں کفارہ کے ساتھ تعریز بھی واجب ہوگی' کیونکہ جنایت کا ارتکاب کرکے اس نے واجب احترام تھم کی توجین کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: نبیں' جنایت کا ارتکاب کرکے اس نے واجب احترام تھم کی توجین کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں: نبیں' بلکہ اس میں صرف کفارہ کافی ہے کیونکہ کفارہ اس جرم کی پاداش ہے جو جرم کوموکر دیتی ہے۔





نَطْتِلْنَ : • ٢٠

## عقوبات ِقدر به کی ذیلی اقسام

عقوبات قدریه کی دونشمیں ہیں جل ایک عقوبتِ قلوب اور بیانفوں انسانی کے لیے ہے جوانسان کے قلب سے وابسۃ ہے۔ ﴿ کو دسری (عقوبتِ ) ابدان واموال۔ جوعقوبت ، قلوب کے لیے ہے اس کی دونشمیں ہیں:

🛈 ایک مثبت غم والم کی شکل میں ہے جس کی ضرب قلب پر پڑتی ہے۔

وسری وہ جس ہے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات و
اصلاح وابستہ ہے۔ اور سے مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھراس جگداس کی اضداد پیدا
ہو جاتی ہیں۔

ان دونتم کی عقو بنوں (سزاؤں) میں ہے خت ترین عقوبت' قلوب کی عقوبت ہے اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبت ابدان کی اصل اور جڑہے۔

عوب کی سوجت ہاران کی ہم کہ اور برہے۔ قلوب کی عقوبت جب تو ی' بھاری اور شدید ہو جاتی ہے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کرجسم تک پہنچ جاتی ہے۔جس طرح کہ بدن کی تکلیف قلب تک سرایت کر جاتی ہے۔

جب نفس انسانی جسم سے جدا ہوتا ہے تو عقوبت کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس ہے قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت عقوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے۔ اور بالکل اعلانے اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اس عقوبت کا نام عذاب قبر ہے۔ اس وقت عذاب قلب کو برخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جوعذاب ابدان کواس دنیا سے نسبت ہوتی ہے جوعذاب ابدان کواس دنیا سے نسبت ہے۔





#### عفوبات بدن

عقوبات ابدان کی دونشمیں ہیں۔ شرنفس اور شراعمال سیئہ سے پناہ مانگنے کی کیاشکل ہے؟ بدنی عقوبتوں کی دونشمیں ہیں: اول دنیا میں' دوم آخرت میں۔ اور عقوبات کی شدت وخفت اور دوامی اور غیر دوامی باعتبار معاصی کی شدت وخفت اور گناہوں کے مفاسد کے لحاظ ہے ہے۔ اعمال سیئے کی بنیاد:

کیکن تمام کی اصل شرنفس اور اعمال سیئہ ہیں۔اور یہی دو چیزیں ہیں جن ہے رسول اللہ مُلِّ ﷺ نے اپنے خطبہ میں ہمیشہ یوں پناہ مانگی ہے:

(وَ نَعُوُذُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُوُدِ آنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا)) ۞ ''اور ہم اپنِ نَفُول کے شرے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی جناب میں پناہ جا ہے ہیں۔''

اعمال سینہ کی اصل شرنفس ہے اور اس لیے ہمد تتم کے شرکی اصل شرنفس ہے۔ شرنفس سے ہی تمام شربیدا ہوتے ہیں۔ اعمال سیئہ نفس کے ثمرات اور نتائج ہیں۔

وَمنُ سَيِّئَات أَعُمَالنَا كَ كِيامِ الدِّ بَ

علماء نے و مِنُ سَيِنَاتِ اَعُمَالِنَا كَ معنی میں اختلاف كیا ہے۔ بعض كہتے ہیں: اس كے معنی بيہ ہیں كہ ہمارے اعمال میں جوسیئات ہیں ان ہے ہم اللہ تعالی كی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی كے لحاظ ہے نوع كی اضافت اپنی جنس كی طرف ہوتی ہے۔ اور "من" عیض كے ليے ہے بینی ہمارے اعمال میں ہے جوسیئات (برے) ہیں ان ہے ہم اللہ تعالی تبعیض كے ليے ہے بینی ہمارے اعمال میں ہے جوسیئات (برے) ہیں ان ہے ہم اللہ تعالی كی بناہ چاہتے ہیں۔ اور بعض علماء كہتے ہیں: اس كے معنی ہے ہیں كہ سیئات كی عقوبات جو ہمارے جن میں مفرت رسال (نقصال دہ) ہیں۔ ان ہے ہم اللہ تعالی كی بناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی كے لحاظ ہے عبارت رسال (نقصال دہ) ہیں۔ ان سے ہم اللہ تعالی كی بناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی كے لحاظ ہے عبارت ہیہ وگی:

((وَمنُ عَقُوبَات أَعُمَالنَا الَّتِي تَسُو مُنَا))

سنن نسائی د کتاب الجمعة باب کیف الخطبة (حدیث ۱۳۰۵) سنن ابن ماجه کتاب النکاح باب خطبة النکاح (حدیث ۱۸۹۳٬۱۸۹۲)

''ہم اپنے اعمال کی عقوبات سے جو ہمارے حق میں مصر (نقصان دہ) ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ جاہتے ہیں۔''

اس قول کی رو ہے ''استعاذہ'' ہمد نتم کے شراور برائیوں ہے ہو گا کیونکہ شرنفس اعمال سینہ کومنتلزم ہیں اور اعمال سینہ عقوبات سینہ کومنتلزم ہیں۔

پس رسول الله من بیلے ''شرنفوس' سے جواعمالِ قبیحہ کے مقتضیات سے ہیں' متنبہ فرمایا۔ اوراس کے ذکر پراکتفا فرمائی' کیونکہ شرنفس ہی اصل اور جڑ ہے۔ اس کے بعد آپ نے شرکی غایت اوراس کے فقوبات و آلام شرکی غایت اوراس کے منتبا کا ذکر فرمایا۔ اور وہ سیئاتِ اعمال ہیں جواعمال کی عقوبات و آلام ہیں۔ پس رسول الله من بی استعاذہ' شرکی اصل اوراس کی فرع' مبدا اور منتبا' ابتداء اور انتبا' غایت اور مقتضیات تمام پر مشتمل ہے۔

اوراہل ایمان کے لیے ملائکہ فرشتوں کی بید دعا:

﴿ وَقِهِمُ السَّيَاتُ وَمَنْ تَقِى السَّيِاتِ يَوْمَهِا فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ﴾ (مومن: ١٩/٣٠) "أنبيس برائيول سے بھی محفوظ رکھ حق تو يہ ہے كداس دن تو نے جے برائيول سے بحالياس برتونے رحمت كردى" PAKISTAN VIRTUAL

سیئاتِ اٹمال اور اٹمال سیئہ ہے جوعقوبات و آلام پہنچے ہیں ان ہے تحفظ پرمشمل ہے۔ جب اللہ تعالی بندوں کو اٹمال سیئہ ہے محفوظ رکھے گاتو ان اٹمال سیئہ کی جزاء ہے بھی ضرور محفوظ رکھے گاتو ان اٹمال سیئہ کی جزاء ہے بھی ضرور محفوظ رکھے گا۔ اگر چہ:

﴿ وَمَنْ تَقِ النَّبِيَّالَتِ يَوْمَهِنِّهِ فَقَدُ رَحِمْتَهُ ۗ ۞ (مومن:٩/٣٠)

''حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جے برائیوں سے بچالیا اس پر تو نے رحمت کردی یعنی بہت بڑافضل کیا۔''

سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ بیہ دعاءعقوبات اعمال سے (جو قیامت کے دن پیش آنے والی میں) سے تحفظ کے لیے وارد ہے۔

اگر کہا جائے کہ بارگاہ النبی میں ملائکہ اور فرشتوں نے اہل ایمان کے لیے جو دعاء کی ہے وہ یہ ہے ہو دعاء کی ہے وہ یہ کہ بین کہ بین کہ بیئات وہ بیہ کہ کہ اہل ایمان کو عذاب جہنم عذاب دوزخ سے بچایا جائے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ بیئات کی عقوبات وسزا سے ان کو بچایا جائے۔ یہ معنی صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ ملائکہ اہل

ایمان کوجس عقوبت ہے بچانے کی دعاء کر رہے ہیں وہ اعمال سیئہ کے لوازم ہیں۔ ملائکہ کی دعا' اور رسول اللہ منافیظ کا استعاذہ اور دعاءا کیک ہی معنی رکھتے ہیں۔

اور آیت میں یو منذ (اس دن) کی شخصیص وارد ہے۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ
یہاں سیئات اعمال کا شرمراد ہے۔ نہ کہ بعینہ سیئات اعمال۔ بعنی برے اعمال۔ بیاعتراض
یہاں وارد نہیں ہوتا کیوں کہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس دن سیئات اعمال کے شرسے بچایا
جائے اور بید چیز بھی تو بعینہ سیئات ہیں۔

گناہوں ہے بیخے کے طریقے:

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیئات سے بچنے کی دوصور تیں ہیں:

کے ایک بیہ کہ اللہ تبعالیٰ الی تو فیق عطاء فر مائے کہ بندہ سیئات اور گنا ہوں ہے بچا رہے۔ اور تو فیق الٰہی کی وجہ سے سیئات و گناہ کا سرے سے ارتکاب ہی نہ ہو سکے۔

کرم دوسری مید که سیئات کی جزااور سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رقم ومغفرت و فضل و کرم سے حکم عفوو درگزر پھر دے دے۔ آیت ندکورہ ہر دوفتم کے سوالوں پر مشمل ہے اور ظرف بعنی ''یو منذ'' کا تعلق و تقیید جملہ شرطیہ ہے ۔ بعنی و من تق السیئات سے ہے جہلہ جزائیہ یعنی ''فقد رحمتہ'' ہے نہیں ہے۔

اب تم اس حدیث کے مضمون پرغور کرو۔ فرشتوں کی دعاء اہل ایمان صالح نیک کردار لوگوں کے حق میں استغفار و دعا۔ ان پر احسان اور استغفار و دعاء سے پہلے بارگاہ الہی میں اس کی وسعت علم وسعت رحمت کا وسیلہ پکڑنا یہ سب کیا معنی رکھتا ہے۔ وسعت علم ان تمام امور پرمشمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور گناہوں کے اسباب ان کمزوریوں کوتا ہیوں ان کے دشمن کی قوت و غلبہ نفس وخواہشات اور طبائع کے سباب ان کمزوریوں کوتا ہیوں ان کے دشمن کی قوت و غلبہ نفس وخواہشات اور طبائع کے تقاضے دنیا اور دنیا کی زیشیں ان سے کس طرح گناہ کرائیں گی۔ ان تمام امور کاعلم اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے ہے جب کہ وہ ماؤں اس وقت سے اسے معلوم ہے جب کہ وہ ماؤں کے پیٹ میں شے۔ اور اس کے قدیم علم کی رو سے اسے معلوم ہے کہ فلاں قان سے سرز د ہوں گے۔ نیز عفو و درگز رمغفرت و بخشش وغیرہ بھی اس کی ہوست علم میں داخل ہے۔ اس کاعلم ان تمام امور پر حاوی ہے۔ کیا بات ہے جس کاعلم اسے مند

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



#### وسعت رحمت

الله کی وسعت رحمت میں بیرتمام امور داخل ہیں کہ اہل تو حید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا۔ مؤمن کو جو اس سے محبت کرے عذاب و تکلیف نہیں دے گا۔ کیوں کہ وہ و اسع الرحمت ہے۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجزشقی و بدنصیب کے کوئی بھی اس کے حلقہ رحمت سے باہر نہیں رہ سکتا اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی و بدبخت نہیں ہوسکتا کہ اس کی اس وسیع ترین رحمت سے محروم رہے جوساری کا نئات پر محیط ہے۔

اس کے بعد فرشتے دعاء کرتے ہیں کہ اے اللہ! تو توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما تیری الراہ پر چلنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیری تعریف اور تجھ ہے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیری تعریف اور تجھ ہے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیرے اوامر واحکام کی اطاعت کرنے والوں کی تیرے نواہی و ممنوعات سے اجتناب و احتراز ممنوعات سے اجتناب کرنے والوں کی مغفرت فرما۔ تیری ناپسندیدہ راہ سے اجتناب و احتراز کرنے والوں کی مغفرت کر دے۔ اور ان پرفضل و کرم کرنے والوں کی مغفرت کر دے۔ اور ان پرفضل و کرم اور حت کی نوازش فرما۔ اس کے بعد دعاء کرتے ہیں: ((اَنْ يَقِیَهُمْ عَذَابَ الْجَحِدُمِمِ))

یعنی میہ کدان کو اور تمام اہل ایمان کو اور اہل ایمان کے ماں باپ ان کی اولا د اور ان کی بیویوں وغیر ہم کو جنات عدن میں جگہ دے جس میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

#### دخول جنت کے اسباب

الله سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ لیکن اس کا وعدہ اسباب و ذرائع سے وابستہ ہے۔ چنانچے فرشتوں کی دعاء بھی ان کو جنت میں واخل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ الله تعالیٰ نے ان کو اپنے دائرہ رحمت میں واخل کر لیا۔ ان کو رحمت کا مستحق گردانا' اور ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطاء فر مائی۔ اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیا کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعاء کرتے رہیں۔

پھراللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعاء کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں:

﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزِ إِلْحَكِلْيُهُ ۞ ﴿ اعْافِرِ ١٨/٣٠

"ب شك تو زبر دست غالب برا حكمت والا بـ ـ "

## Receitable Received

یعنی ان تمام امور اور بھلائیوں کا مصدر' منبع' سر چشمہ' سبب اول' مبداً ومنتہا تیری ذات ہے۔ اور تمام چیزیں تیرے کمال قدرت' کمال علم ہی کے کرشے ہیں' کیونکہ عزت و غلبہ کمال قدرت ہی کا نام ہے۔ اور تمام ہی نا پر اللہ تعالیٰ اپ قدرت ہی کا نام ہے۔ اور حکمت کمال علم کا نام ہے اور انہی دوصنعتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپ اختیار وقدرت سے جو چاہتا ہے حکم فرما تا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے' حکم بھی فرما تا ہے ممانعت بھی فرما تا ہے۔ اور حقیقت سے ممانعت بھی فرما تا ہے۔ اور حقیقت سے کے خلق و امر کا مصدر' منبع اور سر چشمہ بھی دوصفات ہیں۔

' مقصود نیہ ہے کہ عقوبات سیئات' یعنی معاصی' اور گناہوں کی سزا دونتم کی ہے: شرعیہ اور قدر پیڈ اور شرعی عقوبت ہویا قدری اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی۔ اور بیہ عقوبتیں اور سزائیں مرنے کے بعد برزخ میں ہوں گی اور آخرت میں بھی۔ جب کہ اجسام کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر زندہ کیا جائے گا۔

غرض! معاصی اور گناہ کسی حال میں بھی عقوبت و سزا ہے خالی نہیں۔ لیکن افسوں کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ ہے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ ان کو ان عقوبتوں کا شعور واحساس تک نہیں کیونکہ دنیا کی زندگی اور زندگی کی گو ناگوں مشغولتیوں میں کچھ ایسے بد مست ہیں کہ ان کی عقلیں اور فکریں منحد راور بے مس ہو چکی ہیں۔ بندے کچھ ایسے غافل سو رہے ہیں کہ اپنے آلام ومصائب تک کا انہیں احساس نہیں۔ انہیں اس کا شعور واحساس اس وقت ہوگا جب وہ بیدار ہوں گے نشہ اور مستی اثر جائے گی۔ منحدر حالت شعور و احساس سے مبتدل ہوگی۔ اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات وسزاؤں کا احساس ہوگا۔

اور وہاں عقوبتوں اور سزاؤں کا ترتب وظہوراس طرح ہوگا جس طرح جلنے والے کو جلنے کا۔ اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے والے کواس کے ٹوٹنے کا اور ڈو بنے والے کو ڈو بنے کا احساس ہوتا ہے۔ اور ای طرح اس کو یقین ہوگا جس طرح زہر کھا جانے والے کو اپنی ہلاکت کا اور مریض کوایے مرض کے اسباب کا یقین ہو جاتا ہے۔

نیز بغض اوقات معاصی و گناہوں کی مصرتوں کا ظہور فورا گناہوں کے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ بھی ایک طویل مدت کے بعد بھی ہوتا ہے ' بھی تھوڑی ہی مدت کے بعد ہوتا ہے جس طرح کہ امراض جسم اپنے اسباب اور اسباب کی قوت ضعف کے لحاظ ہے متقدم ومتاخر' قوی اور کزور ہواکرتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط نہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک

انسان گناہ کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اثر پچھنیں ہوا۔ تو سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بتدریج اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری رکھتے ہیں جس طرح زہر اور مفترت رسال چیزیں اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ اگر انسان زہر اور مفترت رسال اشیاء کا تدارک اور بدرقہ (ترکیب) مناسب ادویہ استفراغ و تعقیہ اور مفید پر ہیز ہے کر لیتا ہے تو صحت کی امید ہوتی ہے۔ وگرنہ پھر وہ ہلاک ہوکر ہی رہتا ہے۔

اور بیصورت یعنی تدارک و بدرقه (تذبیر) کی شکل بھی انی وقت ممکن ہے جب کہ انسان سے کوئی ایک گناہ سرز د ہوجائے اور وہ فوراْ اس کا تدارک کر لے لیکن اگر کوئی شخص روزانہ ہر گھڑی ہر ساعت گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ و اللّٰہ المستعان



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



فَطَيْلَن : ۲۲

#### دل برگناہ کے اثرات

ابتم معاصی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جوعقوبتیں اور سزائمیں مقرر فر مائی ہیں ان پر غور کرو۔اورعقوبات کے اسباب پر پوری طرح نظر ڈالو۔اور پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے کو ترک معاصی کی طرف بلاؤ۔'

میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں۔اگر کسی عاقل وانش مند نے ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو بیاس کے لیے بہت کافی وافی ہے۔

(ارق یہ کہ معاصی اور گناہوں کا اثر بیہ ہوتا ہے کہ انسان کی آ تھوں اور کانوں پر محروی کی مہر لگ جاتے ہیں۔ ولوں پر تفل لگ جاتے ہیں۔ قلوب کل جاتے ہیں۔ ولوں پر تفل لگ جاتے ہیں۔ قلوب مختلف قسم کے بوجس پر دوں میں دب جاتے ہیں۔ ول زنگ آلود ہو جاتے ہیں ول اور آ تکھیں مقلوب و معکوں ہو جاتی ہیں۔ معاصی و گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی گنہگار کے قلب کی تطہیر و صفائی ترک کر دیتا ہے۔ گناہ سینوں کو شک و تاریک کر دیتے ہیں۔ قلوب کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ولوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پالیتے ہیں۔ ولوں کو خلط حق سے بھٹکا دیتے ہیں۔ ولوں کو خلط راہ پر لگا دیتے ہیں۔ ولوں کو مخلوب ہو کررہ جاتے ہیں۔ وادل کو مخلوب ہو کررہ جاتے ہیں۔

#### قلوب کی اقسام:

المَّامِ الْمُ الْمُنَّ فَيْ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

غَلَبَ عَلَيْه منْهُمَا)) 🌣

'' قلوب چارفتم کے ہیں ﴿قلب اجرد (بے داغ) جس کے اندر چراغ کی روشیٰ چیکتی ہے۔ یہ مؤمن کا قلب ہے۔ ﴿ قلب اغلف جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں 'یہ کافر کا دل ہے۔ ﴿ قلب منکوس وسرنگوں' یہ منافق کا دل ہے۔ ﴿ وہ قلب جس میں ایمان و نفاق ہر دو کے مادے ہوتے ہیں اور ہر مادوا پی اپنی جانب کھینچتا ہے اور انسان ای کا ہوجا تا ہے جو دونوں میں سے غالب رہے۔''

ج جب سپوسہ مرد مان کا بار باب ہوروروں میں سے بور ہوت ہو جاتی ہے گانا ہوں کی وجہ سے انسان کو طاعات الٰہی اور عبادت خداوندی سے نفرت ہو جاتی ہے اور طاعات وعبادات سے انسان دور بھا گئے لگتا ہے۔

مو): گناہ قلب کو بہرہ کر دیتے ہیں اور وہ حق بات سننا گوارہ نہیں کرتا۔ گونگا بنا دیتا ہے۔
زبان سے حق بات نگل نہیں سکتی۔ اندھا بنا دیتا ہے حق بات دیکھ نہیں سکتا۔ قلب اور حق
کے درمیان باعتبار ساعت بینائی اور کلام کے درمیان وہ بُعد (فاصلہ) ہو جاتا ہے جو
بہرے کو آ واز ہے اندھے کورنگ ہے اور گونگے کو بات چیت کرنے کے بعد ہوتا ہے۔
ہمارے اس بیان ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ حقیقتا بہرہ گونگا اندھا ہونا قلب سے تعلق
مارے اس بیان ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ حقیقتا بہرہ گونگا اندھا ہونا قلب سے تعلق
رکھتا ہے۔ جوارح کا بہرہ گونگا ہونا بالغرض اور بالتبع ہے۔ چنانچے قرآن حکیم کے اندر ہے:

﴿ فَانَهَا لَا تَعْمَى الْاَنْهَا أَدُ وَلَا اِنْ نَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِينَ فِی الصَّدُونِ الَّذِینَ فِی الصَّدُونِ الَّذِینَ فِی

"بات بیہ ہے کہ کچھ آئکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل جوسینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔"

یہاں بصارت کی نفی ہے بصارتِ حس کی نفی قطعاً نہیں ہے۔خود اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نفی بصارت حس کےخلاف ہے۔

> ﴿ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَٰى ٥﴾ (نور: ١١/٢٣) "اندھے کے لیے کوئی مضا تقدیبیں۔" یہاں اعمیٰ ہے مراد بصارت حسی ہے۔

استاده احمد (۳/ ۱۵) حلیة الاولیاء (۳/ ۳۸۵) المعجم الصغیر للطبرانی (۲/ ۱۱۰) استاده ضعیف ایث بن الی طیم ضعیف داوی ہے۔

اور بیدارشاد:

﴿ عَبَسَ وَتُوَلِّى ۞ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمِى ۞ ﴿ اعبس:٢٠١/٨٠) ''محد (سَّلَةَ عِنْمِ) اتن بات برچیں بجیں ہوئے اور مندموڑ بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آگیا۔''

یباں بھی قطعی طور پر بصارت حسی مراد ہے۔

مرادیہ ہے کہ پورا پورا اندھا حقیقاً وہ ہے جس کا قلب اندھا ہو کیونکہ آنکھ کا اندھا قلب کی عدم بصارت کی قوت کے سارت کی مثال رسول اللہ سلامی ہے۔ یہاں تک کہ قاب کی عدم بصارت کی فئی کر دینا بھی سیجے ہے۔ جس کی مثال رسول اللہ سلامی کے اس ارشاد میں موجود ہے: ا

((لَيُسَ الشَّدِيُدُ بِالصُّرُعَةِ وَلَكِنَّهُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) اللَّهِ وَهِ الْكُنَّةُ الَّذِي يَمُلِكُ نَفُسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) اللَّهُ وَيَ اللَّهُ اللَّ

اورآپ كاس ارشاد مين موجود بن الطُّواف الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّفُمَةُ وَاللَّفَمَتَانِ وَلٰكِنَّ (لَيُسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَافِ الَّذِي تَرُدُّهُ اللَّفُمَةُ وَاللَّفَمَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمُسْكِينَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ وَلَا يَفُطِنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ) 

(مَسَكِينَ وه نبيسَ جو گُفر گُفر گُفرتا ہے جے تم لقمه دو لقم دے دیا کرتے ہو۔ بلکه مسكين وه ہے جولوگوں ہے مانگان نبیس اور ندلوگ اسے ضرورت مند جمھ یاتے ہیں کہ اسے صدق دیا جائے۔'

اوراس فتم کے نظائر وامثال تہہیں ہے شارملیں گی جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ حقیقی چیز کے مقابلہ میں غیر حقیقی بمنزلہ معدوم کے ہوتی ہیں۔

مقصدیہ ہے کہ معاصی اور گناہوں کی عقوبات (سزاؤں) میں بیہ بھی داخل ہے کہ وہ دل کواندھا' بہرہ گونگا بنا دیتے ہیں۔

صحیح بخاری کتاب الادب باب الحذر من الغضب (حدیث ۱۱۱۳) صحیح مسلم کتاب البر و الصلة باب فضل من یملك نفسه عندالغضب (حدیث ۲۲۰۹)

صحیح بخاری. کتاب الزکاة. باب قول الله تعالیٰ (لایسالون الناس الحافا\احدیث. ۱۳۵۹) صحیح مسلم. کتاب الزکاة. باب المسکین الذی لایجد غنی (حدیث. ۱۰۳۹)

جہار /: یہ کہ معاصی قلب کو دھنسا دیتے ہیں جس طرح کہ مکان اور مکان کا سارا سروسامان زمین میں دھنسا کر لے زمین میں دھنس جایا کرتا ہے۔ معاصی ول کو اسفل السافلین تک دھنسا کر لے جاتے ہیں اور اے اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ قلب کے دھننے کی علامت یہ ہے کہ انسان شب و روز سفلیات نجاسات رزائل اور بد اخلاقیوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ جس طرح کہ وہ قلب جے اللہ تعالی رفعت دیتا ہے۔ اور مقرب بارگاہ بنالیتا ہے۔ شب و روز خیر وفلاح نالی بلند امور عالی بلند اعمال عالی بلند اخلاق واقوال کے گردگھو ماکرتا ہے۔ جسیا کہ بعض اسلاف کا قول ہے:

((اِنَّ لهٰذِهِ الْقُلُوٰبَ جَوَالَةٌ فَمِنُهَا مَا يَحُوُلُ حَوُلَ الْعَرُشِ وَمِنُهَا مَا يَحُوُلُ حَوُلَ الْحُشِّ))

'' یہ قلوب ( دل) ہمیشہ گھومتے پھرتے ہیں لیکن بعض عرش کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں اور بعض غلاظتوں کے اردگر د۔''

ربعج: یہ کہ معاصی قلب (دل) کو سنے کر دیتے ہیں اور جس طرح صورتیں سنے ہوا کرتی ہیں۔ قلوب بھی سنے ہو جایا کرتے ہیں۔ انسانی قلب حیوائی قلب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اخلاق اعمال طبائع کے لحاظ ہے جس جانور ہے مناسبت ہو جاتی ہے۔ ای جانور کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بعض قلوب سنے ہو کرخنزیر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے اندر خنزیر کی کی شدت اور خباشت پیدا ہو جاتی ہے بعض قلوب سنے ہو کر گئے اور گدھئے سانپ اور پچھو کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ بن اخلاق و عادات اور طبائع کے لحاظ ہے صورتیں تبدیل ہوا کرتی ہیں۔ چنا نچے سیدنا سفیان بن عیمینہ بریسیے نے اس آیت کی یہی تاویل کی ہے:

﴿ وَمَا مِنْ مَا آئِنَ فِي الْاَدُنْ فِي وَلَا ظَهِمْ يَسِيْنَ فِي اللّهِ وَلِي اللّهِ اللّهُ ا

(انعام:۲۸/۹)

''اور جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے دو پروں پر ہوا میں اڑے اڑے پھرتے ہیں' بیسب بھی تم لوگوں کی طرح امتیں (گروہ) ہیں۔'' وہ فرماتے ہیں: بعض قلوب درندوں کے اخلاق اختیار کر لیتے ہیں۔بعض کتوں کے بعض گدھوں کے اوربعض اپنے ظاہری لباس میں طاؤسی (مور کے سے ) اخلاق اختیار کر لیتے

میں اور اپنے خوش نما پروں پر ناچا کرتے ہیں۔ بعض گدھوں کی طرح پلید اور احمق ہوا کرتے ہیں۔ بعض مرغ کی طرح انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بعض کبوتروں کی طرح الفت وانسیت کے خوگر ہوتے ہیں۔ بعض اونٹ کا سا کیندر کھتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں سراسر خیرو فلاح ہوتی ہیں۔ بعض اور دہ بکری کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض لومڑی کا اخلاق رکھتے ہیں اور لومڑی کی صورت اختیار کرلیتے ہیں اور لومڑی کی صورت اختیار کرلیتے ہیں جمہ وقت لومڑی کی سی مکاریاں کرتے رہتے ہیں۔

سبحان اللہ! کتنے ہی قلوب مسلح ہو گر تبدیل ہو گئے اور انہیں اس کی خبر تک نہیں۔
کتنے ہی مسلح ہو گئے۔ کتنے ہی جنس گئے۔اور کتنے ہی عوام کی تعریف وتو صیف کے فتنہ میں مبتلا ہو کررہ گئے۔اور اللہ کی پردہ داری نے ان کو دھوکہ دیا۔اور کتنے ہی انعام البیا اور استدراج کے امتحان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام امور من جانب اللہ عقوبات سزائیں البنتیں اور ذلتیں ہیں۔اور بس کیکن افسوس جاہل لوگ ان چیزوں کو کرامت اور عزت ہجھ رہ بایس یا ساتھ مکر و خدع کرتا ہے۔ ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے۔اور کتا ہے۔ان استہزاء کرنے والوں کے ساتھ وہ بھی استہزاء کرتا ہے۔اور کتا ہے۔اور کتا ہے۔اور کتا ہے۔

مئع: یہ کہ قلب (دل) الف دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ حق کو باطل اور باطل کوحق معروف کومنکر اور منکر کومعروف سیجھنے لگتا ہے۔ شروفساد عابی و بربادی کے سامان کرتا ہے اور سیجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا تا ہے اور سیجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بالا رہا ہوں۔ مدایت کے بدلہ صلالت خریدتا اور سیجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بالا رہا ہوں۔ مدایت کے بدلہ صلالت خریدتا ہے اور سیجھتا ہے کہ میں مدایت کی راہ پر ہوں۔ نفس وخواہشات کی بیروی کرتا ہے اور

معجمتا ہے کہا پنے مولا کی اطاعت کرر ہا ہوں۔

معاصی اور گناہوں کی بیتمام عقوبات اور سزائیں وہ ہیں جوقلوب پر جاری اور نافذ ہوتی

ہے۔ ہشتم: یہ کہ معاصی (گناہ) دنیا میں پروردگار عالم اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتے ہیں۔اور یہ قیامت کے دن حجاب اکبر ثابت ہوں گے۔ چنانچہ اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے: ﴿ گَلْاً لِمَنْصُفَهُ عَنْ زَبِّهِ هُ بَيْوْمَهِ إِلَّا لَمُتَعْجُونُونَ ۞ ﴾ (مطففین: ۱۵/۸۳) ''یبی نبیں (بلکہ) یہ لوگ اس دن دیدار باری تعالٰی ہے محروم رہیں گے''

معاصی بندوں کی اس مسافت کی راہ میں سدراہ ہوتے ہیں۔ جو بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان واقع ہے۔اور بندوں کوقلب تک جینچنے ہی نہیں دیتے' تا کہ وہ اصلاح وفساد کی چیزوں پرغورکریں اور بندوں کوشقی و بد بخت کر کے چھوڑتے ہیں۔

نیز معاصی ای راہ کو بھی کاٹ دیتے ہیں جو بندوں کے قلوب اور پروردگار عالم کے درمیان واقع ہے۔ جس کے ذریعہ قلوب اپ پروردگار تک پہنچتے اور اس سے نفرت حاصل درمیان واقع ہے۔ جس کے ذریعہ قلوب اپ پروردگار تک پہنچتے اور اس سے نفرت حاصل کرتے ہیں۔اور جس تقرب سے بندوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے اور جس سے دلوں کو فرحت وانبساط اور مسرت ونشاط حاصل ہوتا ہے۔

غرض! معاصی بندوں اور بندوں کے قلوب کے درمیان' اور قلوب اور پروردگارِ عالم کے درمیان' قلوب اور اخلاقِ عالم کے درمیان حجاب اور پرخطرحجاب بن جاتے ہیں۔

''جس نے میری یاد (ذکر) سے غفلت کا مظاہرہ کیا (بعنی روگردانی کی یا مونہہ موڑا) تو اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کرکے اٹھا کیں گے۔''

#### معيشة ضنك كاتفير

بعض علاء نے معیشة ضنك كى تفسير" عذاب قبر" سے كى ہے۔ اور ية نسير سيح بھى ہے۔اس میں کوئی شک بھی نہیں ۔لیکن اس آیت ہے کہیں زیادہ وسیع معنی پرمشمل ہے۔اس کی ، وسعت وعموم ہمەنتىم كى معيشت پرمشتمل ہے۔معيشت تلخ خواہ وہ دنيا كى مغيشت ہوخواہ بزرخ کی۔خواہ آخرت کی میعموم تمام پر حاوی ہے "معیشہ صنکا" اگرچہ" نکرہ" ہے اور سیاق ا ثبات میں واقع ہوا ہے۔لیکن معنی کے لحاظ ہے اس میں عموم اور وسعت ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے "معیشت ضنگ" تلخ، و تنگ زندگی کو اعراض عن الله پر مرتب اورمتفرع فرمایا ہے۔ اوریہ "معیشت ضنك" اعراض كرنے والے كے اعتبارے ہى ہوگى۔ اگر چہوہ دنیا میں بے شارنعائم اللہ اور نفائس ولذیذ دنیا ہے بہرہ ور اور لذت اندوز ہو۔لیکن اس کا قلب تو وحشت و ذلت اورحسرتوں کی آ ماجگاہ ہی بنارے گا۔ ہروحشت' ہر ذلت' ہر حسرت قلب کے لیے ککڑے كر ربى ہوگى۔ باطل امانی اور آرزوكيں مختلف قتم كے عذاب اى دنيا ميں اس كے ليے موجود ہوں گے۔اوراس کی میتمنائیں اور آرز وئیں شہوات 'عشق' حب دنیا' حب ریاست' حب امارت کے نشہ میں مستور ہوں گی۔ اور ہمداوقات اے بدمست رکھتی ہوں گی ، اگر وہ شراب خور نہیں ہے تو شراب کا نشہ نہ سہی کیکن ان شہوات وخواہشات وتمناؤں اور آ رزؤں کا نشہ بجائے خوداس قد رخطرناک ہوتا ہے کہ انسان کو اس ہے بھی افاقہ ہی نہیں ہوتا۔ شراب خور کوتو بھی نہمھی افاقہ ہو جاتا ہے کیکن جب دنیا اور خواہشات کا نشہ تو اتر نے ہی نہیں یا تا۔ اور پینشہ اس وقت اتر تا ہے جب کہ موت کا پیالہ پیتا ہے۔ اور موت کا نشہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اور ان ہے دنیا کی اس زندگی ہے علیحدہ کر کے مُر دوں میں سلا دیتا ہے۔

پس معیشت ضنک نگ زندگی تلخ زندگی براس آ دی کے لیے لازم وضروری ہے جو ذکر اللہ سے اعراض کرے۔ اور اللہ کے پیفیبر سُائیٹی نے جو پچھ پیش کیا ہے اس سے اعراض کرے۔ اور یہ معیشت ضنک تلخ زندگی تنگ زندگی دنیا میں بھی لازی ہے اور برزخ میں بھی اور قیامت کے دن بھی اور حقیقت امر بھی یہ ہے کہ آئکھوں کو ٹھنڈک قلب کو ہدایت نفس کو اظمینان اللہ معبودِ برحق کے سوامکن ہی نبیس۔ معبودان باطل سے سوائے پریشانی اور سراسیمگی کے پچھ حاصل نبیس۔ یس بے رخی اور چور میں جس نے ذات اللہ سے ٹوئی اس کانفس ہمیشہ حسرتوں سے زخی اور چور

رے گا۔اللہ تعالیٰ حیات طیب اور شیریں زندگی اس کوعطاء فرما تا ہے جواس پرایمان لا تا ہے۔ اورا عمال صالحہ ہے اپنے کومزین و آراستہ کرتا ہے۔جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ مَنْ عَمِلُ صَالِمًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْاُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَكُ كَيْوَةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنِكُهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ ﴾ كيوةً طَيِّبَةً ، وَلَنَجْزِيَنِكُهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٥ ﴾

''جس نے نیک عمل کیا وہ خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے تو ہم دنیا میں اس کی زندگی اچھی بسر کرا ئیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالحہ کا انہیں ضرورصلہ دیں گے۔''

پس (اہل) ایمان جوا عمالِ صالحہ ہے مزین ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی عنانت ہے کہ وہ انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطاء فرمائے گا اور قیامت کے دن بھی بہترین زندگی سے نوازے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے جو اپنے اعمال صالحہ ہے اپنے کو مزین اور آراستہ کریں گے دونوں جہان میں بہترین زندگی ہے۔ ایسے ہی لوگ جہان میں زندہ اور کامیاب ہیں۔اوراس کی نظیراللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

﴿ لِلَّذِيْنِيَ آحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْكِيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْاَخِدَةِ خَـنَدٌ ۗ وَلَنِغْمَ دَارُ الْمُتَّقِنِينَ ۞ (نحل:٣٠/١٦)

"جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے اور کیا ہی خوب ہے پر ہیز گاروں کا گھر"

اور بہارشاد بھی اس کی نظیر ہے:

﴿ وَآنِ الْنَتَغْفِرُوا رَّكِنُمُ ثُمَّ تُؤْبُواۤ الِنِهِ يُمَتِّغَكُمُ مَّتَاعًا حَسَنًا اللَّهِ يُمَتِّغُكُمُ مَّتَاعًا حَسَنًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَمُ مَّتَاعًا حَسَنًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

(هود: ۱۱/۳)

''اور یہ کہاپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو' پھراس کی جناب میں تو بہ کروتو تم کو ایک مقرر وفت تک دنیا میں میں خوش عیشی دے گا ( بیعنی ان کی زندگی نہایت خوش گوارگزرے گی) اور جس نے زیادہ کیا ہے اس کواس کا زیادہ صلہ دے گا۔'' پس وہ لوگ جومتی 'پر ہیزگار' نیک اعمال ونیک کردار ہیں وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں الله والنشافي المراجع المراج

ے بہرہ وراور فائز المرام بیں۔ دونوں جہان میں انہیں بہترین زندگی حاصل ہے کیوں کہ نفس کی فرحت سرورِ قلب فرحت ِ قلب لذت ِ قلب ابہاج قلب طمانیت قلب انشراح قلب نورِ قلب وسعت قلب عافیت قلب میں جب قلب وسعت قلب عافیت قلب ہوتی ہیں جب کہ شہوات محرمہ خواہشات مکروہ اور شبہات باطلہ سے اجتناب و احتراز کیا جائے۔ اور حقیقت امرتو یہ ہے کہ اصل نعمت و سرور اصل فرحت و بہجت و اصل لذت و عافیت بھی یہی ہے۔ اس کا مام ہوتی ہے۔ اس کا مقابلہ میں بیج اور سراسر بیج ہے۔

لطف این باده ندانی بخدا تانه پختی

چنانچ بعض عارفین سلف صالحین لذت آشنائے بادہ تو حید کا قول ہے:

((لَوُ غَلِمَ الْمُلُوكُ وَابُنَاءُ الْمُلُوكِ مَا نَحْنُ فِيْهِ لَجَاْدَلُونَا عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ))

'''اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت<mark>معلوم کر لی</mark>ں جس میں ہم ہیں تو اس کے لیے وہ ہم سے تلوار لے کر جنگ کریں۔''

مسی اور عارف باللہ کا قول ہے:

( إِنَّهُ يَمُرُّ بِالْقَلْبِ أَوُقَاتٌ أَقُولُ فِيْهَا: إِنْ كَانَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هٰذَا إِنَّهُمُ لَفِي عَيْش طَيِّبِ)

'' قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ زبان بے ساختہ چلا اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقینا وہ بہترین عیش سے ہبرور ہیں وگرنہ کچھ نہیں۔''

مسی اور بزرگ کا قول ہے:

((اِنَّ فِي اللَّهُ نُيَا جَنَّةٌ هِيَ فِي اللَّهُ نُيَا كَالُجَنَّةِ فِي الْاَحِرَةِ فَمَنُ دَخَلَهَا دَمُ يَدُخُلُهَا لَمُ يَدُخُلُ جَنَّةَ الْاَحِرَةِ)

دَخُلَ تِلْكَ الْجَنَّةُ مَنُ لَمُ يَدُخُلُهَا لَمُ يَدُخُلُ جَنَّةَ الْاَحِرَةِ)

دُنا كَى اللهِ مِنْ اللهِ عِنْ مِن واحْل مواوه آخرت كى الله جنت ميں واحل موااور جوآ دمى دنيا كى الله جنت ميں واحل نہيں مواوه آخرت كى جنت ميں بھى واحل نہيں موگا۔'' الله جنت ميں واحل نہيں موگا۔'' اور الله عَلَيْتُمْ نے بھى اشاره فرمايا ہے:

((إِذَا مَرَّدُ تُهُم بِرَيَاضِ الْجَنَّة فَارُ تَعُوُ ا)) ''جبتم جنت كى كياريوں ہے گزروتو كچھ چرليا كرو۔''

صحابہؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! جنت کی کیاریاں کون می جیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ((حَلَقُ الذِّحُرِ)) ∜''ذکرالٰہی کے حلقے۔'' اور آپ کا ارشاد ہے:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)) ۞

"میرے گر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریاں ہیں۔" اور اللہ کے اس فرمان سے: ﴿ إِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِي نَعِيْهِ ٥ وَإِنَّ الْفُجَّارُ لَفِي جَعِيْمٍ ٥ ﴾

(انقطار: ۱۳/۸۲)

''یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے اور یقیناً بدکارلوگ دوزخ میں ہوں گے۔''

تم یہ نہ مجھلو کہ یہ یوم معادیعنی قیامت کے دن کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ ابراریعنی نیک لوگ ہر سہ عالم، تینوں جہانوں میں نعیم و جنت میں ہیں۔ اور فجار و بدکار تینوں جہانوں میں جہنم میں ہیں۔ اید کے لیے تم ہمیں بتاؤ کہ نیکو کارقلب قلب سلیم سلامتی صدر معرفت رب العالمین محبت باری تعالیٰ اور رضاء مندی الہی ہے بڑھ کر دنیا کی کون تی لذت اور کون می نعمت ہو سکتی ہے؟ اور قلب سلیم کے سواکوئی عیش ہے بھی ؟ خود اللہ تعالیٰ اپنے خلیل عایش کی مدح و تو صیف اور سلامتی قلب کے بارے میں فرماتا ہے:

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتُهُ كَا بُرْهِ نِهُ ۞ إِذْ جَاءٍ رَبَّهُ بِقُلْبٍ سَلِيْمٍ ۞ ﴾ (صافات: ٨٣/٣٤)

''اورنوح کے طریق پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم تھے جب کہ صاف قلب کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف آئے۔'' نیز اللہ تعالی انہی کے قول کی نقل فرما تا ہے: ﴿ یَوْمَرُ کَلاَیَنْفَعُ مَالٌ وَکَلا بَنُوْنَ ۞ اِنَّا مَنْ اَنْیَ اللّٰهَ بِفَلْبٍ سَلِیْهِمِ ۞ (شعراء: ٨٩/٢٨)

''جس دن کہ مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا''

اور قلبِسلیم وہی ہے جوشرک نے عل وغش (دھوکہ وفریب) سے حقد وحسد سے ابغض وکینے سے حرص وطع سے کروغرور سے حب دنیا حب ریاست سے سالم اور محفوظ ہو۔ ایسا قلب ہر آفت ہر مصیبت و ابتلا سے محفوظ ہے۔ اللہ تعالی سے دور رکھنے والی باتوں سے محفوظ ہے۔ اللہ کی خبروں کے خلاف شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ان سے محفوظ ہے۔ ان شہوات و خواہشات سے محفوظ ہے جو احکام الہی کے خلاف ابھرتی ہیں۔ ان ارادوں سے محفوظ ہے جو مرادالہی کے خلاف اقدام کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور ہرراہ زن سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو تو شرکت ہیں۔ اور ہر راہ زن سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو اور تر راہ زن سے محفوظ ہے جو رشتہ الہی کو اور تر میں بھی جنت میں ہے اور قیامت کے دن بھی جنت میں ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جنت میں ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جنت میں ہے۔

قلب کی سلامتی:

قلب کی سلامتی یا نج چیزوں کے بغیر تھیل کونہیں پہنچی:

- 🛈 شرک سے محفوظ ہوئی توحید الہی کے خلاف ہے۔ PAKISTAL
  - سنت نبوی کے خلاف جو بدعات ہیں ان سے محفوظ ہو۔
- 🕑 🔻 اورامرِالٰہی کےخلاف جوشہوات وخواہشات ہیں ان ہے محفوظ ہو۔
- ایسی غفلت ہے محفوظ ہو۔ جو ذکرِ الٰہی سے غافل اور بے خبر کر دے۔
- تجرید توحید' تجرید الٰہی کے خلاف جوخواشہات وشہوات ہوں ان ہے محفوظ ہو۔

ان پانچ چیزوں کے علاوہ ایک اخلاص بھی ہے۔لیکن بیان پانچوں امور پر حاوی ہے۔ یہ پانچ چیزیں اللہ اور بندوں کے درمیان کے حجابات ہیں۔ اور ہر حجاب کے ماتحت بے شار اقسام ہیں جو بے شارافراد' اور لا تعداد اشخاص پر مشتمل ہے۔

اس لیے ہر بندہ اس امر کامختاج اور ضرورت مند ہے کہ بارگاہ الہی میں اپنے لیے ہمیشہ صراط استنقیم کی ہدایت طلب کرتا رہے۔ بندے جس قدراس دعاء کے مختاج ہیں کسی چیز کے نہیں۔اور جس قدر رید دعاء بندوں کے لیے مفید ہے کوئی اور دعاء مفید نہیں۔ کیوں کہ صراط متنقیم بہت سے علوم بے شار ارادوں اور لا تعداد ظاہری 'باطنی اعمال اور ترک واجتناب کے بے شار امور پر مشتل ہے جو بندوں پر ہمہ اوقات جاری و عاری رہتے ہیں اور اس صرط استنقیم کی

تفصیلات بندے بھی نہیں سمجھ کتے ہیں۔

مجھی قطعاً نہیں سمجھ کتے ۔ اور مبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس قدر تفصیلات بندوں کومعلوم ہوتی ہیں ان ہے کہیں زیادہ سے زیادہ بےخبر ہوتے ہیں۔اورجومعلوم ہوتی ہیںان میں سے بھی بہت سی چیزوں پر قادر اور قابو یافتہ نہیں ہوتے۔ اور پھر بندے ان چیزوں کا ارادہ کرنے کے بعد ہی بسااوقات عمل سے قاصر رہتے ہیں اور اگر عمل کر لیا تو پھر شرا نظ اخلاص پور ہے نہیں ہوتے ۔ اور اگر شرا نط اخلاص بھی موجود ہیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی متابعت پوری طرح نہیں یائی جاتی۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی متابعت بھی موجود ہے تو پھر بندے اس پر ثابت قدم رہتے بھی ہیں یانہیں؟ بیرتمام باتیں پیش آتی ہیں اور ساری مخلوق لازی طور پر ان چیزوں سے دو جار ہوتی ہے۔ بیتمام مواقعات لازی طور پر پیش آتے ہیں' لیکن کسی کو کم اور کسی کوزیادہ۔اور بیرظاہر ہے کہانسانی طبائع میں جو ہدایت ود بعت کی گئی ہے وہ ان تمام چیزوں پر قابونہیں یاسکتی۔ بلکہ اگر انسان کو طبائع پر جھوڑ <mark>دیا جائے تو خود طبائع ان چیزوں کی تخصیل وسمی</mark>ل میں رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ چنانچہ طبائع کی مج روی ہے جس نے منافقوں کو غلط راہ پر ڈال دیا۔ طبائع کے رجحانات نے ان کو اصل جبلت اور جبلی ظلم و جورکی طرف موڑ دیا۔ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی قضاء وقدر اور اوامر و نواہی کو اس صراط متنقیم پر چلاتا ہے۔ اور اس کے بموجب بندوں کو دعوت دیتا ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے حابتا ہے اپنے فضل و کرم سے اس صراط متنقیم پرلگا دیتا ہے۔اور جہال صلاحیت یا تا ہے اپنی ہدایت پہنچا دیتا ہے۔اور جے جا ہتا ہے اس صراط متنقیم اور ہدایت ہےمحروم کر دیتا ہے۔اور پیسب کچھ عدل وحکمت ٔ صلاحیت وعدم صلاحیت محل ومقام کے ماتحت کرتا ہے۔اوراپنی ای صراط متنقیم کے مطابق کرتا ہے جواللہ تعالیٰ نے اپنے امرو بھم ہے اپنے بندوں کیلئے قائم کی ہے۔ اور جس کی طرف بر بنائے حجت وعدل ایے تمام بندوں کو دعوت دی ہے اور اپنے فضل وانعام کی رو سے جسے حاہتا ہے اس صراط متنقیم کی ہدایت کرتا ہے۔اور عدل وفضل کی رو سے جسے جا ہتا ہے اس سے دور پھینک دیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس صراط متنقیم کو پھر قائم کرے گا اور جنت میں جانے کی راہ يبى صراط متنقيم ہوگى۔ جو بندے دنيا ميں اس سے دور رہے وہاں بھى الله تعالى اس سے انہيں دور رکھے گا۔ اور جو اس پر قائم رہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ انہیں قائم اور ٹابت قدم رکھے گا۔ جو

بندے اللہ اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے اور دنیا میں اس ایمان کے نور

ے ان کے قلوب منور اور روش رہے۔ یہی ایمانی نور ان کے اندر وہاں پوری قوت سے انجرے گا۔ اور ان کی راہ نمائی اور راہبری کرے گا۔ حشر کی ظلمتوں اور تاریکیوں میں بینور ان کے آگے آگے آگے آگے اور دائیں جانب روشنی ڈالتے ہوئے ان کی راہ نمائی کرے گا۔ ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کی حفاظت کی اور اس وقت تک حفاظت کی جب کہ لوگ آئیں ونیا سے رخصت کرکے واپس لوٹے اور ای طرح حفاظت کی جس طرح ان کی بارگاہ تک پہنچنے میں ان کے ایمان کی حفاظت کی جیا دیا۔ اور ای طرح بجھا دیا۔ اور ای طرح بجھا دیا جس طرح دنیا میں ان کے قلوب (دل) اس سے محروم رہے۔

جولوگ گنبگار ہیں ان کے اعمال و کر دار کو اس صراط منتقیم کی ہر دو جانب کا نؤں کی شکل میں قائم کر دیا۔ جو ان گنبگاروں کے دامن پکڑتے اور الجھاتے رہیں گے۔ اور اس طرح الجھاتے رہیں گے جس طرح دنیا میں اس صراط پر چلنے سے الجھاتے رہے۔

اس صراط متنقیم سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اسی طرح اور اسی رفتار ہے گزارے گا جس طرح اور جس رفتار سے بندے دنیا میں اس صراط متنقیم پرگزرتے رہے۔ کوئی جلد سے جلد پار ہو جائے گا اور کوئی دیر ہے۔ اور پھر ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں حوض بنا رکھے جیں کہ ایمان والے ان سے سیراب ہوں اور اسی قدر سیراب ہوں جس قدر بندے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی شریعت و دین سے اور اس پڑمل پیرا ہو کر سیراب ہوتے رہے۔ جولوگ شریعت و دین سے محروم رہیں گے۔

اب ہم تمہیں کہتے ہیں کہ یہ آخرت ہے۔ اس پرتم غور کرو۔ آخرت تمہاری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اور پھر عالم دنیا اور عالم آخرت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں ہیں۔ ان پرغور کرو۔ تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا اور ایباعلم یقینی تمہیں حاصل ہو جائے گا جس میں کسی شک وشید کی گنجائش و کی نہیں رہے گی۔ معلوم ہو جائے گا کہ بید دنیا تو آخرت کی کھیتی کی جگد اور آخرت کا عنوان اور نمونہ ہے۔ اور آخرت میں لوگوں کی سعادت و شقادت کی منزلیں اور نمونہ ہے۔ اور آخرت میں لوگوں کی سعادت و شقادت کی منزلیں ایمان وعمل اعمال صالحہ اور کردار بدے لحاظ ہے مختلف ہوں گی۔ دنیا کی ہر منزل آخرت کی منزل کا عنوان ونمونہ ہے اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

بڑی ہے بڑی عقوبت وسزا انسان کے لیے بیہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس صراطمتنقیم ہےمحروم اور بے بہرہ رہ جائے۔

( فَطَيِّلْ: ٣٣ )

### گناہوں کی اقسام اور ملکیہ گناہ

گناہ چارفتم کے ہیں:

#### • ملكيه • شيطانيه • سبعيه • بهيميه

''معاصی اور گناہ اپنے درجات اور مفاسد کے اعتبار سے مختلف ہیں اور اس لیے ان کی دنیوی' اخروی عقوبتیں اور سزائیں بھی مختلف ہیں۔ اور بتائید اللہی ہم ایک مختصر مگر جامع فصل کے اندراہے پیش کر دیتے ہیں۔''

ہم کہتے ہیں کدمعاصی دوستم کے ہیں:

ا ترك مأمور يعني الله في جس كرن كا امر اور ظم فرمايا ب اسے ترك كر ديا مائد مائد مائد مائد مائد مائد كا است ترك كر ديا

ت فعل مَحُظُور لِعِنی اللّٰہ نے جس ہے منع فرمایا ہے اسے کیا جائے۔ ویکس کے کو اور اللہ کے جس سے منع فرمایا ہے اسے کیا جائے۔

گناہوں کی یہی دوقتمیں ہیں جن میں حق سبحانہ وتعالیٰ نے اہو البجن یعنی شیطان' اور ابو الانس یعنی سیدنا آ دم کوآ زمائش میں ڈالا ہے۔

یہ ہر دوشم کے گناہ باعتبار اپنے محل و مقام جوارح اور قلوب۔ اور باعتبار اپنے تعلقات کے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے یا مخلوق سے کیا ہے؟ مختلف ہیں۔ اگر چہ حقوق الخلق اور حق العباد کا تعلق بھی حقوق الناد کو منظم من ہے۔ مگر چونکہ حقوق العباد کا وجوب بندوں کے مطالبات کی وجہ سے ہے۔ اور بندے عفو و درگزر کریں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان کا نام حقوق العباد اور حقوق الخلق رکھا گیا ہے۔

ان گناہوں کی چارفشمیں ہیں:

س ملکیه سیطانیه

الله سبعيه (درنده صفتى) الله سبعيه (حيواني)

ملکیہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات ربوبیت کہ جن کی صلاحیت بندوں میں قطعاً نہیں۔ بندہ اسے اپنے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کرے۔ اور اپنے کواس کا حقدار گرداننے لگے مثلاً عظمت 'کبریائی' جروت' قبر' علو' وغیرہ۔ یہ چیزیں صفات ربوبیت سے تعلق رکھتی ہیں لیکن انسان اپنے اوپر منطبق کرکے لوگوں پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام اور بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ پروردگار عالم کے ساتھ کسی کوشر یک گردا نتا اسی قسم میں داخل ہے اور شرک کی دوستمیں ہیں:

الله تعالیٰ کے اساء وصفات میں کسی کوشریک گردانتا اس کے سواکسی اور گوبھی معبود بنانا اوراس کی عمادت کرنا

🖈 معاملات میں کسی گؤاللہ کا شریک گرداننا۔

یہ دوسری قتم کا شرک گوجہنم میں داخل ہونے کو واجب نہیں کرتا لیکن وہ عمل ضرور ساقط اور باطن ہو جاتا ہے جس میں غیر کوشر یک کیا گیا ہے۔

اور پہلی قتم کے گناہ سب سے بڑے گناہ ہیں۔اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق وامر میں بغیر علم کے مداخلت کرتا ای پہلی قتم کے گناہ وں میں داخل ہے۔ اس نوع اور اس قتم کے گناہ کا مرتکب درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت و ملک میں اللہ تعالیٰ سے لڑتا ہے۔ اور غیر کو اللہ تعالیٰ کا مثل اور مانندگر دانتا ہے۔اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ کے ساتھ بندے کا کوئی عمل مقبول اور سود مندنہیں ہے۔





( فَطَيِّلْنَ : ٦٣ ﴿

## شيطانی گناه

یہ شیطانی گناہ میں کہ حسد بغض کیے بغی وعدوان غل وغش مکروخدع وغیرہ کے ذریعہ شیطان کی مشابہت کی جائے اور شیطان کی راہ اختیار کی جائے۔ گناہوں کے ارتکاب کی کسی کو ترغیب دی جائے یا تھم دیا جائے یا گناہوں کی تعریف کی جائے اور طاعت اللی سے کسی کوروکا جائے اور منہیات کی ترغیب دی جائے۔ دینِ اللی میں بعتیں پیدا کی جائیں بدعات اور گراہیوں کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ ان گناہوں کے مفاسد اور خرابیاں قریب قریب پہلی متم کے گناہوں کی سی بیں۔ گوائی سے بچھ کم سی ۔

\*\*\*



(مَطْتِلْن : ۲۵)

### درندہ صفتی کے گناہ اور حیوانی گناہ

معاصبی سبعیہ: یعنی درندہ صفتی گناہ یہ ہیں کہ کسی پرظلم وجوراور زیادتی کی جائے۔ غیظ وغضب اور غصہ کیا جائے۔خونریزی اور غارت گری کی جائے۔ضعفوں' کمزوروں' عاجزوں اور بے کسوں پرظلم کیا جائے 'سبعی معاصی کے بیہ اصولی گناہ ہیں' اور نوع انسانی پرظلم و جور' جفا و زیادتی کرنے سے ان اصولی گناہوں میں سے بے شارقتم کے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔

معاصی بھیمیۃ: یعنی حیوانی گناہ ہیں مثلاً حرص وطع 'بے پناہ لا پی شرم گاہ اور شکم کی شہوت و خواہش وغیرہ۔ ان اصولی گناہوں سے زنا 'مرقہ بیبیوں' مسکینوں کا مال کھانا' بخل کی شہوت و خواہش وغیرہ۔ ان اصولی گناہوں سے زنا 'مرقہ بیبیوں' مسکینوں کا مال کھانا' بخل حص ' جبن 'بردلی ' جزع' فزع وغیرہ جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اور مخلوق عموماً زیادہ تر اسی قتم کے گناہوں کی مرتکب ہوا کرتی ہے۔ کیونکہ مخلوق عموماً سبعی ' درندہ صفتی اور ملکی گناہوں سے قاصر رہتی ہے' لیکن بہی ' حیوانی گناہوں کی راہ سے مخلوق ہمہ قتم کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ بہی 'حیوانی گناہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور پھر یہاں بہی 'حیوانی گناہوں کی طرف بھی لے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ربوبیت الہی میں خواہ مخواہ جھڑے نے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ربوبیت الہی میں خواہ مخواہ جھڑے نے جاتے ہیں۔

ہمارے اس بیان پر پوری توجہ سے غور و تامل کیا جائے تو آجھی طرح واضح ہو جائے گا کہ معاصی اور گناہ' شرک و کفر اور ر بو بیت خداوندی کے خلاف جھگڑے اور بے جاغور وخوض کی دہلیز اور چوکھٹ ہے۔





فَطَيِّلَتُ : ٢٢

#### صغيره اوركبيره گناه

گناہوں کی دونشمیں ہیں: اللہ کبیرہ اور اللہ صغیرہ۔اس کا ثبوت کتاب وسنت دونوں سے ملتا ہے اور صحابہ تابعین اور تبعہ تابعین کے بعد آئمہ کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَآيِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ثَكَوْرُ عَنْكُمْ سَيِّاتِكُمْ ۞

(النساء: ١٠/١٠)

''اگرتم ان بڑے ( کبیرہ) گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کومنع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کردیں گے'' اور ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ اَلَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ کَبِیْرِ الْاِثْنِهِ وَالْفَوَاحِشَ اِلْاَ اللَّهَاءُ \* ۞

(نجم: ۳۲/۵۳)

'' یہ وہی لوگ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں۔ سوائے صغیرہ گناہوں کے۔''

صحیح مسلم میں دسول اللہ طَنْ يَجْمُ بِيان كرتے ہِيں كدآ پُّ نے ارشادفر مایا ہے: ((اَلصَّلَوَاتُ الْخَمُسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اَجُتُنبَت الْكَبَائِرُ)) ۞

" پانچ وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیانی گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں' لیکن جب تک تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔'' اور کفارہ کرنے والے اعمال تین درجے کے ہیں:

(زڭ: پیرکه کفاره کرنے والے اعمال ضعیف اور کمزور ہوں یا ان اعمال میں اخلاص کم ہو۔ یا

ان اعمال کے حقوق ومتعلقات کماحقہ پورے نہ کیے جائیں۔غرض! بیہ مکفرات ذنوب ایسے ضعیف ہوں جیسے کہ معمولی دواکسی مرض کی مقاومت و مدافعت میں باعتبار کمیت و کیفیت ضعیف و کمزور ہوا کرتی ہے۔ مذکورہ بالا خامیوں کی وجہ سے کفارہ کرنے والے اعمال گناہوں کے کفارہ سے قاصر رہتے ہیں۔

9ز): یہ کہ گفارہ میں جواعمال تم پیش کر رہے ہو وہ اس قدر طاقتور اور وزنی نہیں ہیں جو کہاڑکی مقاومت اور مقابلہ کر سکتے ہیں۔ کہائز کی مقاومت (مقابلہ ) کر سکتے ہیں۔ کہائز کی مقاومت (مقابلہ ) کر سکتے ہیں۔ موکم: یہ کہ ان اعمال کی قوت ایسی ہے کہ صغائز کی مقاومت (مقابلہ ) کر سکتے ہیں اور پچھ کہائز کی مقاومت (مقابلہ ) کر سکتے ہیں اور پچھ کہائز کی مقاومت بھی ان سے ہو سکتی ہے۔

یہ تین قتم کے اعمال گناہوں کے کفارہ میں پیش کیے جائیں تو کبائر کی مقاومت اور کفارہ ناممکن ہے۔ ان ہر سہ گانہ اعمال مکفرہ برتم غوروتامل کرو۔ ان شاء اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے اشکالات رفع ہو جائیں گے اور مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔

#### کبیره گناه:

کبائر کے متعلق صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا:

((اَلَّا اَنْبِیْکُم بِاْکبِرِ الْکَبَائِرِ))

((اَلَّا اَنْبِیْکُم بِاْکبِرِ الْکَبَائِرِ))

صحابہؓ نے عرض کیا: کیوں نہیں؟ ضرور بتلائے! تو آپ نے فرمایا:

((اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّه وَ عُقُوقُ الْوَ الِدَیْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ))

((اللاِشْرَاكُ بِاللَّه وَ عُقُوقُ الْوَ الدِین وَشَهَادَةُ الزُّورِ))

((الله تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک گرداننا والدین کوتکلیف پہنچانا اور جھوٹی گوائی وینا۔' الله تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک گرداننا والدین کوتکلیف پہنچانا اور جھوٹی گوائی وینا۔' اور الجَنْبُوا سَبُعَ الْمُوبِقَاتِ)) ''سات بڑے گنا ہوں سے اجتناب کرتے رہو۔'' عرض کیا: وہ سات گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا:

((الله الله الله والسَحُرُ وَقَتُلُ النَّفُسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الله المَحقِّ صحيح بخارى. كتاب استفاية المرتدين. باب اثم من اشرك بالله (حديث. ١٩١٩) صحيح مسلم. كتاب الايمان. باب الكبائر اكبرها (حديث. ٨٤)

وَآكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَآكُلُ الرِّبَاءِ وَالتَّوَلِّي يَوُمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الُمُحُصَنَاتِ الْغَافَلاتِ الْمُوْمِنَاتِ)) ۞ ''الله کے ساتھ کسی کوشریک گرداننا' سحر' جادو' کسی کو ناحق قبل کرنا' بیتیم کا مال کھا جانا' سود کھانا' جہاد کے دن موقع ہے بھا گنا' یارسا بے خبر مؤمن عورتوں پر تہمت دھرنا۔'' اس صحیح بخاری میں مروی ہے کہ کسی نے رسول اللہ مٹائیٹا ہے دریافت کیا: عنداللہ بڑے ے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے جواب دیا: ((اَنُ تَجُعَلَ للَّه ندًّاوَ هُوَ خَلَقَكَ)) ''تم کسی کوالله کامثل' و ما نند گر دانو حالانکه تم کوالله نے پیدا کیا ہے۔'' دریافت کیا گیا: اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ((أَنْ تُقْتَلَ وَلَدَك مَخَافَةَ أَنْ يَطُعَمَ مَعَكَ)) ''اینے لڑکے کوتم اس خوف ہے قبل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔'' دریافت کیا گیا: اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ آ یے نے فرمایا: ((اَن تَزْني بِحَليُلَة جَارِكَ)) ﴿www.pdfbooks '' یہ کہتم اینے پڑوی کی عورت سے زنا کاری کرو۔''

الله تعالى بهى قرآن تحكيم مين ان احاديث كى تصديق فرمار ما ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ وَكَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِيْ حَزَّمَرَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ \* ۞ ﴾ (الفرفان: ١٨/٢٥)

۔ ''اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کونہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے ''آور جولوگ اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو وہ بجزحق کے قبل نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں''

صحیح بخاری کتاب الوصایا باب قول الله تعالیٰ (ان الذین یاکلون اموال البتامی)
 (حدیث ۲۸۵۷٬۲۷۱۱) صحیح مسلم کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرها (حدیث ۸۹)

صحیح بخاری. کتاب التفسیر - سورة البقرة - باب قوله (فلا تجعلوا الله اندادا) (حدیث - ۳۳۷۵) صحیح مسلم - کتاب الایمان - باب بیان کون الشرك (قبح الذنوب (حدیث - ۸۲))

### الله والنشافي المراج ا

#### كبيره گناهول كى تعداداورسلف كااختلاف:

کبائر کی تعداد کے متعلق صحابۂ تابعینؓ اُئمہ سلف اور بزرگانِ دین میں بہت اختلاف ہے ∜ کہ وہ کتنے ہیں؟ بعض کبائر کومحصور ومحدود مانتے ہیں اور بعض محصور ومحدود نہیں۔ جولوگ محصور ومحدود مانتے ہیں ان میں بھی تعداد کے لحاظ سے اختلاف ہے۔

﴿ سیدنا عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ چار ہیں۔ ﴿ سیدنا عبدالله بن عمر الله بن عمر و کناہ خیر : کبیرہ گناہ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ فرماتے ہیں: کبیرہ گناہ نو ہیں۔ ﴿ اوربعض گیارہ کہتے ہیں ﴿ اوربعض سرّ کہتے ہیں۔ ابوطالب حکمیؓ کہتے ہیں: اتوال صحابہؓ ہے جو کہارؑ میں نے جمع کیے ہیں وہ یہ ہیں: چارقلب کے متعلق ہیں: اوروہ یہ کہ کی کوالله تعالیٰ کا شریک گردانا جائے۔ گناہ پر اصرار کیا جائے 'اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا 'اللہ تعالیٰ کے داؤ گھات سے بے خوف ہونا۔ چارزبان سے تعلق رکھتے ہیں: جھوٹی گوائی دینا' پارسا بے گناہ عورت پر تہمت دھرنا' جھوٹی تھا اور جادو۔ گناہ عورت پر تہمت دھرنا' جھوٹی تھا اور جادو۔

تين شكم تعلق ركت بين شراب بينا بيتم كامال كها جانا سود كهانا

دوشرم گاہ ہے تعلق رکھتے ہیں: زیااورلواطت ہے PAKISTAN دوشرم گاہ ہے تعلق رکھتے ہیں: زیااورلواطت ہے

دو ہاتھوں سے تعلق رکھتے ہیں بقل اور سرقہ (چوری)

ایک دونوں یاؤں سے تعلق رکھتا ہے: جہاد کے میدان سے بھاگ نکلنا

ایک پورےجسم ہے تعلق رکھتا ہے: والدین کو تکلیف پہنچانا۔

جولوگ كبائر كومحدود محصور نبيس مانتة ان ميس سے بعض كا قول ہے:

قرآن حکیم میں جن گناہوں کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہ کبیرہ ہیں۔ اور جن
 کی ممانعت رسول اللہ مٹافیظ نے فرمائی ہے وہ صغیرہ ہیں۔

ان میں ایک گروہ پر کہتا ہے: جس نہی اور ممانعت پر لعنت اور غضبِ الہی یاعقوبت وسزا
 کی وعید وارد ہے وہ کبیرہ اور جس پر بیہ وعید وار دنہیں ہوئی وہ صغیرہ ہے۔

بعض کہتے ہیں: جس گناہ کی دنیا میں حدمقرر کی گئی ہے یا جس کے متعلق آخرت کی

تمام تغییل کے لیے طاحظ کریں الزواجر عن اقتراف الکبائر للبھیقی اور الذخائر شرح منظومة الکبائر للسفارینی

وعیدوارد ہے وہ کبیرہ ہے'اور جس کے متعلق حداور آخرت کی وعید وارد نہیں وہ صغیرہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: جس گناہ کی حرمت پراگلی پچھلی تمام شریعتیں متفق ہوں وہ کبیرہ ہے'اور جس کی حرمت بعض شریعتوں میں ہواور بعض میں نہ ہووہ صغیرہ ہے۔

بعض کہتے ہیں: اللہ اور اللہ کے رسول نے جس کے کرنے والے پرلعنت بھیجی ہو وہ
 کبیرہ ہے۔

بعض کہتے ہیں: سورۂ نساء کے آغازے لے کر ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوْا کَبَانِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ فَكَرَ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُم ﴾ تک جو گناہ بیان کے گئے ہیں وہ کبیرہ ہیں۔

اور جولوگ صغائر و کبار کی تفریق کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں: معاصی اور گناہ جس قدر بھی ہیں اور جس قتم کے بھی ہیں اس لیے وہ معاصی اور گناہ ہیں کہ اللہ تعالی کے خلاف جرائت و اقدام کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کے خلاف جرائت واقدام اور اس کی مخالفت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس قول کی رو ہے تم احکام الہی کی نافر مانی کرنے والوں اور محارم الہیہ کی تو ہین و بے عزتی کرنے والوں کے متعلق سوچو۔ تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ جس قدر بھی معاصی اور گناہ مساوی معاصی اور گناہ مساوی درجر کھتے ہیں۔ وہ کیرہ ہیں اور اس مفسدہ اور خرائی کے لحاظ سے تمام معاصی اور گناہ مساوی درجر کھتے ہیں۔

یے لوگ اپنے اس مسلک کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ بندوں کے معاصی اور گناہ اللہ تعالیٰ کوکوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچاتے۔ بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی قتم کا اثر نہیں ڈالتے۔ اور اس لیے اس کی ذات کی طرف نسبت کرنے ہیں صغائر و کہائر بکسال حیثیت رکھتے ہیں۔ اب جو چیز باقی ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کے تھم کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کے تھم کی مخالفت کی جاتی ہے اس کی اظ سے سارے گناہ مساوی ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں: یہ بھی ہماری ایک دلیل ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ تعالیٰ کے خلاف جرائت واقدام کے تابع ہیں۔ جس قتم کی جرائت واقدام ہوگا اس قتم کے مفاسد ہول گے۔ اگر ایک آ دمی حرام کاری کرتا ہے یا شراب پیتا ہے اور اس کا بیا عقاد وعقیدہ نہیں کہ بیہ حرام کا مرتکب ہورہا ہے تو یہاں دو چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ ایک جہالت اور دوسری حرام کا ارتکاب۔ دوشم کے مفاسد یہاں پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی ایسا آ دمی اس جرم کا ارتکاب کررہا ہے جو اس کی تحریم وحمانعت کا اعتقاد وعقیدہ رکھتا ہے تو اغلباً وہ ایک ہی قتم کے مفسدہ کا مرتکب ہے اور اس کی تحریم وحمانعت کا اعتقاد وعقیدہ رکھتا ہے تو اغلباً وہ ایک ہی قتم کے مفسدہ کا مرتکب ہے اور

جو صرف ایک ہی جرم کی سزا کا مستحق ہوگا کہ اس نے صرف ایک ہی جرم کیا ہے۔ یہ بات اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ گناہ کے مفاسد اللہ کے خلاف جرأت واقد ام کی وجہ سے ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں: یہ بات بھی ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ معصیت و نافر مانی اس امر کم متضمن ہے کہاس ہے اپنے مولیٰ مطاع' رب' خالق کی تو ہین و ناقدری ہوتی ہے۔ اس کے اوامر ونواہی کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس امر میں سارے گناہ مساوی ہیں کوئی فرق نہیں۔

کہتے ہیں کہ بندے کو بیہ نہ دیکھنا جا ہے کہ گناہ فی نفسہ صغیرہ ہے یا کبیرہ بلکہ بیہ دیکھنا جا ہے۔
جا ہے کہ کس کی معصیت و نافر مانی کی جارہی ہے۔ اس کی عظمت وجلالت پر نگاہ رکھنی چا ہے۔
اور ظاہر ہے کہ اس امر میں تمام گناہ بکسال ہیں۔ اگر ایک بہت بڑا ذی اقتد از معتمد علیہ بادشاہ
ہے۔ اپنے کسی غلام کو کسی خاص اور اہم کام کے لیے دور دراز مقام کی طرف بھیجتا ہے۔ اور کسی
دوسرے غلام کو اپنی کس سرا یعنی حرم سرا کے قریب کا کام سپر دکرتا ہے اور یہ دونوں کے دونوں
اس کی خفگی اور
اپنے آ قا بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ظاہر ہے دونوں کے دونوں اس کی خفگی اور
ناراضی کا شکار ہوں گئے دونوں کے دونوں اس کی نظروں سے گر جائیں گے۔

اور بیلوگ کہتے ہیں: ایک مکہ کا بادشاہ کچ ترگ کر دیے اور ایک مسجد کا پڑوی نماز جمعہ ترک کر دے۔ اس کی قباحت اور گناہ اس ہے کہیں زیادہ ہے جو ایک مکہ ہے اور مسجد سے دور رہنے والا ہے کچ اور جمعہ ترک کر دے۔ بہ نسبت دور رہنے والے کے قریب رہنے والے پر حج اور جمعہ کا وجوب زیادہ قوی ہے۔

ایک شخص کے پاس دوسو درہم ہیں اور وہ اس کی زکو ۃ نہیں دیتا۔ دوسرے کے پاس دو ہزار درہم ہیں اور وہ بھی زکو ۃ ادانہیں کرتا۔ ان ہر دو پرزکو ۃ کی جورقم واجب ہوئی ہے وہ برابر نہیں ہے۔ دوسو درہم والے پر کم مقدار واجب ہے اور دو ہزار والے پر زیادہ۔لیکن واجب کی خلاف ورزی میں اور خلاف ورزی کی عقوبت میں دونوں مساوی ہیں۔ مکہ کا باشندہ اور مکہ سے دور کا رہنے والا مسجد کا پڑوی اور مسجد سے دور رہنے والا۔ دوسو درہم کی زکو ۃ نہ دینے والا اور دو ہزار کی زکو ۃ نہ دینے والا اور دو ہزار کی زکو ۃ نہ دینے والا اور دو ہزار کی زکو ۃ نہ دینے والا واجب کی خلاف ورزی کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اور خلاف ورزی کے اصرار پر دونوں مساوی سزا کے حقد ار ہیں۔



(فَطْتِلْنَ : ١٢

### مشرکین کے چندشبہات اور ان کا ازالیہ

اللہ تعالیٰ نے رسول اور پیغیبر بھیج کتابیں نازل فرمائیں' آسان و زمین پیدا کیے اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کو پہچانیں' اس کی عبادت کریں' توحید پر قائم رہیں اور توحید کا حق بجالا ئیں۔ دنیا میں صرف اس کا دین تھیلے اور صرف اس کی اطاعت کی جائے اور بندوں کوصرف اس کی دعوت دی جائے' چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَغْبُدُونِ ۞ ﴿ (زاريات: ١٥٦/٥١)

''اور میں نے جنوں اور انسانوں کوصرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔'' اورارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَّا اللَّا بِالْحَقِّ • ٥﴾ (حجر: ٥٥/٥٥)

"بم نے آسان وزمین اور ان کے درمیان کی چیزیں مصلحت ہی سے پیدا کی ہیں۔" اور ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ اَللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَلُونٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴿ اللَّهُ الَّذِي مِثْلَهُنَّ ﴿ يَتَنَاذُلُ اللَّهُ مَالَ كُلِّ شَيْءٍ لِتَعْلَمُوْ آنَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَيَنَا لَا اللَّهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ ﴾ قَدِيْرٌ \* وَآنَ اللَّهَ قَدْ آحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞ ﴾

(طلاق: ۱۲/۲۵)

''الله ہی ہے جس نے سات آسان اور اتن ہی زمینیں پیدا کی ہیں۔اس کا تھم ان آسانوں اور زمینوں میں نازل ہوتا ہے تا کہتم کومعلوم ہو جائے کہ اللہ ہر چیز پر قادر

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

### 

ہاوراللہ کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔''

اورارشاد باری تعالی ہے:

﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَغْبَةَ الْبَنْبِتَ الْحَرَامَ قِلِمًا لِللَّاسِ وَالثَّمَهُرَ الْحَرَامَ وَلِيمًا لِلنَّاسِ وَالثَّمَهُرَ الْحَرَامَ وَالْهَالُمُ مَا فِي الْحَرَامَ وَالْهَالُمُ مَا فِي الْحَرَامَ وَالْهَالُمُ مَا فِي النَّامُ وَالْمَا فِي النَّامُ وَالنَّهُ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمٌ ۞ ﴾ السَّمَا وَمَا فِي الْوَرْمُ ضِ وَ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءً عَلِيْمٌ ۞ ﴾

(مانده: ۵/۱۹)

''الله نے کعبہ کو جو باعزت کھر ہے اور حرمت والے مہینہ اور قربانی کے جانور اور ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے نشانوں کو لوگوں کے لیے امن کا سبب بنایا ہے۔ تا کہ تم اس بات کا یقین کرلو کہ بے شک اللہ تمام آسانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کاعلم رکھتا ہے اور بے شک اللہ سب چیزوں کوخوب جانتا ہے''۔

ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ خلق و امر سے اس کا مقصد یہ ہے کہ ذات خداوندی کواس کے اساء وصفات کے ساتھ پہچانا جائے اور صرف اس کی عبادت کی جائے ۔کس کواس کا شریک ومثل نہ گردانا جائے ۔ اور لوگ قبط و عدل پر قائم رہیں جس قبط و عدل سے زمین و آسان قائم ہیں ۔ چنانچے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ لَقَدُ أُرْسَلُنَا أُرْسُلَنَا بِالْبَيِّنْتِ وَٱنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِنْبَ

وَ الْمِنْذَانَ لِبَقُوْمَ الدَّاسُ بِالْقِسْطِ ، ٥ ﴾ (حديد: ٢٥/٥٤)

'' ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف نازل کیا تا کہ لوگ عدل پر متمکن ہو جا کیں۔''

#### اكبرالكبائر گناه:

اس آیت میں اللہ تعالی بی خبر دیتا ہے کہ پیغیبروں کے بھیجنے اور کتاب نازل کرنے کی غرض بیہ ہے کہ لوگ قسط بعنی عدل پر قائم رہیں اور طاہر ہے کہ بڑے سے بڑا عدل بیہ ہے کہ بندے توحید پر قائم رہیں "تو حید" رامس العدل ہے اور دنیا میں تو حید ہے ہی عدل قائم ہوسکتا ہے۔ اور شرک بڑے سے بڑاظلم ہے اور دنیا کی ساری خرابیاں شرک ہی سے پیدا ہوتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ النِّنْوَكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۞ ﴿ الفَسَانَ: ١٣/٣١) '' بِ شَكَ شَرَك بَهِت بِرُاظَلَم ہے۔''

اور واقعہ یہ ہے کہ تمام مظالم سے بڑا اور خطرناک ظلم ''شرک' ہے اور توحید تمام عدلوں سے بڑا '' مدل' ہے۔ اور جواموراس اہم مقصد یعنی توحید کے خلاف اور منافی ہوں گے وہ کبیرہ گناہ ہوں گے۔ اور جوسب سے زیادہ خلاف اور منافی ہوگا وہ اکبر الکبائر ہوگا۔ کبائر کی شدت وخفت اس اصل مقصد سے منافات کے مطابق ہوگی جس درجہ کی منافات ہوگی ای درجہ کا وہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ اور جو امور اس مقصد کے موافق ہوں گے وہ باعتبار اپنی موافقت کے واجب اور ضروری ہوں گے اور مقدم ترین طاعتوں میں ان کا شار ہوگا۔

ابتم اس حقیقت اصل اصول اور اس کی تفصیلات پرغور کرو! تمہیں اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اعلم العالمین نے اپنے بندوں پر جو پچھ فرض کیا ہے اور جو پچھ حرام فر مایا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اور طاعات اور معاصی کی تفصیلات اور اطاعت و گناہ کا تفاوت اور اس تفاوت کے مراتب و درجات تم پر اچھی طرح واضح ہو جائیں گے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشر یک گردانتا اس مقصد سے بالذات اور کلیتًا منافی ہے اس لیے یہ گناہ علی الاطلاق اکبرالکبائڑ ہے۔ یعنی سب سے بڑا گناہ ہے اس لیے اس نے ہر مشرک پر جنت حرام کر دی۔ اور اہل تو حید کے لیے مشرک کا خون اس کا مال اس کے اہل و عیال مباح اور جائز کر دیئے۔ اور چونکہ مشرکین نے عبودیت الہی کا انکار کر دیا ہے اس لیے اس نے جائز کر دیا ہے کہ اہل تو حیدان کو اپنا غلام بنالیں۔

اللہ حق سجانہ وتعالیٰ نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا' ان کے حق میں کسی کی سفارش منظور نہیں کرے گا اور اس کی آخرت کے لیے کسی کی دعاء قبول نہیں کرے گا اور کوئی بھی ایسی چیز وہ اس کے حق میں قبول ومنظور نہیں کرے گا جس سے اے کسی قبول ومنظور نہیں کرے گا جس سے اے کسی قتم کی بھی امید قائم ہو سکے اور اس لیے کہ مشرک اجھل البحاھلین ہے۔ اللہ کی ذات کو اس نے پہچانا نہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کو اس کا مثل اور مائند گردانا ہے۔ بیا نتہا ورجہ کی جہالت ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح بیا نتہا درجہ کی جہالت ہے اس طرح انتہا ورجہ کا ظام بھی ہے گرد مشرک کا بیظ میں ورد گار عالم کی ذات پر نہیں ہے بلکہ خود اپنی جان پر ہے۔



#### ایک سوال اور اس کا جواب:

یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ مشرک کا مقصد پروردگار عالم کی تعظیم ہے نہ کہ اس کی تو بین و ناقدری۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت اور اس کی اعلیٰ شان کچھ ایک ہے کہ بغیر واسطے و سلے اور بلا کس سفارش کے اس کی بارگاہ تک پہنچانا دشوار ہے جیسا کہ سلاطین اور بادشاہوں کے درمیان میں ہوا کرتا ہے۔ پس مشرک کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بارگاہ ربوبیت کی ناقدری اور تو بین کی جائے بلکہ اس کا عین مقصد رب العالمین کی تعظیم ہے۔ چنا نچہ ہر مشرک یہ کہتا ہے کہ میں ان وسائط و وسائل کی عبادت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ججھ رب العالمین کی بہنچا دیں گے۔ اور صرف یہ میرا مقصد ہے۔ یہ صرف درمیان میں واسطہ اور وسیلہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ اور صرف یہ میرا مقصد ہے۔ یہ صرف درمیان میں واسطہ اور وسیلہ اور سفارشی بین اور بس ۔ پس ان وسائل اور واسطوں کو ای قدر مانے میں کیا حرج ہے؟ اور کیوں یہ مشرک کیوں یہ پہنچا دیں گے۔ اور کیوں یہ مشرک کیوں یہ بہنچا دیں کے بارگاہ و دولت اہل تو حید کے اور کیوں اس کے اہل و عیال بیوی نیچ کو کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنی؟ اور کیوں اس کے اہل و عیال بیوی نیچ کو کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنی؟ اور کیوں اس کے اہل و عیال بیوی نیچ کو کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنی؟ اور کیوں اس کے اہل و عیال بیوی نیچ کو کیوں اس کے اہل و عیال بیوی نیچ کو کیوں اس کے اہل و وولت اہل تو حید کے لیے جہنم میں رہے گا؟ اور کیوں یہ چیز مشرک کا خون مباح کرنے کا موجب بنی؟ اور کیوں اس کے اہل و عیال بیوی بیچ کو کیوں اس کے اہل و عیال بیوی بیچ کو کیوں اس کے اہل و عیال بیوی بیچ کو کیوں اس کے اہل و ویلت اہل تو عیال بیوی بیچ کو کیوں اس کے اہل و عیال بیوی بیچ کو کیوں اس کے اہل و عیال بیوی بیچ کو کیوں اس کے اہل و ویوں تاہل تو عیال بیوں بیچ کو کیوں اس کے اہل و ویوں تاہل و عیال بیوں بیچ کو کیوں اس کے اہل و ویوں تاہل تو عیال بیوں بیچ کو کیوں اس کے اہل و ویوں تاہل و عیال بیوں بیچ کو کو کیوں بیٹر کی بیوں بیچ کی کیوں بیٹر کیال ہوگی کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیال ہوگی کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں ہوگی کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹر کیوں بیٹ

اور پھراس سوال پرایک اور سوال متفرع ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے سفارش اور وسائط و وسائل کو پہندیدہ قرار دے؟ اور یہ کہ اس کی تحریم صرف شریعت سے ثابت ہے؟ یا یہ کہ شریعت کا اس میں کوئی دخل نہیں؟ اور صرف فطرت وعقل اس کوفتیج وممنوع مانتی ہے؟ یا یہ کہ فطرت وعقل کے نزدیک جوسب سے زیادہ فتیج چیزتھی اسے شریعت نے فطرت وعقل کے حوالہ کر دیا؟ اور پھر یہ کہ شرک کے متعلق یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرے گناہوں کے متعلق کیوں ایسا نہیں کیا گیا؟ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ دَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، ۞ (الساء:٣٨/٣)

''یقیناً الله تعالی اپنے ساتھ شرک کیے جانے کونہیں بخشا اور اس کے سواجے چاہے بخش دیتا ہے''

پہلےتم اس سوال پراچھی طرح غوروتامل کرلواس کے بعداطمینان کے ساتھ قلب و ذہن ' دل و د ماغ کو حاضر رکھ کر اس کا جواب سمجھنے کی کوشش کرو! اس سے تم پر اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ مشرک اور موحد میں اور اللہ تعالیٰ کو جاننے پہچاننے والے اور جاہل ومنکر اللہ کو نہ ماننے والے میں اور اہل جنت اور اہل دوزخ میں کیا فرق ہے؟

فنقول وہاللہ التوفیق والتائید۔ ''پس اب ہم کہتے ہیں اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید چاہتے ہیں۔ اس کی ذات سے ہدایت اور سیح راہ کی اعانت وامداد چاہتے ہیں' کیونکہ ہدایت اس کوملتی ہے جسے وہ ہدایت دے جسے وہ دے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے روک لے کوئی اے دے نہیں سکتا۔

شرک کی اقسام:

واضح ہو کہ شرک دونتم کا ہے: ایک وہ کہ جس کا تعلق معبودِ حقیقی کی ذات اور اس کے افعال سے ہے دوسراوہ کہ جس کا تعلق معبودِ حقیقی کی عباد<mark>ت</mark> اور معاملہ سے ہے۔

پہلی فتم کے شرک کی دوفتمیں ہیں: ایک شیر کے تعطیل بینی ذاتِ الٰہی کوصفات سے معطل و بے کار ماننا' بیشرک ہمدفتم کےشرک سے فتیج ترین شرک ہے جیسا کہ فرعون کا شرک کہ اس نے کہا:

﴿ وَمَا رَبُّ الْعَلَمِيْنَ ٥ ﴾ (الشعراء: ٢٣/٢١)

"رب العالمين كياچيز ٢٠٠٠

فرعون كا قصه بيان كرتے موئے الله تعالى خبر ديتا ہے:

﴿ وَقَالَ فِنْوَفُونُ لِنِهَا مِنُ ابْنِ لِى صَوْحًا لَعَلِنَ آبُلُغُ الْاَسْبَابَ ٥ آسْبَابَ التَّمْوٰتِ فَاطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِي لَاظُنُهُ گَاذِبًا ٥ ﴾ اسْبَابَ التَّمْوٰتِ فَاطَّلِعَ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَى وَإِنِي لَاظُنُهُ گَاذِبًا ٥ ﴾ (مومن:٣٤٠/٣٠)

'' فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک عمارت (بہت بڑی اونچی بلڈنگ) بناؤ کیا عجب کہ میں آسان کے دروازوں تک پہنچ جاؤں اور مویٰ کے معبود کو دکھیے لوں مجھ کوتو کامل یقین ہے کہ (مویٰ) جھوٹ بولٹا ہے۔''

شرک اور تعطیل میں باہم تلازم ہے۔ ہرشرک معطل ہو گا اور ہر معطل مشرک لیکن

روائے شافی کی گئی گئی گئی گئی ہے ہے۔ اصل تعطیل کومٹرک متلزم نہیں ہے۔ ایک ٹرک کی اصل جڑ اور بنیاد تعطیل بی ہے اور یہ تعطیل تین قتم کی ہے:

(ز<sup>0</sup>): ہیرکہ مصنوع کواصل صانغ اور خالق سے معطل کر دیا جائے۔

لار): یہ کہ صانع سجانہ و تعالیٰ کو اس کے مقدس کمال ہے معطل کر دیا جائے۔ اور بیاس طرح کہ اس کے اساء وصفات اورا فعال کومعطل مانا جائے۔

موم: یه که ذات البی کو اس معامله سے معطل مانا جائے جو حقیقت تو حید کی بنا پر بندوں پر واجب وضروری ہے۔ طا کفہ اہل و حدہ الوجو د کا شرک و تعطیل ای قبیل سے ہے۔ یہ گروہ خالق ومخلوق کو ایک اور متحد مانتا ہے۔ یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ یہاں دو متغائر وجود ہی نہیں ہیں 'بلکہ حق تعالیٰ جومنزہ ہے وہ بعینہ مخلوق مشبہہ ہے۔

اور وہ ملاحدہ جو قدامتِ عالم کے قائل ہیں۔ان کا شرک وتعظیل بھی ای قبیلہ ہے ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے کبھی معدوم نہ تھا۔ ہمیشہ ہے ہواور ہمیشہ رہے گا۔ اور وہ حوادث جوروزانہ پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ ان وسائط وسائل اور اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں جو ان حوادث جو مقتضی ہوا کرتے ہیں جن کا نام ان لوگوں نے عقول اور نفو میں رکھالیا

نرقہ جمیہ اور قرامطہ کا شرک بھی ای قبیل ہے ہے کہ وہ پروردگار عالم کواس کے اساء وصفات اور افعال سے معطل مانتے ہیں۔ اور ذات حق کے ساتھ اس کے اساء و صفات کے ثبوت سے انکار کرتے ہیں۔ اس طرح مخلوق کی ذات کو خالق سے زیادہ اکمل مانتے ہیں۔ ذات الٰہی کا کمال اس کے اساء وصفات سے ہے۔ اور بیلوگ ذات الٰہی کواس سے مبرا اور خالی مانتے ہیں۔



(فَطَيِّلْنَ : ١٨

### شرك مجوسيهاور شرك قدربيه

شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کو معبود حقیقی ماننے ہوئے بھی دوسروں کو معبود اور اللہ کا شریک گردانا جائے اور اللہ کا اساء وصفات اور اس کی ربوبیت کو معطل اور ہے کارنہ مانا جائے جیسا کہ نصاری کا شرک کہ بید اللہ تعالیٰ کو تمین خداؤں میں کا ایک اللہ ماننے ہیں۔ مسیح (مایشا) کو بھی خدا کہتے ہیں اور مسیح کی والدہ کو بھی۔

مجوس کا شرک بھی ای قبیل ہے ہے۔ وہ حوادث خیر کونور کی طرف منسوب کرتے ہیں اور حوادث شرکوظلمت و تاریکی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

قدریه کاشرک بھی ای قبیل ہے ہے۔ وہ اس امر کے قائل ہیں کہ انسان میوان اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ اور بیا فعال اللہ کی مثیت قدرت اور ارادہ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں ' اور اس بنا پر قدریہ کومجوں کے مشابہہ کہا جاتا ہے۔ ۞

اورای قتم کا شرک تھا جس کے مقابلہ میں سیدنا ابراہیم (ملیٹھ) نے بیہ دلیل و ججت پیش کی تھی:

﴿ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِـمُ رَبِّىَ الَّذِئِ يُخِي وَيُعِينِكُ ۗ قَالَ اَنَا اَخِي وَ اُعِينِتُ ۥ ۞ (بقره:٢٥٨/٢)

''ابراہیم نے کہا: میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔نمرود نے کہا: میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔''

نمرودا پی جان کوالله کامثل اور ما نند سمجھ رہا تھا' وہ اپنے زعم اور اپنے خیال میں بیہ مجھتا تھا

♦ اورصدیث می بحی بے کہ القدریة مجوس هذه الامة یعنی قدریه ای است کے بحوی میں و یکھیے مسند احمد (۱۲۵٬۸۲/۳) سنن ابی داو د۔ کتاب السنة۔ باب فی القدر (حدیث۔ ۱۳۵٬۳۱۹) نیز و یکھیے ظلال الجنة للشیخ الالبانی بھیے (۳۲۹٬۳۲۸) اور تخریج الطهاویة (۸۰۹٬۲۸۳)

کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ کرسکتا ہوں اور مارسکتا ہوں۔سیدنا ابراہیم (ملیٹا) نے بطور حجت الزامی جواب دیا اور فرمایا: اگر تیرا یہ کہنا سیج ہے تو تھے اس پر بھی قدرت حاصل ہو گی کہ اللہ تعالیٰ آفتاب کومشرق کی جانب ہے نکالتا ہے تُو مغرب کی جانب ہے نکال؟

سیدنا ابراہیم ملیٹا کا بی تول ایک الزامی جمت ہے۔ بعض اہل جدل نے جو بیہ کہا ہے کہ سیدنا ابراہیم ملیٹا کا بی قول ایک الزامی جمت ہے۔ بعض اہل جدل نے جو بیہ کہا ہے کہ سیدنا ابراہیم ملیٹا نے ایک دلیل کو چھوڑ کر دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیا۔ بیہ قطعاً غلط ہے' بلکہ نمرود کی دلیل کی جامعیت کے خلاف ایک الزامی جمت ہے کہ اگر تُو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کر دکھا۔

کواکب پرستوں ٔ ستارہ پرستوں کا شرک بھی ای قبیل کا تھا کہ وہ کو اکب علویہ کو اللّٰہ کا شریک گردانتے تھے۔اور اس عالم کی تدبیر ونظام کا ان کو مالک ومختار مانتے تھے جیسا کہ فرقہ صابیئیہ کا ندہب ہے۔

آ فاب پرستوں اور آتش پرستوں کا شرک بھی ای قبیل کا ہے۔ یہ تمام مشرک فرقے ہیں۔ ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ معبود حقیقی تو صرف اللہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: سب معبودوں میں بڑا معبود اللہ ہے۔ بعض کہتے ہیں: جس طرح اور معبود ہیں اللہ بھی ایک معبود ہیں جہ سین جب عبادت کے لیے ای کو محصوص کر لیا جاتا ہے اور دوسر معبودوں سے توجہ ہٹا کرصرف ای کی طرف توجہ بھیر لی جاتی ہے تو یہ بندے کی مقصد براری کر دیتا ہے۔ بعض کہتے ہیں: ہر چھوٹا اور قریبی معبود اپنے مافوق معبود تک پہنچانے کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ ہر معبود اپنے اور کے معبود تک پہنچا تا ہے اور دوسر سے اللہ حق سے اور درجہ بدرجہ یہ بیا معبود حقیقی اللہ حق سے انہ و تعالی تک پہنچا دیتے ہیں اور بھی کا۔





(فَطَيْلُنَّ : 19

#### عبادات اورمعاملات میں شرک

ندكورہ بالاشرك كے مقابلہ ميں شوك في العبادة اور شوك في المعاملة كمتر درجه کا شرک ہے۔اور پہلیقتم کے شرک کے مقابلہ میں اس کی عقوبت اور سزا کم ہے کیونکہ اس قتم کا شرک اس آ دمی ہے بھی سرز د ہو جاتا ہے جواللہ کے سواکسی کومعبود اور اللہ نہیں مانتا۔ ایک بندہ جو بیہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ذات الٰہی کے سوا دوسرا کوئی نفع ونقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی ذات کے سوا کوئی معبودنہیں۔ اس کی ذات کے سوا کوئی رب اور پروردگارنہیں ۔لیکن پھر بسا اوقات اس کے اندر بیہ بات یائی جاتی ہے کہ اس کا معاملہ اس کاعمل اس کی عبادت وعبودیت اخلاص لوجہہ اللہ سے خالی ہوتی ہے۔ بھی وہ صرف حظ<sup>نفس</sup> کی خاطر اور بھی دنیا طلبی کی غرض سے بھی لوگوں میں رفعت وشرف اور جاہ وعزت پیدا کرنے کی غرض ہے عمل کرتا ہے اور اس لئے اس کے عمل میں اللہ کا بھی اورنفس کا بھی حصہ ہوتا ہے۔نفس وخواہش کا حصہ بھی ہوتا ہے اور شیطان اور دوسری مخلوق کا بھی۔ دنیا کی اکثر و بیشتر مخلوق کے اعمال کا یہی حال ہے۔ اوریہ اسی قشم کا شرک ہے جو میجے ابن حبان کی روایت میں مذکور ہے۔رسول اللہ منابقیم نے ارشادفر مایا: ((النَّشَرُكُ في هٰذه الْأُمَّة أَخُفْى مِنُ زَبِيبِ الْنَمُلِ)) ''شرک اس امت میں چیونٹی کی حیال ہے بھی زیادہ خفیہ طور پرموجود ہو گا۔'' صحابة في عرض كيا: يارسول الله! اس ي جميس نجات كيون كرمل سكتى بي؟ آب في مايا: ((قُلَ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُبِكَ اَنُ اُشُرِكَ بِكَ وَاَنَا اَعُلَمُ بِهِ وَاسْتَغُفِرُكَ لِمَا لَا أَعُلُّمُ}) ۞

'' کہو! اے اللہ میں تیری پناہ جا ہتا ہوں کہ دانستہ تیر ہے ساتھ میں شرک کروں اور جو میں نہیں جانتا ( کہ یہ معالہ بھی شرک تک پہنچ جاتا ہے) اس شرک ہے بھی تیری

اے روایت تو امام این حبان نے بی کیا ہے صحیح میں نہیں بلکہ المحبروحین (۳/ ۱۳۰) میں نیز
 و کھے حلیة الاولیاء (2/ ۱۱۲) المختارة للفیاء المقدسی (۱۳٬۲۲) الادب المفرد (۲۳۷)

مغفرت حابتا ہوں۔''

ریا لینی دکھاوا اور سمعہ لیعنی لوگوں کے سانے کے لئے نیکی کرنا قطعاً شرک ہے اور کلیتۂ شرک ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِنْتُكُمْ يُوخَى إِلَى آشَمَا اللَّهُمُ اِللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنَ كَانَ بَيْرُجُوالِفَا آنَا بَشَرُ مِنْتُكُمْ مُعْدَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ كَانَ بَيْرُجُوالِفَا مَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ كَانَ بَيْرُجُوالِفَا مَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ كَانَ مَنْ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّ

''اعلان کرد یجئے کہ میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں ہاں میری طرف وتی کی جاتی ہے

کہ سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو جے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرز و ہوا سے
چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرئے'

یعنی اللہ ایک ہی معبود ہے کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اس لئے لازم یہ ہے کہ صرف اس کی
عبادت کی جائے' دوسرے کسی کی نہیں۔ جس طرح وہ اپنی الو ہیت وخداد ندی میں مفرد اور اکیلا
ہے' عبادت اور اظہار عبود بت میں بھی اس ایک اسلیم کو مخصوص رکھا جائے۔ اور اس لئے عمل
صالح وہی عمل ہوگا جو ریا اور سمعی ہے پاک اور سنت نبوی کے مطابق ہو' چنا نچے سیدنا فاروق

عربن الحظاب رٹائنو' کی بید دعاء تھی:

\*\*Www.pdfbooksfree.pk\*\*
\*\*Www.pdfbooksfree.pk\*\*

((اَللَّهُمَّ اجُعَلُ عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجُعَلُهُ لِوَجُهِكَ خَالِصًا. وَلَا تَجُعَلُ لِاَحَدِ فِيُهِ شَيْئًا)) ۞

''اے اللّٰہ! میرّے تمام اعمال ایجھے اعمال بنادے اور انہیں خالص اپنے ہی گئے کر دے ان میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہ رکھ۔''

"شرك في العبادة" عمل كو تواب كو باطل كر ديتا ہے۔ اور اگر يو عمل فرض واجب ہے تو بسا اوقات اس شرك كى وجہ ہے بندہ سخت عماب وسزا كامستحق بن جاتا ہے كونكه شرك كى وجہ سے بندہ كا يو عمل كليت سوخت (و تباہ و برباد) ہو جاتا ہے۔ اور ايبا ہو جاتا ہے كہ گويا اس نے عمل كيا ہى نہيں۔ اور اس لئے ترك مامور كا مرتكب ہو جاتا ہے۔ اور ترك مامور كى وجہ سے عقوبت وسزا كامستحق بن جاتا ہے۔ كيونكہ اللہ تعالى كا تو يہ تكم ہے كہ خالص اى كى عبادت كى جائے كى كواس ميں شريك نہ كيا جائے۔ جيسا كہ اللہ تعالى كا ارشاد ہے:

#### دَوالَيْشَافِي كِيْ الْمِيْ الْمِيْمِ الْمِيْ الْمِيْمِ الْمُؤْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِي الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمِيْمِ الْمُعْمِي الْمُوامِينِ الْمُعْمِي الْمُوامِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمِيْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِ ﴿ وَمَّا أُمِرُوٓ اللَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُعْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ذَ حُنَفًا ، ٥ ﴾

''حالانکهانکواسکےسواکوئی اورحکم نہیں دیا گیا تھا کہاللّٰہ کی عبادت کریں اوراسی کیلئے دین خالص رکھیں'' اپس جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کے لئے عبادت نہیں کرتا وہ تھم کے بموجب عمل نہیں ً رتا بلکہ تھم کے خلاف عمل کرتا ہے۔ اور اس لئے وہ کسی طرح بھی صحیح اور مقبول نہیں ہوسکتا۔ چذائیہ *عدیثُ قدی میں مروی ہے: ((اَنَا اَغُنَی الشَّرَکَاءِ عَنِ الشِّرُكِ فَمَنُ عَمِلَ عَمُلا* أَشُرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِى فَهُوَ لِلَّذِى أَشُرَكَ بِهِ وَأَنَا مِنْهُ بَرِئٌ )) ١٠٠ ميں شريك وارت نہایت ہی مستغنی ہوں کئی نے کوئی عمل کیا اور میر نے ساتھ تھی کو بھی اس میں میرا شریک گردان لیاتو وہ عمل ای کا ہے جھے اس نے شریک گردانا ہے۔ میں اس سے بری ہوں۔'' اس شرک کی دوتشمیں ہیں: شرک اکبراور شرک اصغر۔ ان میں ہے بعض کی مغفرت و بخشش ہے اور بعض کی قطعاً بخشش نہیں۔ اور پہلی تتم کے شرک کی دوقتمیں: شرک کبیر۔ اور شرک اکبر۔ شرک کبیر وا کبر کی مغفرت نہیں۔اللّٰہ کی ذات کے ساتھ اس کی محبت وتعظیم میں کسی کوشریک گر داننا اسی قبیل کا شرک ہے۔ اور محبت و تعظیم میں کسی کوشریک ماننے کے بیامعنی ہیں کہ مخلوق سے والی ہی محبت رکھی جائے جیسی ذات البی ہے رکھی جاتی ہے۔ بیشرک ای تئم کا شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ ای قتم کا شرک ہے جس کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ آئْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللهِ وَ الَّذِينَ اصَنُوٓا أَشَكُ حُبًّا تِلْهِ ۚ وَلَوْ بَرِي الَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۚ أَنَ الْقُوَّةَ لِللهِ جَمِيْهِا ۚ وَ أَنَّ اللهَ شَدِيْلُ الْعَذَابِ ٥ ﴾

(البقره: ١٦٥/٢) ''اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا شریک تھہرا کر ان سے الیی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ ہے ہونی جا ہے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں کاش کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کے پاس ہے اور وہ سخت عذاب دینے والا ہے'' ﴿ تَاللُّهِ إِنْ كُنَّا كَفِي ضَللٍ شَّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّنِكُمْ بِرَتِ الْعُلَمِيْنَ ۞ ﴾

(شعراء: ۲۱/۹۵/۹۸)

دونتم الله کی! ہم تو کھی غلطی پر تھے جب کہ تہمیں رب العالمین کے برابر مجھ بیٹھے تھے'' الک بینے کے برابر مجھ بیٹھے تھے''

الله قاب ال

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

﴿ ٱلۡحَمَٰلُ بِلَٰتِهِ الَّذِی خَلَقَ السَّلَمُوتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَــلَ الظُّلُمَٰتِ وَالنُّورَةُ ثُــةَ الَّذِیْنَ گَفَرُوا بِتَرْتِهِمْ یَغیدِلُونَ ۞ ﴿ العام: ١/١)

''تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا پھر بھی کا فرلوگ دوسروں کواپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں''۔

جس ذات نے آسان اور زمین کو پیدا کیا' ظلمات اور نور پیدا کئے' مشرک ایسی چیزوں کو اس کامثل و مانند اور جمسر بناتا ہے جو اپنی جان تک کے مالک نہیں۔ اپنے نفع ونقصان کے مالک نہیں' نہ آسان وزمین میں کسی کوؤرہ برابر فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس! یہ کیسا تقابل ہے کہ جس میں اتنا بڑا اور ایسا فہیج ظلم ہے۔





### بندے کے اقوال وافعال میں شرک

( قبروں کی تعظیم اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانا شرک ہے۔ یہود ونصاری اسی سے ہلاک ہوئے۔ رسول اللہ ؓ نے تو حید کی فصیل قائم کر دی کہاس کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔)

ندکورہ بالاشرک کے بعد یہ شرک کہ بندہ اپنے اقوال۔افعال ارادےاور نیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک گردانے اور شہر کئے فی الافعال کی مثال یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سواک اور کے سامنے سجدہ کیا جائے 'اللہ کے گھر کے سوا دوسرے گھر کا طواف کیا جائے 'غیر اللہ کے لئے اظہار عبودیت اور خضوع وانکساری کی غرض سے سرمنڈ ایا جائے 'مجرِ اسود کے سواکہ یہ نہ نمین پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گ کسی دوسرے پھرکو چو ما جائے یا قبروں وغیرہ کو چو ما جائے یا قبروں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ گ کسی دوسرے پھرکو چو ما جائے یا قبروں کی برائلہ کا ہاتھ ہے۔ گونکہ خوار درسول اللہ "نے ابنیاء کرام بینی اور صالحین کی قبروں کو محبد بنا کرنماز پر سخت والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ تو پھر ان لوگوں کا کیا حال جو قبروں کو بت بنا کر ان کی پرستش کرتے ہیں؟

چنانچو بخاری اور سیح مسلم میں روایت ب رسول الله سائی نے ارشاد فرمایا: ((لَعُنَ اللّٰهُ الْبَهُو دَ وَ النَّصَارٰی اتَّخَذُو الْقُبُورَ آنْبِیّائِهِمُ مَسَاجِدَ)) \*
د یہود و نصاری پر اللہ تعالی کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے پینیبروں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنالیا ہے''

صیح بخاری میں مروی ہے کہ آ یے نے ارشاد فر مایا:

((اِنَّ مِنُ شِرَادِ النَّاسِ مَنُ تُدُرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمُ اَحْيَاءٌ وَالَّذِيْنَ يَتَّخَذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجَدَ)) ۞

'' وَه بدترین لوگ ہوں گے جواس وقت جب قیامت آئیگی زندہ ہوں گے۔اور وہ

الى سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب فضل الطواف (حديث 1904) اسناده ضعيف تيد بن الى سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب فضل الطواف (حديث 1904) اسناده ضعيف تيد بخارى الى سويد مجول راوى ب المضمون كى ويكرروايات بحى تيح نين و يكت الضعيفه (۱۳۳۰) حديد مسلم كتاب الجنائز باب مايكره من اتخاذ المساجد على القبور (حديث 1800) صحيح مسلم كتاب المساجد باب النهى عن ابناء المسجد الى القبور (حديث 201 ش مسند احمد (۱/ ۲۰۵) صحيح ابن خزيمه (۸۹) و فى صحيح بخارى كتاب الفتن باب ظهور الفتن (حديث 2014) تعليقا مختصد ا

لوگ جنہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا''

صحیح بخاری میں رسول الله تَالِّيَّا بِيان کرتے ہیں: ((انَّ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانُوُا يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. أَلاَّ فَلاَ تَتَّخِذُو الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَانِّى آنْهَاكُمُ عَنُ ذَالِكَ))

''تم ہے اگلوں نے قبروں کو بجدہ گاہ بنالیا تھا خبر دار! تم قبروں کو بجدہ گاہ نہ بنانا' میں اس سے تمہیں منع کرتا ہوں۔''

اور منداحد اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ رسول الله مُلَّ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((لَعَنَ اللَّهُ ذَوَّ ارَاتِ الْقُنُورِ وَ الْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا مَسَاجِدَ وَ السِّرَاجَ)) ﴿
د قبروں کی زیارت کر نیوالی عورتوں پر اور قبروں پر مسجد بنانے والوں پر اور قبروں پر اللہ نے والوں پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔''

اورارشادفر مایا:

((اِشُتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ اتَّخَذُوا قُبُوُرَ آنبِيَائِهِمُ مَسَاجِدَ)) ﴿
السَّوْمِ پِراللَّهُ تَعَالَى كَاغضب شديد تربوتا ہے جس نے آپ پیغیروں كی قبروں كو
سجده گاه بنالیا''
سجده گاه بنالیا''

#### اورارشادفر مایا:

((إِنَّ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ كَانَ إِذَا مَاتَ فِيُهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوُا عَلَى قَبْرِهِ مَسُجِدًاوَصَوَّرُوافِيُهِ تِلُكَ الصُّورَةَأُولِيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

ی صحیح مسلم. کتاب المساجد. باب النهی عن بناء المسجد علی القبور (حدیث۔ ۵۳۲) کسند احمد (۱/ ۲۲۹ ـ ۲۸۵) صحیح ابن حبان (۲۱۷۹) سنن ابی داود. کتاب الجنائز. باب فی زیارة النساء القبور (حدیث۔ ۳۲۳۱) سنن ترمذی۔ کتاب الصلاة۔ باب ماجاء فی کراهیة ان یتخذ علی القبر مسجدا (حدیث۔ ۳۲۰) سنن نسائی۔ کتاب الجنائز۔ باب التغلیظ فی اتخاد السرج علی القبر (حدیث۔ ۳۰۳۲) اسنادہ ضعیف ایوسائح اموی ام حان ضعیف راوی ہے۔ البتہ اس کا پہلا جمدد گرشواہد کی بنا پر تی المقبود (حدیث۔ ۲۰۳۲) اسنادہ ضعیف البراز الکشف؛ ۱۳۳۰ فی النهی عن زیارة النساء فی الفبود (حدیث۔ ۱۵۵۲ / ۱۵۵۳) کتاب الجنائز۔ باب ماجاء فی النهی عن زیارة النساء فی الفبود المحددی ﴿ الله موسولا۔ موطا امام مالك (۱/ ۱۵۲۲) کتاب قصر الصلاة۔ باب جامع الصلاة (۵۸) عن عطاء بن یسار موسلا ﴿ صحیح بخاری۔ کتاب الصلاة۔ باب هل تبش قبود شرك الجاهلية (حدیث۔ ۱۳۲۷) صحیح مسلم۔ کتاب المساجد۔ باب النهی عن بناء المسجد علی القبور (حدیث۔ ۵۲۸)

"تم سے پہلے اگلے لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی صالح نیک آ دی مرجاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پرمسجد بنا لیتے اور مسجد میں اس کی تصویر بنا لیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ ساری مخلوق سے زیادہ بدترین لوگ ہو تگے۔"

غور کرویہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو قبروں پر مسجدیں بنائیں' ان میں اللہ کے سامنے سجدہ کریں!! پھر ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو خود قبروں کو سجدہ کیا کرتے ہیں!!؟ رسول اللہ ؓ نے خودا پنی ذات کے متعلق بارگاہ الٰہی میں یہ دعاء کی کہ:

((اَللَّهُمَّ الاَتَجُعَلُ قَبْرِي وَتَنَا يُعْبَدُ)) ◊ ( اللَّهُ مِرى قبر كو پرستش كابت نه بناد يجحُ كا "

#### توحید کی فصیل ہے مماثلت

حقیقت امریہ ہے کہ رسول اللہ سُلَقِیْ نے تو حید کے اردگردایک ایسی مضبوط فصیل کھڑی

کردی کہ اسے کوئی تو ژنہیں سکتا' نہ اس تو حید میں کوئی گھس سکتا ہے۔غور کر واپنے سورج کے

نکلنے اور ڈو بنے کے وقت نفل نماز تک پڑھنے کی ممانعت کردی کہ ان اوقات میں نماز نہ پڑھی
جائے۔ اور یہ اسلئے کہ کہیں آفتاب پرستوں کی مشابہت نہ ہوجائے' آپ نے اس مشابہت کا سد
باب کردیا۔ نیز آپ نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں رکھی' اسلئے کہ آفتاب پرستوں کا وقت ان
باب کردیا۔ نیز آپ نے عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں رکھی' اسلئے کہ آفتاب پرستوں کا وقت ان
اوقات سے ملا ہوا ہے۔ اب رہا اللہ تعالیٰ کے سواکس غیر کو تجدہ کرنا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں:

(اللا یَنْبَعٰی لاَ حَد اَنْ یَسْبُحد لاَ حَد الَّا اللَّهُ))

''کی طرح جائر بنبیں کہ کوئی شخص اللہ تے سواکسی دوسرے کو بجدہ کرے۔''

اس حدیث میں لفظ ''لاینبغی'' وارد ہے۔خوب سمجھ لوکہ کلام اللہ اور کلام الرسول میں لفظ ''لاینبغی'' اس امر کے متعلق بولا جاتا ہے۔ جے شریعت نے پوری قوت ہے ممنوع قرار دیا ہو۔جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

> ﴿ وَمَا يَكْنَبُعِنَى لِلرِّحْمَانِ أَنْ يَتَغَيِّنَا وَلَدًا ۞ (مربم: ٩٢/١٩) "حالانكدر حمٰن كوشايان شان نهيس كدوه اپنا جيار كھے"

اورارشاد فرمايا: ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ النِّنْعُيِّ وَمَا يَنْبَعِينَ لَهُ ۗ ۞ ﴾ (يس: ١٩/٢٦)

<sup>€</sup> مسند احمد (٢/ ٢٤٦ مسند الحميدي (١٠٢٥) طبقات ابن سعد (٢/ ١٨١)

<sup>﴾</sup> سنن ترمذي. كتاب الرضاع. باب ماجاء في حق الزوج على المراة (حديث.١١٥٩) €

''ہم نے محد گوشاعری نہیں سکھائی' نہ ہی شاعری ان کوزیب دیتی ہے' اور ارشاد فرمایا:
﴿ وَمَا تَكُذَّكُتْ بِهِ الشَّلِطِنْ فَ وَمَا يَنْنَبَغِيْ لَهُمْ ۞ ﴿ اسْعراء: ٢١١٠٢١٠/٢١

﴿ وَمَا تَكُذَّكَتْ بِهِ الشَّلِطِنْ فَ وَمَا يَنْنَبَغِيْ لَهُمْ ۞ ﴾ (اسعراء: ٢١١٠٢١٠/١٦)

﴿ اور اس قرآن کوشیطان کے کرنہیں اتر ہے اور نہ ہی ان کے لیے یہ کام لائق ہے'
اور فرشتوں کا قول اللہ تعالیٰ نقل فرماتا ہے:

﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِىٰ لَنَآ أَنْ نَنَتَخِذَ مِنْ دُوْ رِنِكَ صِنْ أَوْلِيَآ ءَ ۞ ﴾ (فرقان: ١٨/٢٥)

''ہم کوزیب نہیں دیتا کہ تیرے سوا دوسروں کواپنا کارساز بنا ٹیں'' ان تمام مواقع میں ''ینبغی'' کا لفظ ای چیز کے لئے وارد ہوا ہے جے شریعت نے نہایت بختی ہے منع کیا ہے۔'



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

<sup>◄</sup> بالفاظ مختلف. يه الفاظ اتخاف السادة المتقين (٤/ ١٩٣) ميں ابو محمد عبدالله بن حامد الفقيه كى كتاب دااكل النع ة كوال عند نيز و كھے البدايه والنهاية لابن كثير (١/ ١٩٣٤)

فشم کھانے کا معاملہ

غیراللّٰہ کی قتم کھانا ما شاء الله وما شنت (اللّٰہ چاہے اورتم چاہو) کہنا (میرا کوئی نہیں۔اللّٰہ ہےاورتم ہو' کہنا شرِک ہے)

، الله تعالیٰ کے ساتھ الفاظ میں کسی کوشریک کیا جائے ' یہ بھی شرک ہے۔مثلاً غیرالله کی قتم کھانا۔جیسا کہ منداحد اور ابوداؤد میں مروی ہے۔رسول الله مٹاٹیٹی نے فرمایا:

((مَنُ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدُ أَشُرَكَ))

''جس نے غیراللہ کی قتم کھائی اس نے شرک کیا''

امام حاکم اور ابن حبان نے اس روایت کو کیے کہا ہے۔

کسی کو بہ کہنا کہ'' اللہ تعالیٰ جا ہے اورتم جا ہو۔''ای قبیل کا شرک ہے۔جیبا کہ خود رسول

الله بیان کرتے ہیں۔ایک محض نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

مَاشَاءَ اللَّه وَمَا شنئتَ (الله عالي اورآب عامين) آبّ فرمايا:

((أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نِدًّا؟ قُلُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ)) \*

'' کیا تو نے مجھے اللّٰہ کا ہمسر بنادیا؟ صرف بیہ کہو: جواللّٰہ تعالیٰ جا ہے۔''

غور کرو! یہ تھم تو مشکیت اور جانے کے متعلق وارد ہے۔ حالانکہ بندے کے حق میں خود اللہ تعالیٰ نے مشکیت اور جائے کا اثبات کیا ہے۔مثلاً:

﴿ لِمَنْ شَكَاءً مِنْكُمُ أَنْ يَنْتَقِيْمِ ٥٠ ﴾ (نكوير: ٥٨/٨١)

'' یہ قرآن خاص کرنفیحت نامہ ہے اس کے لیے جوتم میں سے سیدھی راہ پر چلنا جاہے'' اب تم بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہئے جو یہ کہیں کہ .....'' میرا اعتماد بھروسہ اللّٰہ پر

سنن ابی داود. کتاب الایمان والنزور. باب فی کراهیة الحلف بالآباء (حدیث. ۲۵۱) سنن ترمذی. کتاب النذور والایمان. باب ماجاء فی کراهیة الحلف لغیر الله (حدیث. ۵۲۵) مسند احمد (۲/ ۱۱۵٬۳۳۳) مسند احمد (۱/ ۱۲۳۳٬۳۱۳) مسند احمد (۱/ ۱۲۳۳٬۳۱۳) مسند احمد (۱/ ۲۲۳۳٬۳۱۳) الادب المفرد سنن ابن ماجه٬ کتاب الکارات. باب النهی عن یقال ما شاء و شنت (حدیث. ۲۱۱۲) الادب المفرد (۵۲۲)
 (۵۸۲)
 (۵۸۲)
 (۲۸۲)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)
 (۲۸۳)

ہے اورتم پر' ۔۔۔۔'' بمجھے اللہ اورتم بس ہو۔' ۔۔۔۔'' میرا اللہ اورتمہارے سواکوئی نہیں' ۔۔۔۔'' یہ چیز اللہ نے اورتم نے دی' ۔۔۔۔'' یہ اللہ کی اورتمہاری برکت ہے۔' ۔۔۔ میرا آسان پر اللہ اور نمین پرتم ہو' اور پھران لوگوں کا کیا حال ہونا چاہئے جو یہ کہیں ۔۔۔۔'' قتم اللہ کی اور فلاں کی' ۔۔۔۔'' میں اللہ کے لئے تو بہ کرتا ' یہ چیز اللہ کی نذرہے اور فلاں کی' ۔۔۔۔'' میں اللہ کے لئے اور فلاں کے لئے تو بہ کرتا ہوں'' یہ بھران اللہ سے امیدر کھتا ہوں اور فلاں ہے' و غیرہ ذالك

ان الفاظ کواس مخض کے قول ہے موازنہ کروجس نے رسول اللہ مُنَافِیْجُم ہے ہے کہا تھا کہ''جو الله حاہے اور آپ حامیں۔'' غور کرو وہ لفظ بھاری ہے یا بیالفظ؟ یقینا جس کلمہ کے متعلق آپ نے بیفر مایا اس کے مقابلہ میں بیکلمات اس جواب کے زیادہ مستحق ہیں۔اس محض نے تو رسول الله کواپیا کہا تھا اور بیلوگ تو ان لوگوں کواللہ کا ہمسر بناتے ہیں جورسول اللہ کی خاک یا کے بھی برابرنہیں۔ بلکہ جن کی شان میں ایسا کہتے ہیں' ہوسکتا ہے کہ وہ رب العالمین کے دشمن ہوں۔ پس تحده' عبادت' تو کل' انابت تقویٰ خ<del>ضوع و خشیت</del> اعتاد' تو بهٔ استغفار نذرو نیاز' فشم' تشبیح وتکبیر تنهلیل وتحمید' خاکساری' انکساری' بغرض عبادت سرمند انا' گھر کا طواف دعا' بیرتمام امور محض اللہ تعالیٰ ہی کے حقوق میں۔ ذات الٰہی کے سوا کوئی بھی اس کامستحق نہیں ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے سواکسی کوبھی بیرحق دینا جائز نہیں۔ نہ کسی مقرب بارگاہ الٰہی کو اس کا حق پہنچتا ہے۔ نہ کسی نبی مرسل کو۔ چنانچے مسندامام احمد میں روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس میں ایک ل آیا۔جس سے کوئی گناہ سرز دہوگیا تھا' آپ کے سامنے کھڑا ہو گیااور کہنے لگا: ((اَللَّهُمَّ النَّيُ اَتُوبُ الَّيكَ وَلاَ اَتُوبُ الْي مُحَمَّد)) ''اےاللہ! میں تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں تحدیکی بارگاہ میں تو یہ نہیں کرتا'' بين كررسول الله من فرمايا: ((قَدُ عَرَفَ الْحَقَّ الْأَهُلَهِ )) 🌣 ''اس نے حق کے حقدار کواچھی طرح پہچان لیا۔''



مسند احمد (۳/ ۳۵۵) مستدرك حاكم (۴/ ۲۵۵) المعجم الكبير للطبرائي (۸۳۹) اسناده ضعيف محربن مصعبضعيف راوى ب نيز حن بعرى ماس باور ماع كي تعدين بين بي



مَطَيِّلُنَ : 27

#### ارادے اور نیت کا شرک

یدایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں۔ تم خود ہی بناؤ کداس شرک ہے کیے نجات مل سکتی ہے؟ اور کون اس سے نج سکتا ہے؟ ہروہ شخص جواللہ تعالیٰ کے سواکسی دوسر ہے کے ارادہ اور نیت سے عمل کرے۔ کسی کام سے تقرب الہی کے سواکسی دوسر ہے کے تقرب کی نیت کرے۔ اپنے کسی عمل کا کسی اور سے بدلہ چاہے۔ ہمچھ لو! اس نے اپنے عمل اور کام میں اپنے ارادہ اور نیت میں غیر اللہ کوشریک کر لیا۔ سیدنا ابراہیم ملیٹ کا دین حنیف جس کی اتباع کا اللہ نے اپنے تمام بندوں کو تھم دیا ہے اور جس ملت کے سوا دوسری ملت مقبول نہیں۔ وہ یہی ہے کہ بندہ کے افعال واقوال ارادہ اور نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہو۔ اس میں کسی کوشریک نہ گردانا جائے۔ اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے اور اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ گردانا جائے۔ اور اسلام کی حقیقت بھی یہی ہے اور اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ الاخور فو مین المخسورین کسی اور کسی میں شامل کی میں اور میں شامل ہوجائے گا۔ ''اور جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں شامل ہوجائے گا۔''

آخرت میں نقصان پانے والوں میں شامل ہوجائے گا۔''

\*\*\*



( فَطَيْلُن : ٣٧ )

2.0

#### شرك كى حقيقت

اس مقدمہ اور تمہید کے بعد ندکورسوال کا جواب آسانی سے تمہاری سمجھ میں آجائے گا۔ اب ہم خدائے وحدہ لاشریک کی ذات سے راہ صواب کی امداد چاہتے ہوئے جواب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

شرک کی حقیقت ہے ہے کہ خالق کومخلوق کے مشابہ گردانا جائے۔ تشبیہ درحقیقت ای کا نام
ہے۔ صفاتِ کمال جواللہ اوراللہ کے رسول نے ذات اللی کے لئے بیان کی ہیں ان کو ذات اللی
کے لئے ثابت کرنے کا نام تشبیہ نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب اللہ تعالی نے منح کردیے
ہیں اور جن کی بصیرت کی آئیسیں اندھی کردی گئی ہیں ، وہ اس حقیقت کو بالکل معکوں کردیے
ہیں۔ اصل حقیقت کو دوسرا جامہ پہنا کر یکسر صورت ہی تبدیل کرکے رکھ دیتے ہیں اور اصل
ہوت حید کوتشبیہہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور تشبیبہہ کوتعلیم وطاعت کہتے ہیں۔

پس مشرک وہ ہے جو خالق کی خصوصیاتِ الوہیت میں کس مخلوق کو اس کے مشابہ گردانے۔

#### خصوصيات الهبيه

الوہیت والہیت کی خصوصیات میں سے ایک سے بھی ہے کہ اقلیم نفع وضرر کمک عطاء وضع کا مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور سے ملک صرف ای کا ہے کی اور کواس سے کوئی تعلق نہیں۔ جب سے مان لیا گیا تو اب واجب یہی ہے کہ دعاء خوف ورجاء تو کل و اعتماد کا تعلق و رشتہ صرف ای خدائے وحدہ لاشریک ہی کی ذات سے ہو کی اور سے نہیں ۔ پس اگر کوئی شخص بے تعلق اور رشتہ کی مخلوق سے قائم کرتا ہے تو یقینا وہ مخلوق کو خالق کے مشابہ کر رہا ہے۔ جو مخلوق خود اپنے نفع ونقصان موت وزیست کی مالک خالق کے مشابہ کر رہا ہے۔ جو مخلوق خود اپنے نفع ونقصان موت وزیست کی مالک

نہیں۔ اے اس ذات وحدہ کاشریک کامثل اور مشابہ قرار دیتا ہے جو ساری مخلوق اور مخلوق کے سارے ہی امور کا مالک دمختار ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس کی مشیّت واراد ہے کے بغیر کوئی کچھ ہیں کرسکتا 'جسے وہ دینا چاہتا ہے دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا 'اور جے وہ منع کرد ہے اے کوئی دینہیں سکتا۔ اپنے کسی بندے کے لئے اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے تو اے کوئی کھول نہیں سکتا۔ اور جس کے لئے کھول دے تو کوئی بند نہیں کرسکتا۔ ایسی مالک ومختار ذات کے ساتھ کسی ہے بس 'غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا فتیج کرسکتا۔ ایسی مالک ومختار ذات کے ساتھ کسی ہے بس 'غیر مختار مخلوق کو مشابہ قرار دینا فتیج کرسکتا۔ ایسی مالک ومختار خالدات 'فقیر ومختاج بالذات کا قادر بالذات 'فنی بالذات کے مشابہ ہونا کیا معنی ؟

کمال مطلق بجمیع الوجوہ جس میں کسی قتم کا نقص نہ ہو۔ یہ الوجیت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور یہی چیز واجب کرتی ہے کہ ساری عبادتیں صرف آئی کے لئے مخصوص ہوں اور عقلاً شرعاً فطر تا واجب ہے کہ تعظیم واجلال۔ خثیت وخاکساری دعاء واستدعا تو بہ وانا بت توکل واعتماد استمدادواستقامت اور انتہائی عاجزی وانکساری اور انتہائی محبت یہ تمام امور صرف ذات الٰہی کے لئے مخصوص ہوں کسی اور کے لئے یہ امور ثابت کئے جائیں اس سے عقل شرع اور فطرت مانع ہے۔ پس جوآ دی ان امور میں سے کسی ایک امر کو بھی کسی اور کے لئے ٹابت کرتا ہے وہ اسے اس ذات کا مثل اور مانند قرار دیتا ہے جس کا کوئی مثل اور مانند تبیں اور یہ فتیج ترین اور باطل ترین تشبیہہ ہے۔ اور چونکہ یہ تشبیہہ قبیج ترین اور باطل ترین تشبیہہ ہے۔ اور چونکہ یہ تشبیہہ قبیج ترین چیز ہے جوانتہائی ظلم پرمشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ ایسے آ دی کی اللہ بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالا نکہ ذات الٰہی وہ ذات ہے جس نے ایسے آ دی کی اللہ بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالا نکہ ذات الٰہی وہ ذات ہے جس نے ایسے آ دی کی اللہ بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالا نکہ ذات الٰہی وہ ذات ہے جس نے ایسے آ دی کی اللہ بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالا نکہ ذات الٰہی وہ ذات ہے جس نے ایسے آ دی کی اللہ بھی مغفرت نہیں کرے گا۔ حالا نکہ ذات الٰہی وہ ذات ہے جس نے لیے رحمت خود لازم کر کھی ہے۔

خصوصیات الوہیت والہٰ میں نے ایک اظہارِ عبودیت بھی ہے۔ اور یہ عبودیت دوستونوں پرقائم ہے۔ اور یہ عبودیت انتہائی درجہ کی محبت رکھی جائے۔ دوسرایہ کہ معبود کے حضور میں انتہائی درجہ کی عاجزی اور انکساری کی جائے۔ انہی دوچیزوں پر عبودیت کی جمیل کا دار مدار ہے۔ مخلوق کی منزلیس اور ان کے مقامات ان دوامور میں تفاوت کے بموجب مختلف متضاد ہوا کرتے ہیں۔ جس شخص نے اپنی محبت اپنا خضوع وضوع عاجزی خاکساری اور انکساری کو اللہ کے سوا دوسرے سے وابستہ کیا اس نے وخشوع عاجزی خاکساری اور انکساری کو اللہ کے سوا دوسرے سے وابستہ کیا اس نے

الله والنشاف المراجة المراجة

اللہ تعالیٰ کے خالص حق میں اسے شریک مان لیا اور اس کے مشابہ قرار دے لیا۔ اس
بات کا اللہ کی کسی شریعت میں جائز ہونا قطعاً محال ہے۔ اور ہر عقل وفطرت میں اس
بات کی برائی جاگزیں ہے۔ لیکن بہتوں کی فطرت کوشیاطین نے بدل کر رکھ دیا ہے۔
ان کی عقلوں کو خراب کر دیا ہے اور اس بات کو ان کے سامنے معمولی می بات بنا دیا
ہے۔ صرف وہی لوگ اصل فطرت اور عقل سلیم پر قائم رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا
فضل وکرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس اپنے پیغیر بھیجے اور کتا ہیں نازل فر مائی ہیں
جو ان کی فطرت اور ان کی عقل کے مطابق ہیں۔ اس طرح وہ لوگ نور علی نور بن کر
ہوایت پر چلنے گئے لیکن اس نور کی راہ نمائی بھی اس کو نصیب ہوتی ہے جس پر اللہ کی
خاص مہر بانی ہواور جے وہ اپنا بنانا جا ہے۔

یہ سمجھ لینے کے بعد اب سمجھ لو کہ سمجہ وضوصیاتِ الوہیت والبیہ میں ہے ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دے لیا۔
 اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کو سمجہ کیا تو سمجھ لو کہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشابہ قرار دے لیا۔

توکل بھی خصوصیاتِ الوہیت و الٰہیت ہے ہے جس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ پر توکل کیا اس نے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے مشاہر بنالیا۔ PAKISTAN VIRTUA

♦ توبہ بھی خصوصیاتِ الوہیت و الہیت ہے ہے جس نے غیر اللہ کے سامنے تو بہ کی اس
نے غیر اللہ کو اللہ کا شریک وہمسر بنالیا۔

تعظیماً اجلالاً قشم کھانا بھی خصوصیات الوہیت والا ہیت سے ہے' جس نے غیر اللّٰہ کی قشم کھائی اس نے غیر اللّٰہ کواللّٰہ کا ہمسر اور مشابہ بنایا۔

یہ تشبیہ کا ایک پہلو ہے کہ کسی دوسری مخلوق کو خالق کا ہمسر اور مشابہ گردانا جائے۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ خود بندہ اپنی ذات کو اللہ کا ہمسر اور مثل ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنی عظمت وجلالت ثابت کرے اور جنائے کوگوں ہے اپنی تعریف ومدح کرائے اپنی عظمت وجلالت منوائے اپنی سامنے خضوع وخشوع عاجزی اور انکساری کرائے اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکائے اپنی ذات سے امیدہ رجا قائم کرنے پر مجبور کرائے اللہ کے بندوں کو اپنے سامنے جھکائے اپنی ذات سے امیدہ رجا قائم کرنے پر مجبور کرے خوف و رجاء التجاوالحاح استعانت وامداد کے لئے مخلوق کے دلوں کو اپنے سے وابست کرے نیوشیہہ باللہ ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوجیت والٰہیت میں اللہ کا مقابلہ کر رہا ہے اور اس لئے ایسا شخص اس امر کا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت ہی زیادہ ذایل وخوار کر

((يَقُولُ اللّٰهُ عَزَوَجَلَّ۔ آلْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبُرِ يَاءُ رِدَآئِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا عَذَّبُتُهُ))

''اللهُ عَزوجُلُ فَرِماتَ بِين: عَظمت ميرى ازار ہے اور كبريائى ميرى چادر۔ ان ميں
ہے جوكى ايك چيز كے ليے بھى كوئى مجھ ہے جھڑ ہے گا ميں اسے عذاب دوں گا''
مصور جوا ہے ہاتھ ہے تصویر بنا تا ہے۔ چونكہ وہ صنعت ميں الله كى تشابہہ (مشابہت)
کرتا ہے' اس لئے قيامت كے دن وہ تخت ترين عذاب كامستحق قرار ديا گيا ہے۔ اب بتاؤكہ
الله كى ربوبيت اور الوہيت والٰہيت كى مشابہت كس درجہ كا جرم ہوگا؟ رسول مُنْ يُخْمُ كا ارشاد ہے:
((اَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَلْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لَهُمْ حَيُّوا مَا

زَاشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ اَلْمُصَوِّرُونَ يُقَالُ لَهُمْ حَيُّوا مَا

تَ اَيْدَيْنِ ﴿

'' قیامت کے دن تصویر سازوں (مصوروں) کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا کہ جوتصوریم نے بنائی ہے اس میں جان ڈالو۔'' اور سیح بخاری اور سیح مسلم میں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا:

((قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنُ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلُقًا كَخَلُقِي فَلَيَخُلُقُوا ذَرَّهُ فَلَيَخُلُقُوا شَعِيْرَةً)) ۞

''اللهُ عزوجل ارشاد فرما تا ہے: اس سے بڑا ظالم کون ہے جومیری مخلوق جیسی مخلوق بنانے کے لئے چل کھڑا ہوا؟ وہ صرف ایک ذرّہ اور بُو کا دانہ تو پیدا کر کے دکھائے۔''

٠ صحيح مسلم. كتاب البر والصلة. باب تحريم الكبر (حديث.٢٦٢٠)

صحیح بخاری کتاب اللباس باب عذاب المصورین یوم القیامة (حدیث ۱۹۵۰٬۵۹۵)
 صحیح مسلم کتاب اللباس باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث ۲۱۰۹٬۲۱۰۸) یه
 دو حدیثود کا مجموعه هے والله اعلم

<sup>صحیح بخاری . کتاب التوحید . باب قول الله تعالیٰ (والله خلقکم وما تعملون) (حدیث .

محیح بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۱۱۱۱)

محیح مسلم . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محیح مسلم . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محیح مسلم . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محیح بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محیح بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محیح بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محید بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محید بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محید بخاری . کتاب اللباس . باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محید باب تحریم تصویر صورة الحیوان (حدیث . ۲۱۱۱)

محید باب تحریم تصویر صورة الحدیث . ۲۱۱۱ . ۲۱۱۱ . ۲۱۱۱ . ۲۱۱۱ . ۲۱۱۱ . ۲۱۱۱ . ۲۱۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱۱ . ۲۱ . ۲۱۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲۱ . ۲</sup> 

# الله والنشاف المراجة المراجة

یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرّہ اور بھو کا ذکر کرکے اس سے بڑی اور اعظم چیزوں کے متعلق تنبیہ فرمائی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ بیتو اس شخص کا حال ہے جو صرف صنعت اور صورت گری میں اللہ کی مشابہت کرتا ہے۔ اس شخص کا کیا حال ہونا چاہئے جو خصوصیات ربوبیت 'خصوصیات الوہیت والہیت میں اللہ کی مشابہت وہمسری کرے؟

#### اساءالله میں شرک:

یمی حال ہے اس شخص کا جواللہ کے نام میں اللہ کی مشابہت وہمسری کرنے اپنے لئے وہ نام اختیار کرے۔ جو ذات باری تعالی کے سواکسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ مثلا '' ملک الاملاک'' حاکم الحکام'' ''شہنشاہ'' اور حاکموں کا حاکم'' وغیرہ۔ چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((اِنَّ أَخُنَعَ الْاَسُمَاءِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِشَاهُنَشَاهَ أَتَى مَلِكُ الْمَلُوكِ وَلَامَلِكَ اِلَّالِمَ لَلَهُ ﴾ 

PAKSTAN VIKTUAL 

(ااِنَّ أَخُنَعَ الْاَسْمَاءِ عِنْدَ اللَّهُ ﴾ 

PAKSTAN VIKTUAL 

(اسَّمُ تَعَالًى كَ زَدَيكَ اللَّهُ ﴾ 

(السَّمُ تَعَالًى كَ زَدَيكَ ذَيل تَرِينَ نَام بِهِ بِ كَدِّسَى آدَى كَا نَام شَهِنْ الله ملك الله الملك نهيس - المسلوك ركها جائد والانكمالله كسواكوئي ما لك الملك نهيس - "

ایک روایت میں پچھاورالفاظ بھی وارد ہیں۔اور وہ بیا کہ:

((أُغَيَظُ رَجُلِ عَلَى اللهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِمَلِكِ الْاَمُلاَكِ)) ﴿

درمغضوب ترين آ دمی الله تعالی کے نزدیک وہ ہے جس کا نام ملك الاملاك رکھا جائے۔''
الله کی یہ خفگی ناراضگی غضب اورغصہ اس شخص کے لئے ہے جواللہ کے کسی ایسے نام میں
الله کی مشابہت کرے جواس کے سواکسی کے لئے جائز نہیں۔ کیونکہ ملك الاملاك شہنشاہ
صرف الله تعالیٰ بی کی ذات ہے۔احکم الحاکمین وہی ہے۔سارے حکام و بادشا ہوں
پرای کا تھم چلتا ہے۔اوروہی شاہان شاہ ہے۔کوئی اس کا مثل اور ہمسر نہیں ہے۔

صحیح بخاری کتاب الادب باب ابغض الاسماء الی الله (حدیث ۲۲۰۲٬۹۲۰۵) صحیح
 مسلم کتاب الآداب باب تحریم التیمی بملك الاملاك (حدیث ۲۱۳۳)

صحیح مسلم . کتاب الآداب . باب تحریم التیمی بملك الاملاك (حدیث ۲۱/۳۳)



( فَطَيْلُن : ١٣٧٧

### ذات باری تعالی سے سوئے طن گناہ کبیرہ ہے

جب بیاصل حقیقت تم پر واضح ہوگئی تو اس کے بعد ہم تمہیں ایک عظیم ترین اصول اور قاعدہ کلیے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جس سے مسئلہ کا اصل راز اور اصل حقیقت پوری طرح آ شکارا ہو جائے گی۔ اور وہ بیہ ہے کہ اللہ کی ذات سے سونظن پیدا کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے خلاف مگان قائم کر لیتا ہے۔ اور اس کی مال مقدس کے خلاف مگان قائم کر لیتا ہے۔ اور اس کی مقدس ذات کے ساتھ ایسی با تیں منسوب کر دیتا ہے جو اس کے اساء وصفات کے متناقض اور منافی ہوتی ہیں۔ اور اس کئے اللہ تعالی نے سونظنی کرنے والوں کے جس میں ایسی سخت وعید فرمائی ہے جیسی کی دوسرے گناہ کے لئے نہیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا ہے:

﴿ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ التَّوْءِ، وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَّهُمْ وَاعَدَّلَهُمْ

جَهَنُهُ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا ٥ ﴾ (الفتح: ١٤/١٨)

'' دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے اور وہ بہت بری لوشنے کی جگہ ہے''

اورالله کی کسی صفت ہے انکار کرنے والے کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿ وَذَٰلِكُمْ ظُنُكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ يَرَبِّكُمْ ارْدَٰلُمْ فَأَضْبَعْتُمْ ضِنَ

الْخيسرين ٥ ﴾ (حم سجده:٢٣/٣١)

''تمہاری اس بدگمانی نے جوتم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تنہیں ہلاک کردیا اور بالآخرتم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو گئے۔''

اور اٹیے خلیل سیدنا ابراہیم ملیٹائیا ہمکا قول نقل کرتے ہوئے جو انہوں نے اپی قوم کو خطاب کرکے کہا تھا۔فرمایا:

﴿ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ۞ آيِفُكُمُ الِهَ ﴿ دُونَ اللَّهِ تُتِرِيْدُونَ ۞ فَمَا ظَنَّكُمْ

رِيرَتٍ الْعُلَمِيْنَ ۞ (صافات: ٨٤٠٨٥/٢٤)

''تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو جھوڑ کر جھوٹ اور بے اصل معبودوں کو حاجے ہو؟ تو یہ بتلاؤ کہتم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔''

یعنی جب کہتم غیراللہ کی پرستش کررہے ہوتو ای دن جب کہ جواب دہی کے لیے تنہیں الله تعالیٰ کے حضور میں حاضری دینی ہوگی۔تمہارا پروردگارتمہارے ساتھ کیا معاملہ کریگا؟ اور حمہیں س فتم کی سزا دے گا؟ تم نے اللہ کے اساء وصفات ٔ اور ربو بیت میں کیانقص دیکھا کہتم نے اس کے ساتھ دوسروں کو بھی عبادت و پرستش میں اس کا شریک بنالیا؟ اگرتم اللہ کی ذات صفات اس کی الوہیت اور ربو بیت اور اس کی شان بے ہمتائی (بےمثل) کو سمجھتے تو تم ایبانہیں کر کتے تھے اللہ علیہ و خبیر ہے ہر چیز کو جانتا ہے۔ قادر مطلق ہے ہر چیز اس کی قدرت کی گرفت میں ہے۔ وہ عنی ہے تمام سے مستغنی اور بے ب<mark>رواہ</mark> ہے۔ ساری مخلوق اس کی محتاج ہے گر

وہ کسی کا مختاج نہیں۔اپنی مخلوق کے ساتھ قسط وعدل کا برتاؤ کرتا ہے۔

وہ اپنی مخلوق کی تدبیر وشظیم میں منفرد و یکتا ہے ٔ اِس معاملہ میں کوئی بھی اُس کا شریک نہیں ۔مخلوق اورمخلوق کے تمام امور سے تفصیلی طور پر باخبر ہے' کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ۔ تن تنہا وہ اپنے کاموں کا کفیل ہے۔ اور ہر کام کے لئے اکیلا کافی ہے کسی کی امدادواعانت کا مختاج نہیں۔ وہ اپنی ذات سے رحمٰن ورحیم ہے بندوں پر رحم کرنے میں وہ کسی و سلے اور سفارش کا مختاج نہیں۔جس ذات کی بیہ شان ہو وہ یقینا دنیا کے بادشا ہوں سے الگ اور اپنی نرالی شان ر کھتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور سلاطین اس امر کے محتاج ہیں کہ رعایا کے حالات اور ان کی ضرورتیں دوسرے لوگ ان کے سامنے پیش کریں۔ نیز اس امر کے بھی محتاج ہیں کہ رعایا کی ضروریات واحتیاجات یوری کرنے میں دوسرے لوگ انکی معاونت کریں۔ درمیان میں تر جمانوں کی ضرورت ہے جوسلاطین وبادشاہوں کورعایا پر رحم وکرم کے لئے آ مادہ کریں۔ اور ان کے دلوں میں جذبات وترحم وتلطف کو ابھاریں ۔سلاطین و بادشاہ اپنی کمزوری' عاجزی' بے عملی و بے بسی کی وجہ سے رعایا کی ضروریات واحتیاجات پوری کرنے میں بھی دوسروں کے درمیانی وسائط و وسائل کےمختاج ہیں' لیکن ذاتِ باری تعالیٰ قادرمطلق ہے۔غنی بالذات ہے ٔ ہر

شے ہے مستعنی اور بے پروا ہے رحمٰن ورحیم ہے جس کی رحمت ہرشکی پراور ہر چیز پرمحیط اور حاوی ہے۔ اس کے اور اس کے مخلوق کے درمیان وسائط و وسائل اور سفارشی ماننا اس کے حق تو حید والو ہیت میں نقص پیدا کرتا ہے اور جوالیا سمجھتا ہے والت الہی کی نسبت سو یطنی کرتا ہے اور محال و ناممکن ہے کہ جو چیز عقل وفطرت کے خلاف ہواور عقل وفطرت کے نز دیک ہمرقتم کی قباحوں سے زیادہ فتیج ہوا ہے اللہ تعالی اینے بندوں کیلئے مشروع فرمائے۔

#### الله تعالیٰ کی قدر:

اوپر کے بیان کی وضاحت اس طرح ہوتی ہے کہ بندہ جب کسی کی عبادت کرتا ہے تو اے بڑا مان کر ہی اس کی عبادت و پرستش کرتا ہے۔ اور اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے سامنے ججز وانکساری کرتا ہے۔ اور اپنی ذات وخواری انکساری و خاکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور یہ خطاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کا حقدار صرف پروردگار عالم وصدہ لانٹر یک ہے اور بس۔ یہ اس کا حق می غیر کودے دیا حق ہے اس کا کوئی نثر یک و ساجھی نہیں۔ اور یہ فتیج ترین ظلم ہے کہ اس کا حق کسی غیر کودے دیا جائے۔ یا اس کا کوئی نثر یک و ساجھی نہیں۔ اور یہ فتیج ترین ظلم ہے کہ اس کا حق کسی غیر کودے دیا جائے۔ یا اس کا حق کسی غیر کودی جائے۔ خصوصاً ایسے شخص کو اس کے اس خاص حق میں شریک گردانا جائے جو اس کا بندہ اور مملوک ہے۔ چنانچے اللہ تعالی قرآن حکیم میں اس کی مثال پیش فرماتا ہے:

﴿ طَهُرَبُ لَكُوْ مَّنَكُ اللهِ الْفُسِكُوْ هَلَ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكُ الْهُمَانُكُوْ مِنْ اللهُ الْكُمْ مِنْ مَا مَلَكُ الْهُمَانُكُو مِنْ اللهُ ال

تریک ہے''

یعنی جب کہتم میرے دیئے ہوئے رزق میں اپنے غلام کوشریک کرنا گوارانہیں کرتے تو پھر میرے بندول اور غلاموں کو میرے خالص الوہیت والہیت ور بو بیت میں شریک قرار دینا کیوں کر سیح ہوگا؟ اور جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ ہر گز ہر گز میری قدرنہیں کرتا میری عظمت و جلالت کا حق وہ قطعاً نہیں پہچانتا 'جس چیز میں میں منفرد و یکتا ہوں۔ میری مخلوق کا جس میں کوئی حق نہیں اس میں مجھے منفردو یکتانہیں مانتا۔

## الله والفشافي المراج المراج المراجع ا

پس جو شخص اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک کرتا ہے وہ قطعاً حق تعالیٰ کی قدرنہیں کرتا۔ چنانچے حق تعالیٰ خود ارشاد فر ماتا ہے:

''لوگو! ایک مثال بیان کی جاتی ہے تم اس کو خوب من لو۔ اللہ کے سواتم جن کی عبادت کرتے ہو۔ وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور اگر مکھی ان عبادت کرتے ہو۔ وہ سب جمع ہو کر بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے اور اگر مکھی ان (کے کھانے وغیرہ میں) ہے کچھ چھین لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے (بعنی اس سے واپس چھین نہیں سکتے ) ایسے عابدو معبود دونوں ہی عاجز ہیں ان لوگوں نے اللہ کی ویسی کہ کرنی چاہئے۔ بیشک اللہ قوت والا اور غالب و زبردست کی ویسی کہ کرنی چاہئے۔ بیشک اللہ قوت والا اور غالب و زبردست

ہے۔ جو خص کسی ایسی ہستی کواپنی عبادت میں اللہ کا شریک وساجھی گردانتا ہے جوایک جھوٹے جھوٹا جانور بھی پیدانہیں کرسکتا۔اگر اس پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑانہیں سکتا۔تو ہتلاؤ وہ اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِم ۚ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِلْيَمَةِ
وَالتَهْلُوتُ مَطْوِيْتُ بِيَكِيْنِهُ سُجْمَتُهُ وَتَعْلَلْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞

(الزمو: ١٤/٣٩)

'' انہوں نے جیسی جا ہے الی اللہ کی قدرنہیں گی۔ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسان اس کے دائیں ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک ذات ہے وہ پاک اور برتر ہے ہراس چیز ہے جےلوگ اس کا شریک بنا ئیں''۔ جس اللہ کی میشان اور بیعظمت وجلالت ہو۔ اس کے ساتھ کسی نے اپنی عبادت میں کسی ایسے کوشریک کرلیا۔ جس کے اندرایسی کوئی بات نہیں ہے' بلکہ وہ عاجز اور انتہا درجہ کمزور ہے۔ تو یقینا وہ اللہ کی عظمت و توقیر نہیں کرتا۔ ایک ضعیف' عاجز اور کمزور کو اللہ کی عبادت میں شریک

# الله والفشافي المراجعة المراج

کرلیا۔تو یقیناً وہ قوی' توانا اور غالب کے حق کی قدر وتوقیر نہیں کرتا۔

ای طرح وہ آدمی بھی حق تعالی کی قدروتوقیر نہیں کرتا' جو کہتا ہے کہ اللہ نے پیغمبر نہیں ہے۔ کتابیں نازل نہیں فرمائیں۔ کیا یہ باتیں اس کی شان میں سزاوار ہیں؟ کیا اس نے مخلوق کو یونہی بے کار' عبث اور بے مصرف پیدا کیا ہے؟ کیا اس نے اپنے بندوں کوصرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ جانوروں کی طرح مرجائیں؟

ای طرح وہ آ دمی بھی اللہ کی قدر و توقیر نہیں کرتا جو اللہ کے اساء حسنی اور صفات حق کی حقیقق کی نفی اور انکار کرتا ہے۔ سمع وبھر'ارادہ واختیار'علو ورفعت' کلام وتکلیم کی اللہ کی ذات ہے۔ انفی کرتا ہے۔ اور عموم قدرت' بندوں کے افعال کے تعلق کی اس کی ذات سے نفی کرتا ہے۔ اس کی قدرت ومشیّت سے افعال عباد کو خارج کر دیتا ہے۔ اور کہتا ہے: بندے خود ان افعال کے خالق بیں۔ اللہ کی مشیّت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ جس کے معنی بیہوتے ہیں کہ اللہ کے ملک میں وہ ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا۔ اور جو وہ چاہتا ہے نہیں ہوتا۔ یقینا اللہ تعالیٰ کی شان ان مجوسیوں اور مجون نما لوگوں کے قول وخیال سے بلندو بالا ہے۔

و ، خض بھی اللہ تعالیٰ کی قد رنبیں کرتا۔ جو کہتا ہے کہ اللہ بندے کوایے کاموں کی سزادیتا ہے جو بندے کے اختیار میں نہیں۔ بندے اس پر قادر نہیں۔ مجبور محض ہیں کام کرنے میں بندوں کوکوئی دخل نہیں سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ وہ خود ہی کرتا ہے۔ بندوں سے جرا کام کراتا ہے۔ مخلوق پر مخلوق جرکرتی ہے تو خود اللہ تعالیٰ کراتا ہے۔ تعالے اللہ عن ذالک علوا کبیرا ایسا کہنے والے لوگ کس قدر بھاری گناہ کررہے ہیں جبکہ فطرت و عقل میں سے چیز رائخ ہے کہ اگر کوئی سیدو آقا اپنے غلام سے جرا کوئی کام کرائے اور اسے اس کام کے لئے مجبور کرے اور پھر اسے اس کام کی سزا بھی دے تو آقا کا بیمل بدترین عمل ہوگا۔ جب بندوں کے متعلق فطرت و عقل کا بیہ فیصلہ ہے تو پھر سے کیے حجے کہ وہ عادلوں کا عادل احتم الحاکمین ارحم متعلق فطرت و عقل کا بیہ فیصلہ ہے تو پھر سے کیے حجے کہ وہ عادلوں کا عادل احتم الحاکمین ارحم کواس کے فعل میں بندوں کو ایسے عمل کی سزادے جس میں بندوں کا کوئی دخل نہ ہو۔ اس کے ارادہ کواس کے فعل وعمل ہے کوئی تعلق نہ ہو۔ اور پھر وہ اسے سزاد بتا ہے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کریں ان کوگوں کا قول بھی بدترین قول ہے اور سے بھی مجوسیوں کے بھائی ہیں۔ سے گردہ اور پہلا گردہ دونوں اللہ تعالی کی قدر نہیں کرتے۔

وہ لوگ بھی اللّٰہ کی قدروتو قیرنہیں کرتے جو ذات الٰہی کوتعفن بدیو داراشیاءاور گوبر پا خانہ

جو النافي المستاقى المستاق المستاق

(فاطر: ١٠/٣٥)

"تمام ترستھرے کلمات ای (اللہ) کی طرف چڑھتے (سفر کرتے) ہیں اور ُنیک عمل بھی جے وہ بلند کرتا ہے''

یہ بیں مانتے کہ فرشتے اور روح اس تک جاتی ہاور آئی ہے۔ فرشتے آسان وزمین کی تدبیر و تنظیم کرتے ہیں اور اس تک جاتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ لوگ خداتحت پر یاعرش پر ہیشا ہے اس سے انکار کرتے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اس جگہ بھی ہے جہاں جانے سے انسان بلکہ حیوان تک نفرت کرتے ہیں۔ جولوگ اللہ کی محبت کا انکار کرتے ہیں جواس رضاء مندی نفضب و خفگی کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت کا انکار کرتے ہیں جواس کے افعال کی محمود ترین غایت و مقصود ہے۔ اس کے افعال کو اختیاری اور اس کی ذات کے ساتھ قائم نہیں مانتے۔ بلکہ مفعول کو فاعل سے افضل مانتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جانے و موث پر سیدنا موتی مائیٹا کے ساتھ کلام کرنے نیامت کے دن بندوں کے قضایا کا فیصلہ ہونے نگو ر پر سیدنا موتی مائیٹا کے ساتھ کلام کرنے نیامت کے دن بندوں کے قضایا کا فیصلہ کرنے اور اس تم کے دیگر افعال واوصاف کمالیہ کی نفی اور انکار کرتے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اللہ کی قدر نہیں کررہے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اللہ کی قدر نہیں کررہے ہیں۔ وہ ہرگز ہرگز اللہ کی بیں۔ وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جواللہ کی بیوی اور بٹیا مانتے ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ناقدری کرتے ہیں جواللہ کی بیوی اور بٹیا مانتے ہیں۔ یا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ناقدری کررہے ہیں۔ وہ ناقدی ناقدری کررہے ہیں۔ اللہ اللہ کی ناقدری کررہے ہیں۔

#### اللہ کے ناقدردان لوگ

وہ لوگ بھی اللہ کی ناقدری کررہے ہیں جو بیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول اور رسول کے دشمنوں کو غلبہ دیا۔ اور انہیں عزت وشرف سے نوازا۔ ان کی شان بلند کی اور دنیا میں انہیں شہرت وتمکنت بخشی۔ ملک وخلافت دے کر انہیں تمام پرغالب کردیا اور اپنے رسول کے خاندان سے محبت کرنے والوں کو ذلیل وخوار کر دیا۔ ان کی قسمت پرذلت و کلبت کی مہر شبت کر دی کہ

جہاں بھی پہلوگ ہوں خوار وذکیل ہی بن کررہیں۔

جائیں گ۔

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

جائیں گ۔

پین کا ہر ہے کہ رُب العالمین کی ذات کے متعلق ایسا کہنا اور ایسا خیال کرنا نہایت فہنچ اور

اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے علم پڑ اس کی رحمت ور بو بیت پر اور اس کی حکمت

پر بدترین حملہ ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی شان ان اللہ کے منکرین کے قول ہے بہت بلند اور

بالا تر ہے۔ ان لوگوں کے قول میں اور ان کے بھائی یہو دونصاری کے قول میں تمہیں کی قتم کا فرق نظر نہیں آئے گا۔ دونوں کے قول اور خیال ایک ہی قتم کے جیں۔ اور ٹھیک ٹھیک شاعر کے اس قول کے مطابق ہیں:

ں سے سی بیں ۔ رضیعی لِبَانِ ثَلَدَی ا أُمَّ تَفَاسَمَا بِأَسُحَمَ دَاجٍ عوض لاَنَتَفَرَّقُ ''میں اور میرا ممدوح دونوں تو ام (جواں بچے) ہیں۔ ہم دونوں نے ایک ہی ماں کے دو پتانوں سے دودھ پیا ہے۔ ہم دونوں نے اندھیری رات میں باہم قتم کھائی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں گے۔''

ای طرح وہ خض بھی اللہ کی ناقدری کرتا ہے جو کہتا ہے: اللہ تعالیٰ کے لئے یہ جائز ہے کہا ہے مطبع وفر ما نبردار بندوں کو جنہوں نے بھی اس کی نافر مانی نہ کی ہو۔ جہنم میں ڈال دے اور اپنے دشمنوں اور نافر مانوں کو جنہوں نے بھی اس کی اطاعت وفر ما نبرداری نہ کی ہو ثواب سے مالا مال کر دے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ یہ دونوں با تیں اس کے لئے مباح ہیں۔ اور کتاب وسنت میں جو وعیدیں وار دہیں وہ محض خبر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسا کرنا خبر کے خلاف۔ اور حال یہ ہے کہ تق سجانہ تعالیٰ نے ایسا کرنا خبر کے خلاف ہے کہ تق سجانہ تعالیٰ نے ایسا کرنا خبر کے خلاف ہے اور اس حکم کو بدترین اپنی کہ جسم کے مجازر کھنے والے کے خلاف خت وعید فر مائی ہے اور اس حکم کو بدترین حکم قرار دیتا ہے۔

اس طرح وہ شخص بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا جو کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ اللہ مخلوق کو زندہ کریگا۔ نیاو کاروں کو ان کی نیکیوں کا 'اور بد کاروں کو ان کی بد کاریوں کا بدلہ دے گا۔ مظلوم کو زندہ کریگا۔ نیکو کاروں کو ان کی نیکیوں کا 'اور بد کاروں کو ان کی بد کاریوں کا بدلہ دے گا۔ مظلوم کو ظالم سے حق دلائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اس کی رضامندی کے لئے مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں انہیں اپ بہترین انعامات سے نوازے گا۔ اس دن وہ تمام اختلافات واضح بروجائیں گے جن میں مخلوق آج مبتلا ہے۔ کافروں کو ان کے کفر کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ خوض! جولوگ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ بھی حق تعالیٰ کی قدر نہیں کرتے۔

ای طرح وہ خض بھی اللہ کی قدر نہیں کرتا جواس کے احکام کو بے حقیقت سمجھ کراحکام کی فلاف ورزی کرتا ہے۔ ممنوعات منہیات اور محرکات کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالی کے حقوق کو بے وقعت سمجھ کرضائع کرتا ہے۔ اس کے ذکر کوفراموش کر دیتا ہے۔ اس کا قلب اس سے عافل ہو جاتا ہے۔ اس کی رضامندی کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ اس کی اطاعت کے مقابلہ میں خلوق کی اطاعت کو مقدم سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے۔ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے۔ ایک نیو دیکھ رہا ہے اسے یہ معمولی بات سمجھتا ہے۔ اپنے اعمالی قلب اعمال علم اور اپنے افعال کے۔ ایکن یہ جو دیکھ رہا ہے اسے اہم سمجھتا ہے۔ اپنے اعمالی قلب اعمال علم اور اپنے افعال وکر دار مال وزر وغیرہ میں۔ اللہ کی ذات کو ایک فاضل ذات سمجھتا ہے کہ '' دوسر بے لوگ اول اللہ بعد میں' اور بیائی لئے کرتا ہے کہ مخلوق اس کے نزد یک اہم ہے۔ اور اس کی قسمت ای کے ہاتھ میں ہے اپنے برے کاموں کومخلوق سے چھیاتا ہے لیکن اللہ سے چھیانے کی کوشش نہیں ہاتھ میں ہے اپنے برے کاموں کومخلوق سے چھیاتا ہے لیکن اللہ سے چھیانے کی کوشش نہیں

الله والنشاف المراجعة المراج

کرتا۔ لوگوں سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا۔ کلوق کے ساتھ حسن معاملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس بارے میں اپنی استطاعت وقدرت سے زیادہ جدوجہد کرتا ہے لیکن اللہ سے ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ اس کے ساتھ نہایت معمولی ادنی اور حقیر معاملہ کرتا ہے۔ اگر اپنے کی دوست وعزیز کی خدمت کرتا ہے تو پوری توجہ پوری تن دہی سے کرتا ہے۔ دل اعضاء ہاتھ اور پاؤں تمام اس کی خدمت کرتا ہے تو پوری توجہ بوجاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات اپنی ذاتی مصلحتوں کو بھی اس کے لئے قربان کر دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ کا نام آتا ہے اور یہ بھی اس وقت جب کہ مقدراس کا ساتھ دے تو اس طرح وہ انجام دیتا ہے کہ اس کے اس عمل سے کلوق کا ادنیٰ آدی بھی راضی نہیں ہو کہا۔ اللہ کا نام آتا ہے کہ اس قدر کم نکالتا ہے کہ اتنا ساکسی انسان کے سامنے چیش کرتے ہوئے بھی شرم آئے۔

جن لوگوں کی بیرحالت ہواور جن کی بیرصفات ہوں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی قدر وتو قیر کر رہے ہیں؟ اللہ کی عظمت وجلالت کاحق ادا کر رہے ہیں؟

شیطان کی بوجا:

کیا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدروعظمت کرنے کا اظہار کررہے ہیں جواس کے خالص تن میں اس کے دغن کوشریک کرتے ہیں؟ اجلال وتعظیم طاعت وعبادت نذ لیل و خاکساری خضوع وخثوع خوف ورجاء امید وہم صرف ای کاحق ہے۔ اور وہی اس کاحقدارہے کہ بیتمام باتیں اس کے حضور میں چیش کی جائیں۔ بیتو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے دغن کے رویروتو کباس کے کسی مقرب بزرگ کے رویروچیش کرنا بھی جائز جیس۔ بیتو ایک اختبا درجہ کی جمارت ہے۔ اللہ کے خالص حق پر دست درازی اور اس کی تو ہین ہے۔ جس بات میں کی کواللہ کاشریک بنانا ممنوع اور حرام ہے۔ جس کا استحقاق اللہ کی ذات کے سواکی کوئیس اس میں غیر کوشریک کیا جارہا ہے۔ جب بیدی کسی اللہ کے مقرب بندے کوئیس پہنچتا تو پھر اللہ کے مبغوض و معتوب جس پر اللہ نے احت احت کے سواکی کوئیس اس میں غیر کوشریک کیا جارہا ہے۔ جب بیدی کسی اللہ کے مقرب بندے کوئیس پہنچتا تو پھر اللہ کے مبغوض و معتوب جس پر اللہ نے احت احت ترین و تمن ہے جو اللہ کے خوز دیک اخت ترین و تمن ہے جو اللہ کے خوز دیک اخت ترین و تمن ہے جو اللہ کے دز دیک اخت ترین و تمن ہے جو اللہ کے دز دیک اخت ترین و تمن کی کوئیس کی کوئیس بین اللہ کے در دیک اخت ترین و تمن ہے جو اللہ کا شریک بنانا کوئر جائز ہوگا؟ اللہ کے سواکی کوئیس گی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کائیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس ک

# K celàmis Konny

﴿ اَلَمْ اَعْهَدُ إِلَيْكُمْ لِبِنِنَى ادَمَرَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَآنِ اعْبُدُونِيْ ۖ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِنْهِ ۞ ﴾

''اے اولا د آ دم! کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا' یہی سیدھا راستہ ہے۔'' مشرک لوگ اپنے خیال اور اپنی دانست میں فرشتوں کی عبادت و پرستش کرتے تھے لیکن الله نے اے شیطان کی عبادت و پرستش قرار دیا ہے۔ جبیبا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَيَوْمَ يَخْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَكَائِكَةِ اَهْؤُلَّا إِيَّاكُمْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ ۞ قَالُوْا سُبُعْنَكَ آنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُوْنِهِمْ، بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ: ٱلْمُشَرُّهُ مْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ (سبا: ٢١/٣٣.٠٠) اور ان سب (مشرکوں) کواللہ اس دن جمع کرکے فرستوں ہے دریافت کرے گا کہ کیا لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: تیری ذات پاک ہے ہماراولی ٹو ہے نہ کہ بیہ بلکہ بیلوگ جنوں کی عبادت کرتے تھےان میں ہے اکثر انہی پر ایمان رکھتے تھے''

حقیقت بیہ ہے کہ فرشتوں کی عبادت و پرستش شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے شیطان اس طریقہ سے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ گویہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت ویرسنش کررہے ہیں۔

یمی حال آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کی پرستش کر نیوالوں کا ہے۔ یہ لوگ اینے زعم میں ان چیزوں کی روحانیت کی پرستش کرتے ہیں اور یہی سجھتے ہیں کہ یہی چیزیں ان سے خطاب کرتی ہیں۔ اور یہی ان کی حمایت کرتی ہیں' لیکن در حقیقت پیہ شیطان ہی کی عبادت و پرستش ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ طلوع آ فآب اور غروب آ فآب کے وقت شیطان سورج کے قریب جا بیٹھتا ہے۔ کفار ومشرکین جب آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں تو حقیقتا وہ شیطان ہی کو سجدہ کرتے

مسیح اور مسیح کی والدہ کی عبادت و پر سنش کرنے والے بھی در حقیقت شیطان ہی کی عبادت و پرستش کرتے ہیں۔ بیلوگ سمجھتے ہیں کہ سے اور سیح کی والدہ کی عبادت کا حکم اللہ نے دیا الله والفشاف المراجعة المراجعة

ہے اور اللہ اس عبادت ہے راضی ہے کیکن حقیقت میہ ہے کہ بیلوگ نہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ اللہ کے رسول کی۔ بلکہ شیطان تعین کی عبادت کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال کا بیہ ارشاد اس کی توضیح کرتا ہے:

''اےاولاد آ دم! کیا میں نے تم سے قول وقرار نہ لیا تھا کہتم شیطان کی تابعداری نہ کرنا وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہےاور میری ہی عبادت کرنا' یہی سیدھی راہ ہے''۔

حقیقت امریہ ہے کہ اللہ کے سواکس کی بھی عبادت کی جائے۔ جہاں بھی کی جائے جس شکل میں بھی کی جائے وہ شیطان ہی کی عبادت ہے۔ اور عبادت کرنے والا ان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے اور اپنی اغراض واحتیا جات میں بطور معبودان چیزوں کو استعال کرتا ہے اور اللہ کا سے استفادہ کی کوشش کرتا ہے اور معبود عبادت کرنے والے سے اپنی تعظیم کراتا ہے اور اللہ کا شریک بنتا ہے اور عبادت کر نیوالوں سے مستفید ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو شیطان کا اصل مقصد اور اس کی انتہائی غایت وغرض ہے۔ اس کا عین مقصد یہی ہے کہ عابد وضح اس طرح کرتا ہے۔

﴿ وَيَوْمَرَ يَعْشُرُهُ مِ جَمِيْعًا، لِمَعْشَرَ الْجِنِ قَدِ السُتَكُ لَتُؤثُم مِنَ الْإِنْسِ ، ٥ ﴾ (انعام: ١٢٨/١)

''اور جس روز الله تمام مخلوقات کوجمع کرے گا (اور کہے گا) اے جنات کی جماعت! تم نے انسانوں میں بڑا حصہ لیا''

کیعنی تم نے انسانوں کو ورغلا کراپی جماعت بڑھالی۔

چنانچہ قیامت کے دن بارگاہِ الٰہی میں اس کی جماعت کے لوگ کہیں گے:

﴿ وَقَالَ آوَلِيَوُهُمُو مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْنَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَكَغْنَآ آجَكَنَا الَّذِيْ آجَلْتَ لَنَاء قَالَ النَّارُ مَثْوْمُكُمْ خُلِدِيْنَ فِيْهَا الدَّارُ مَا شَآءَ اللهُ . إِنَّ رَبَكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ۞ (انعام:١٨/١)

"اور آ دمیوں میں سے جوان کے دوست سے وہ کہیں گے: پروردگار! ہم نے ایک دوسرے سے فاکدہ اٹھایا۔ اور ہم اس میعاد تک پہنے گئے جو تو نے ہمارے لئے معین کی تھی۔ اللہ فر مائے گا: دوزخ تمہارا ٹھکانا ہے۔ ہمیشہ اس میں رہوگے ہاں اگر اللہ ہی کومنظور ہوتو دوسری بات ہے بے شک آ پ کا رب بڑا حکمت والا بڑاعلم والا ہے اور یہ ایک لطیف اشارہ ہے۔ اس حقیقت وراز کی طرف جس کی وجہ سے اللہ نے شرک کو اکبر الکبائر گردانا ہے جو بغیر تو بہ واستعفار کے معاف نہیں ہوسکتا۔ اور جس کی وجہ سے خلود فی النار دائمی جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ شرک کی قباحت محض اس لئے نہیں ہے کہ شریعت میں اس کی نہی اور ممانعت وارد ہے۔ بلکہ اس کی اصل وجہ بہی حقیقت اور بہی راز ہے۔ یہ کیونکر ممکن ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں کو غیروں کی عبادت اور غیروں کی پرستش کی اجازت و سے۔ اور یہ جسی ممکن نہیں کہ اپنی صفات کمالیہ اور شال جالت کے خلاف اور متناقش امور کو اپنے حق میں جائز قر ار دے۔ بھل اس کا خیال بھی کیونکر ہوسکتا ہے کہ جو ذات اپنی ربو بیت میں منفر دو یکتا ہے اپنی دے دیں۔ اولیست والیہ ہیں منفر دو یکتا ہے اپنی دور ہے والیت میں منفر دو یکتا ہے۔ اپنی عظمت وجلالت میں منفر دو یکتا ہے دو کسی دوسرے کو اپنا الوہیت والیستمیں منفر دو یکتا ہے۔ اپنی عظمت وجلالت میں منفر دو یکتا ہے دو کسی دوسرے کو اپنا الوہیت والیستان خوالے کی اجازت دے یا اس کا خیال بھی کیونکر ہوسکتا ہے کہ جو ذات اپنی ربو بیت میں منفر دو یکتا ہے۔ اپنی عظمت وجلالت میں منفر دو یکتا ہے۔ اپنی عظمت وجلالت میں منفر دو یکتا ہے۔ اپنی عظمت وجلالت میں منفر دو یکتا ہے۔ اپنی عظمت و والی ہو۔ تعالی اللہ عن ذا لک علوا کہیرا۔

\*\*



(مَطَيِّلَة : ۵۵)

## شرک،مقصد تخلیق کےخلاف ہے

جس مقصد کے لیے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ شرک اس کے بالکل منافی ہے اور اس
لیے اللہ کے نزدیک بیدا کبر الکبائر ( بیعنی سب سے بڑا گناہ ہے ) اور کبر و تکبر کے تو ابع لواز مات
بھی بہی تھم رکھتے ہیں۔ جیسا کہتم او پر پڑھ چکے ہواللہ تعالی نے مخلوق کو صرف اس لیے پیدا کیا
ہے کہ صرف ای وحدہ لا شریک کی طاعت وعبادت کی جائے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے
پیمبر بھیجے۔ اور اپنی کتابیں نازل کیں۔ شرک و کبر اس مقصد کے سراسر خلاف متفاد اور منافی
ہے۔ اور بہی وجہ ہے کہ شرکین کے لیے اس نے جنت قطعاً حرام کر دی۔ نیز اہل کبر و تکبر کے
لیے اس نے جنت قطعاً حرام کر دی۔ نیز اہل کبر و تکبر کے
لیے بھی جس کے دل میں ذرہ برابر کبر و تکبر ہوگا وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

and and

(فَطْنِكَ : ٢٧)

### الله تعالیٰ کی صفات اور احکام پر گفتگو کے آ داب

یہ بات نقصان رسانی اور فساد انگیزی میں شرک کے قریب قریب ہی ہے کہ اللہ کے اساء وصفات اوراس کے افعال کے بارے میں بغیرعلم کے گفتگو اور مباحثے کیے جائیں۔خود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن صفات سے ذات الٰہی کو متصف بتایا ہے اس کے خلاف اور ان صفات کے اضداد ہے اللہ کو متصف مانا جائے۔ ان صفات کے اضداد ہے اللہ کو متصف ماننا اللہ کے کمال خلق و امر میں مداخلت ہے۔ اس کی ربو بیت و پروردگاری اور اس کی خصوصیات ر بوبیت میں نقص و قباحت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اور پھر اگر علم کے ذریعہ ایسا کیا جاتا ہے تو ذات باری تعالیٰ کے خلاف سخت ترین عناد ہے جوشرک ہے بھی زیادہ فتیج ہے۔شرک عند الله بہت بڑا گناہ ہے۔لیکن جومشرک صفات وربو بیت کا اقرار کرتا ہے وہ اس معطل 'منکر سے بہتر ہے جو پروردگار عالم کی صفات کمالیہ کا انکار کرتا ہے۔مثلاً: ایک مخص بادشاہ کی بادشاہت' اورصفات شاہی کا انکار کرتا ہے۔اس کی صفات شاہی' شان سلطانی کا انکارنہیں کرتا۔لیکن وہ بیہ کرتا ہے کہ بادشاہ سے تقرب حاصل کرنے کی غرض ہے کسی اور کوامور شاہی میں شریک گردان لیتا ہے۔تو بیخض اس آ دمی ہے بہتر ہے جو بادشاہ کی شاہی اور سلطانی کا انکار کرتا ہے۔اور دنیا جہان کی ساری فطرتیں اور ساری عقلیں اسے تشلیم کرتی ہیں کہ صفات کمال میں نقص ماننے اور سرے سے صفات کمال کا انکار کرنے میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔ پہلی صورت میں معبود حق تشلیم کیا جا رہا ہے۔ اور صرف معبود حق کے تقرب کی غرض سے واسطہ کی پرستش کی جاتی ہے۔ دوسری صورت میں سرے ہے معبود حق اور اس کی صفات کمالیہ کا انکار کیا جاتا ہے۔تعطیل کا مرض ایک مہلک و لا دوا مرض ہے۔اس سے شفاء یاب ہونے کی تو قع ہی نہیں۔ چنانچے حق سجانہ وتعالیٰ قرآ ن حکیم کے اندرامامُ المعطلین فرعون کا وہ قول نقل فرما تا ہے جواس نے سیدنا مویٰ ملیکھا کے خلاف پیش کیا تھا۔سیدنا مویٰ ملیٹا نے فرعون سے بیہ کہا کہ میرا رب تو آ سان پر ہے۔

تو فرعون نے انکار کیا اور اپنے وزیر ہامان کو خطاب کر کے کہا:

﴿ وَقَالَ فِنْعَوْنُ لِيهَامِنُ ابْنِ لِى صَرْحًا لَعَلِنَ ٱبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۞ أَسْبَابَ التَّمْوْتِ فَاظَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّى لَاظُنَّهُ كَاذِبًا. ۞ أَسْبَابَ التَّمْوْتِ فَاطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّى لَاظُنَّهُ كَاذِبًا. ۞ أَسْبَابَ التَّمْوْتِ فَاطَلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّى لَاظُنَّهُ كَاذِبًا. ۞ (مومن: ٢٠/٣٠ـ)

''اور فرعون نے کہا: اے ہامان! میرے لیے ایک بلند و بالا ممارت (بلڈنگ) بنا' کیا عجب کہ میں آسان کے درواز وں تک پہنچ جاؤں اور مویٰ کے معبود کو دیکھے لوں' مجھے کو کامل یقین ہے کہ وہ جھوٹا ہے''

یمی وہ آیت ہے جے شخ ابوالحن اشعری اپنی کتابوں ﴿ میں گروہ معطلہ کی تر دید میں المورِ ججت پیش کرتے رہے ہیں۔ شخ موصوف کی دلیل طرزِ استدلال اثبات علو اور یہ کہ قولِ بلاعلم اور شرک لازم وملزوم ہیں۔ یہ تمام با تیں ہم اپنی کتاب ''اجماع المجیوش الاسلامیہ علی حرب المعطلہ والمجھمیہ'' ﴿ پوری وضاحت ہے پیش کر پیکے ہیں۔

شيطان كامحبوب گناه: PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

چونکہ یہ گمراہ کن برعات 'جہالت' صفات الہی سے لاعلمی اور عناد کی وجہ ہے ہیں اور ان صفات کی تکذیب کی جارہی ہے جن کا ثبوت خود اللہ تعالی اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ اس لیے ان کا شار اکبر الکبائر میں ہے۔ گو کفر ہے اس کا درجہ کم سبی 'لیکن اکبر الکبائر تو ضرور ہے۔ المبیس تعین کو بیہ برعتیں دیگر کبائر کے مقابلہ میں زیادہ محبوب اور زیادہ پہندیدہ ہیں۔ جیسا کہ بعض سلف صالحین کا قول ہے:

((اَلبِدُعَةُ اَحَبُّ اِلْي اِبُلِيُسَ مِنَ الْمَعُصِيَةِ لِآنَّ الْمَعُصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا وَالْبِدُعَةُ لَا يُتَابُ مِنْهَا)) ۞

'' دو سری معصیتوں کے مقابلہ میں شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے کیونکہ

الابانة في اصول الديانة (ص: ٨.٨)

اجتماع الجيوش الاسلاميه (ص:٢٨٦ ٢٩٩)

مسند على بن الجعد (١٨٨٥) حلية الاولياء (٤/ ٢٦) شرح الاصول للالكاتي (١/ ١٣٢)

الله والنشافي المنظمة المنظمة

معصیت ہے تو ہمکن ہے اور بدعت ہے تو بہناممکن ہے۔''
ابلیں لعین کہا کرتا ہے'' میں نے بنی آ دم کو گناہوں کے ذریعہ ہلاک کیا۔ لیکن انہوں نے
مجھے''لا الدالا الله'' اور تو بہ استغفار کے ذریعہ ہلاک کیا۔ جب میں نے بیہ معاملہ دیکھا تو میں نے
ان کوخواہشات کے پھندوں میں بھانستا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ گناہ کرتے ہیں اور تو بہیں
کر کتے اور گناہ کو عین نیکی ہجھتے ہیں۔''

یہ اچھی طرح واضح ہے کہ عام گناہ خود بخو دکرنے والے کے حق میں مفرہوتے ہیں لیکن بدعات کا ضرر و نقصان عام لوگوں تک متعدی ہوتا ہے۔ مبتدع کا اصل فتنہ دین میں فساد ڈالنا ہے۔ دوسرے گناہوں کا فتنہ خواہش نفس تک محدود رہتا ہے۔ مبتدع عوام کو صراط متنقیم ہے بعثکا دیتا ہے اور دوسری معصیت کا ارتکاب کرنے والا ایبانہیں کرتا۔ مبتدع پروردگار عالم کی صفات اور کمال صفات میں نقص پیدا کرتا ہے لیکن ندنب و گنجگار ایبانہیں کرتا۔ مبتدع رسول اللہ تکھی کی پیش کردہ صفات کے خلاف اور متنافض چزیں پیش کرتا ہے لیکن گنجگار ایبانہیں کرتا۔ ایبانہیں کرتا۔ مبتدع رسول اللہ تکھی گرایسانہیں کرتا ہے لیکن گنجگار ایبانہیں کرتا ہے لیکن گنجگار ایبانہیں کرتا۔ مبتدع رسول اللہ تکھی گرایسانہیں کرتا ہے لیکن گنجگار ایبانہیں کرتا۔ مبتدع کو دو خود آخرت کے داستہ میں ست رفتار ہوجاتا ہے۔ مبتدع کراستہ میں ست رفتار ہوجاتا ہے۔

\*\*



(فَطْرِلْنَ : 22)

### قتل کی برائیوں کے مختلف درجات (توبہ کرنے نے قل کا گناہ معاف ہوسکتا ہے یانہیں؟)

ندکورہ گناہوں کے بعدظلم وعدوان کا درجہ ہے۔ظلم وعدوان عدل وانصاف کے خلاف ہے اور عدل وانصاف کے خلاف ہے اور عدل وانصاف ہی ہے آ سان وزمین قائم ہیں۔اور اللہ تعالی نے اپنے رسل و پیغیبرای لیے بھیج ہیں کہ لوگوں کو قسط وعدل کی تلقین کریں۔اور اپنی کتابیں بھی ای لیے اتاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عند الله ظلم اکبرالکبائر ہے۔اور گناہ کی عظمت کے مدارج با متبارظلم اور مفاسد کے مدارج کے جس درجہ کے مفاسدای درجہ کاظلم ہوگا۔

اگرایک آدی اپنی بیغیرو بے گناہ بچکونی کردیتا ہے۔ حالانکہ اللہ نے انسانی حیات اور طبیعت کچھ اسی بنائی ہے کہ وہ بچ ہے مجبت کرے۔ بچ پر رخم وشفقت کرے۔ اور بچر مال باپ کوتو خاص طور پر محبت وشفقت کا حصہ زیادہ دیا گیا ہے۔ پچر بھی وہ صرف اُسے اس ڈر سے قل کر دیتا ہے کہ اس کے مال میں شریک ہوگا تو بہتی ترین قل کر دیتا ہے کہ اس کے مال میں شریک ہوگا تو بہتی ترین اور تحت رہن نظم ہے۔ اسی طرل مال باپ کوتل کرنا بھی جواس کے وجود کا سبب بین اسی درجہ کا ظلم ہے۔ قل کے مداری باعتباراس کی قباحت و نتائ کے مختلف بیں۔ اگر مقتول نیک آدی تھا۔ دین کی تبلی و تلقین کرتا تھا۔ وعظ و شیحت سے لوگوں کو دین کی راہ بتا تا تھا۔ تو اس کوتل کرنا زیادہ کی وجہ کہ قیامت کے دن وہ آدئی بخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کی پیغیر کوتل کر دے یا بی اور ہوگا میت کے دن وہ آدئی بخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کی پیغیر کوتل کر دے یا بی اور پیغیر مات تی کردے اس کے قریب قریب جرم ہے امام عادل اور عالم دین کوتل کر دے یا بی اور پیغیر مات تی کردے دی تا ہے۔ وعظ و پیغیر اسے تی کردے دی جا ہے۔ ادکام الی کی پابندی کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ وعظ و پیغیر سے کہ کوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ ذکورہ امور کی حیثیت قلت و کشت کے لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ ذکورہ امور کی حیثیت قلت و کشت کے لوگوں کو دین جرم کے کھا تا سے مختلف ہوگی اور اسی حیثیت کے مطابق مدارج ہوں لیاظ سے اور قباحت کے جرم کے کھا تا سے مختلف ہوگی اور اسی حیثیت تا ہے۔ وکٹل کی دارج ہوں



حق سبحانہ وتعالیٰ نے کسی مؤمن کوعمدا قتل کرنے کی سزا خلود فی النار' دائی جہنم' خدائے حیاء کا غضب اس کی لعنت' اور عذاب عظیم قرار دیا ہے۔ بیسزا مؤمن کوعمدا' قصدا' اور بالارادہ قتل کرنے کی ہے بشرطیکہ کوئی مانع پیش نہ آئے۔

#### قاتل کی توبہ:

یہ امر بھی مسلم ہے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کوعمدا' قصدا' اور بالارادہ قبل کرنے کے بعد قاتل اسلام قبول کر لے تواسلام اس سزا کوروک دیتا ہے۔ بیسزا اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ لیکن بحث طلب مسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کوعمدا' قصدا اور بالارادہ قبل کر دے تو اس کی تو بہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اور اس سزا ہے وہ نیج جائے گا یا نہیں؟ اس بارے میں علماء سلف وخلف کے دوقول ہیں۔ امام احمد ہے بھی یہی دوقول مروی ہیں۔

۔ جولوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ سے سزا دور نہیں ہو عتی۔ وہ یہ دلیل پیش کررہے ہیں کہ یہ آ دمی کاحق ہے اور بید دنیا میں اپناحق وصول نہیں کرسکا۔ اور قاتل اس کاحق دنیا میں اے ادانہیں کرسکا۔ اور مقتول اپناحق قاتل ہے وصول کیے بغیر رخصت ہوا ہے۔ اس لیے لازی امرے کہ یہ حق یوم عدل میں وصول کیا جائے اور اداکیا جائے۔

یہ لوگ کہتے ہیں مقتول کے ورٹا جوحق وصول کرتے ہیں وہ ان کا اپناحق ہے۔ وہ چاہیں وصول کریں یا چاہیں معاف کر دیں انہیں اختیار ہے۔ اگر ورٹا اپناحق وصول کرتے ہیں تو مقتول کو کیا نفع پہنچتا ہے؟ اگر ورٹا نے اپنے حقوق وصول کر لئے تو مظلوم مقتول پر جو مظالم توڑے گئے ہیں اس کا کیا تدارک ہوا؟

مند کے دوقولوں میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ درٹا کےاپے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط نہیں ہو گا۔ امام شافعیؓ اور امام احمدؓ وغیرہ کے اصحاب کی بھی اس بارے میں یہی دلیل ہے۔

ایک گروہ کا یہ تول ہے کہ تو بہ استغفار اور ور ٹا کے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط ہو جائے گا کیونکہ تو بہ کرنے سے ما قبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز قاتل پر جب حد شرعی قائم کر دی گئی تو گناہ اور جرم کا بدلہ اس سے وصول کر لیا گیا۔

نیز بیر گردہ کہتا ہے کہ جب کفر'شرک' سحر جیسے بڑے بڑے گناہ تو بہ ہے محو ہو جاتے ہیں تو پھر آل تو اس ہے کم درجہ کا گناہ ہے ' یہ کیوں معاف نہیں ہوگا' کیوں تو بہ سے آل کے اثر اے محو نہیں ہوگا' کیوں تو بہ نہوں نے اللہ کے مخصوص نہیں ہو سکتے ؟ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا فرول کی بھی تو بہ قبول کر لی ہے جنہوں نے اللہ کے مخصوص دوستوں کو آل کیا تھا۔ اور نہ صرف ان کی تو بہ قبول کی ہے بلکہ ان کو اپنے پہندیدہ بندوں میں شامل کرلیا ہے۔ اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے خاص دوستوں کو آگ میں جلایا اور دین کے معاملہ میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم تو بہ کرلو۔ نیز محاملہ میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا۔ اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم تو بہ کرلو۔ نیز قرآن کیکیم کے اندر اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ لِعِبَادِى الَّذِيْنَ ٱسْرَفُوا عَلَى ٱنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَتُهِ اللهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ٥٠﴾ (زمر: ٥٣/٣٩)

''اے میرے بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہےتم اللہ کی رحمت ہے ناامید نہ ہوجاؤ بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہو<mark>ں کو بخش</mark> دیتا ہے''

اس آیت کا حکم عام ہے۔ توبہ کے اندر کفر' اور کفر سے کم درجہ کے تمام گناہ آجاتے ہیں۔ بندہ تو بہ کر لے توبیہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ PAKIST

نیز بیالوگ کہتے ہیں: جب بندہ تو بہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی مغفرت مانگ لیتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کس طرح دی جاسکتی ہے؟ تو بہ کے بعد سزا دینا شریعت الٰہی اور اصول جزاوسزا کے قطعامنافی ہے۔

نیز بیلوگ کہتے ہیں: قاتل جب تو بہ کرتا ہے تو اس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ قاتل نے اپنی جان مقتول کے حوالہ کر دی۔ لیکن چونکہ مقتول مر چکا ہے اس لیے اس کے حوالہ کرنا غیر ممکن ہے اس لیے شارع نے مقتول کے ورثا ہے اس لیے شارع نے مقتول کے ورثا کے درثا کے حوالے کر دی۔ جب اس نے مقتول کے ورثا کے حوالے اپنی جان کر دی تو گویا مقتول ہی کے حوالے کر دی۔ جس طرح مرنے والے کا مال اس کے حوالے اپنی جان کر دی تو ہو ادا ہو جاتا ہے۔ وارث کو دے دیے کے معنی یہی ہیں کہ مورث کو دے دیا گیا۔

تحقيقي فيصله:

اصل مسئلہ کی پوری پوری تحقیق و وضاحت یہ ہے کہ قل کے ساتھ تین قتم کے حقوق وابسة

الله والنشاف المسلم ا

ہوتے ہیں۔ (۱) حق اللہ (۲) حق مقتول (۳) حق ولی اگر کوئی قاتل برضا ورغبت اپنے اختیار ہے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس فعل پر نادم اور پشیمان ہے۔ خوف اللہی سے اس کا دل لرز اٹھا ہے۔ اور تو بہ نصوح کر رہا ہے تو یقین ہے کہ تو بہ سے حق اللہ معاف ہو جائے گا اور جب مقتول کا ولی اپنا حق وصول کر لیتا ہے یا اس سے مصالحت کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو حق ولی بھی معاف ہو جائے گا۔ اب باتی رہا مقتول کا حق تو جب قاتل نے تو بہ کر دیتا ہے تو حق ولی بھی معاف ہو جائے گا۔ اب باتی رہا مقتول کو معاوضہ دے دے گا اور قاتل و مقتول میں مصالحت کر اور اللہ اپنی جانب سے مقتول کو معاوضہ دے دے گا اور قاتل و مقتول میں مصالحت کر اور کا گا نہ تو بہ کرنے سے نہ تو مقتول کا حق مارا جائے گا نہ تو بہ کرنے والے کی تو بہ رائے گا نہ تو بہ کرنے والے کی تو بہ رائے گا ۔

ظلم في المال:

۔ اب رہا مال کا مسئلہ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر کسی وینداز قرضدار نے مال کے اصل مالک کے مرجانے کے بعد مالک کے وارثوں کو وہ مال اداکر دیا تو قرضدار آخرت میں ای طرح قرض سے بری الذمہ برجائے گا جس طرح دنیا میں ادائیگی

کے بعد بری الذمہ ہوجا تا ہے۔ www.pdfbooksfree.pk

دوسرا گروہ یہ کہتا ہے نہیں۔ بلکہ جس پرظلم ہوا ہے جس کا مال لیا ہے قیامت کے دن اس
کا مطالبہ علی حالہ باقی رہے گا۔ اور اس دن وہ اپنی چیز وصول کرے گا۔ ورثاء کے وصول کرنے
سے جوظلم کہ اس پر ہوا ہے اس کا تدارک قطعاً نہیں ہوسکتا۔ مال کا اصل مالک اپنی عمر کی آخری
ساعتوں تک قرضدار کی ناد ہندگی کی وجہ ہے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ بلکہ مرنے تک وہ
اس سے محروم رہا۔ یہ ایساظلم ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہوسکتا۔ مرنے کے بعد اس کے ورثاء
کو دیا گیا تو ورثاء مستفید ہورہے ہیں مگر اس کی ذات کو کیا فائدہ پہنچا؟

اس گروہ نے اس مسئلہ کی بنیاد اس مسئلہ پر رکھی ہے کہ ایک ملکیت اور مالیت کے مالک متعدد بیں لیکن اس کی صورت یہ ہوگئ ہے کہ یہ مال ایک شخص سے دوسر ہے شخص کی طرف منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اور وارث اس کے بہت سے ہیں۔ اس صورت میں مطالبہ کاحق تمام کو ہے۔ کیوں کہ ہر وارث اپ حصہ کا حقد ار ہے۔ قبضہ دار کا فرض تھا کہ وہ ہرایک کواس کا حصہ دے دیتا۔ امام ما لک اور امام احمد بین بین سلک ہے۔

### الله والنشافي المراجع المراجع

امام ابن تيميةً كا فيصله:

میرے استاد شیخ ابن تیمید میرانی ان ہر دوگروہ کے مسلک سے الگ ایک دوسرا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک مورث دوسرے سے مال کا قبضہ لے سکتا تھا۔ مطالبہ کرسکتا تھا۔ پھر بھی اس نے یہ مال وصول نہیں کیا۔ یہاں تک کہ وہ مرگیا تو اس صورت میں آخرت میں ورثاء کومورث سے مطالبہ کا حق باقی رہے گا۔ جیسا کہ دنیا میں حاصل تھا۔ اور اگر وصول کرنے مطالبہ کرنے کی اس میں قدرت واستطاعت ہی نہ تھی۔ ظلم وعدوان درمیان میں حاکل تھا تو اس صورت میں قیامت کے دن مطالبہ کا حق صرف مورث کو ہوگا۔ اس مسئلہ کی میہ بہترین تفصیل وتو شیح ہے۔ قیامت کے دن مطالبہ کا حق صرف مورث کو ہوگا۔ اس مسئلہ کی میہ بہترین تفصیل وتو شیح ہے۔ اور اس پراس کا وصول کرنا دشوار کر دیا تو اس مال کی نوعیت اس غلام کی ہوگئی کہ کسی نے اس کے غلام کوقتل کر دیا یا اس گھر کی ہی ہوگئی جے کو اس میں درخقیقت اس غلام کی ہوگئی کہ کسی ہوگئی جے کہیں دیا ہوا ہے نہ کسی نے زیردتی کھا پی لیا۔ ان صورتوں میں درخقیقت مال مورث کے حق میں تلف ہوا ہے نہ کہ وارث کے حق میں تلف ہوا ہے نہ کہ وارث کے حق میں تلف ہوا ہوگا جس کی کہ وارث کے حق میں اس کے مطالبہ کا حق بھی صرف اس کو ہوگا جس کی کہ وارث کے حق میں اس کے مطالبہ کا حق بھی صرف اس کو ہوگا جس کی کہ وارث کے حق میں۔ اور قیامت میں اس کے مطالبہ کا حق بھی صرف اس کو ہوگا جس کی کہ وارث کے حق میں۔ اور قیامت میں اس کے مطالبہ کا حق بھی صرف اس کو ہوگا جس کی کہ ورثاء کی۔

اب مسئلہ کی شکل میہ ہوگی کہ اگر مال از سم عقار وزمین ہے یا کوئی ایسی مالیت وملکیت ہے جواس مورث کے مرنے کے بعد قائم اور باقی ہے۔ تو وہ مورث کے ورثاء کی ملکیت ہے۔ غاصب کا فرض ہے کہ مورث کے ورثاء کوائی وقت میہ مال واپس کردے۔ اگر اس نے مورث کے ورثاء کو مال واپس نہ کیا تو قیامت کے دن میہ ورثاء اس مال کے مطالبہ کاحق رکھتے ہیں۔ جس طرح کہ دنیا میں مطالبہ کے حقد ارتھے۔ سوال کی میصورت اس قدر توی ہے کہ اس سے مخلصی ناممکن ہے۔ دلیل نہایت قوی ہے۔ ہاں البتہ میہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں مطالبہ کاحق مورث کو بھی ہے اور ورثاء کو بھی نام کو مطالبہ کاحق میں بنچتا ہے۔ جس طرح کہ کی غاصب نظالم نے ایک گروہ کا مشتر کہ مال غضب کرلیا تو گروہ کے تمام افراد کو اپنے اپنے حق کے مطالبہ کاحق ہے۔

جس طرح کہ کوئی آ دمی کسی الیے وقف کا متولی بن گیا جو کئی خاندانوں پر وقف کیا گیا ہے اس نے تمام کے حقوق ضائع کر دیے تو قیامت کے دن بیسب کے سب اس سے مطالبہ کا حق رکھتے ہیں' پنہیں کہ پچھ کومطالبہ کاحق ہوگا اور پچھ کونہیں۔و اللہ اعلم

(فَطَيْلُنّ : ٨٧)

ایک انسان کافل تمام بنی نوع انسان کافل ہے انسان کوفل کرنے کے مفاسد نہایت ہی اہم اور خطرناک ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کا

﴿ مِنْ أَجُلِ ذُلِكَ أَ كُتَبُنَا عَلَى بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا وَمِنْ الْجَلِيدِ نَفْسٍ أَوْفَسَادٍ فِي الْأَنْضِ فَكَاتَبَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ الْخَلِيمَ الْوَفْسِ اللَّاسَ جَمِيْعًا وَ ﴾ (مانده: ١٢/٥) الحياطا فَكَانَتُهَا أَنْهَا كَهُ جَوْفُسُ كَى وَالْجَيْرِكَى جَانَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُولِي الللللْمُعُلِّلِهُ اللللْمُعُلِي اللللْمُولِي اللللللْمُولِ اللللْمُعُلِي اللللْمُعُلِمُ الللللْمُعُلِمُ الللللْمُعُلِمُ

قتل کے اثرات اور معزیں چونکہ نہایت ہی خطرناک اور ہمہ گیر ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تعییبہ دی ہے۔ لیکن بہت سے علاء کو اس آیت کے بچھنے میں اشکال دامنگیر رہا ہے۔ چنانچہ کہنے لگتے ہیں کہ سوآ دمیوں کا قتل کرنا عنداللہ ایک آدی کے قتل سے کہیں بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ کہنے گئے ہیں کہ سوآ دمیوں کا قتل کرنا عنداللہ ایک آدی ہے۔ پھر اس تعبیبہ کے کیامعنی؟ جب بیاشکال پیش آتا ہے تو اپنے خیال کے مطابق آیت کی تاویل کرنے گئے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں بیہ تصبیبہ گناہ اور عقوبت گناہ کے متعلق ہے۔ ایک آدی کا قتل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو سارے نوع انسانی کوئل کرنے کی سزا اور گناہ ہے۔ لیکن قبل کرنے کی سزا اور گناہ وہی ہے جو سارے نوع انسانی کوئل کرنے کی سزا اور گناہ ہے۔ لیکن قرآن کا سیاق وسیاق اس معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ ایک چیز کو دوسری چیز سے تصبیبہ دینے سے لازم نہیں آتا کہ تمام باتوں میں بید دونوں چیزیں مسادی ہوں۔ اور تمام احکام میں دونوں چیزیں برابر ہوں۔ مثلاً اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْاَ اللَّهِ عَشِيَّةٌ أَوْضُعُلْهَا ٥ ﴾

## الله والنشاف المراجع المراجع

''جس روزلوگ قیامت کو د کیجه لیس گے تو ایبا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ لیا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں'' اور ارشاد فر ما تا ہے۔

﴿ كَالَهُمْ يَوْمَ يَبُرُونَ مَا يُؤْعَدُونَ ۖ لَوْ يَلْبَثُونَ إِلَّا سَاعَةً فِي لَهُ يَلْبَثُونَ إِلَّا سَاعَةً فِي لَا يَكُلُونَ وَ كَا يَعُومُ اللَّهِ مِنْ نَهَارٍ وَ 0﴾ (احقاف:٣٥/٣١)

''یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو (بی معلوم ہونے گلے گا) دن کی ایک گھڑی ہی (دنیا میں) تھہرے ہیں (اور اب یہاں اللہ کریم کے پاس آ گئے ہیں)''

ان آتیوں میں دنیا کی زندگی کی جومثال اورتشیبہہ دی گئی ہے اس کے بیمعنی قطعاً نہیں کہ لوگ صرف اتنی ہی مقدار ( دیر ) دنیا میں رہے۔ اس قتم کی مثال وتشیبہہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔رسول اللّد کا ارشاد ہے:

(امّنُ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جُمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نَصُفَ اللَّيُلِ وَمَنُ صَلَّى الْفَجُرَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَاقًامَ اللَّيُلَ كُلَّهُ) 

"جس نے نماز عشاء جماعت كے ساتھ اداكى گويا وہ آدهى رات تك نماز پڑھتا رہا۔ اور جس نے نماز فجر جماعت سے اداكر لى تو گويا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔ "
جس نے نماز فجر جماعت سے اداكر لى تو گويا وہ تمام رات نماز پڑھتا رہا۔ "
يعنى اگر نماز عشار اور نماز فجر جماعت سے اداكى گئى تو گويا سارى رات نماز ميں گزارى گئى۔ ﴿
ایک دوسرى حدیث میں اس سے بھى زیادہ صراحت ووضاحت موجود ہے۔ رسول اللہ كا ارشاد ہے:
ارشاد ہے:

((مَنُ صَامَ رَمَضَانَ۔ وَ آتُبَعَهُ سِتًّا مِنُ شَوَّالِ فَكَآنَّمَا صَامَ الدَّهُرَ)) ۞
''جس نے رمضان كےروزے ركھے۔ اس كے بعد شوال كے چھروزے ركھ لئے تو
گویا وہ صائم الدہر ہے۔' اور ایک دوسری حدیث میں مروی ہے۔
((مَنُ قَرَأَ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدٌ فَكَآنَّمَا قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرُانَ)) ۞
''جس نے قل ھواللّٰہ احدى سورة پڑھ لى گویا اس نے ایک تہائی قرآن پڑھ لیا۔''

<sup>♦</sup> صحيح مسلم. كتاب المساجد. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (حديث.١٥٢)

<sup>﴾</sup> سنن ترمذي. كتاب الصلاة. باب ماجاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة (حديث. ٢٢١)

<sup>€</sup> صحيح مسلم. كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة ايام من شوال اتباعا (حديث. ١١٦٣)

٣ سنن ترمذي. كتاب فضائل القرآن. باب ماجاء في سورة الاخلاص (حديث. ٢٨٩٦)

الله والفشافي المراجع المراج

یہ اچھی طرح واضح ہے کہ ان اعمال کی انجام دہی کا تواب اصل مشبہ بہ کے تواب کے برابر ہے۔ تواب کی مقدار میں مشبہ بہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ اگر مقدار تواب میں مشبہ اور مشبہ بہ مساوی نہیں ہو سکتے۔ اگر مقدار تواب میں مشبہ اور مشبہ بہ مساوی ہوں تو عشاء اور فجر کی نماز جس نے جماعت کے ساتھ اداکر لی اس کے لئے تہد وغیرہ پڑھنا بالکل ہے سود ہے۔ خواہ نخواہ اس کی زحمت و تکلیف کیوں گوارا کی جائے؟ تو معلوم ہوا آیت کے وہ معنی نہیں جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کوتل کرنا پوری نوع انسانی کو قبل کرنے کے برابر ہے۔ دونوں کا گناہ اور عقوبت برابر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان اللہ من کی ایک زبر دست نعمت کے ایکن ایمان کے بعد بڑی سے بڑی نعمت کتاب اللہ۔ کتاب الرسول کی فہم وادراک ہے۔ و ذالک فضل اللہ یو تیہ من یشاء

جب آیت کا بید مطلب نہیں جو بیاوگ بیان کرتے ہیں تو سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس تشبیہہ وتمثیل کے معنی کیا ہیں؟ کس بات میں تشبیبہ وتمثیل دی گئی ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس تشبیبہ کی متعدد وجوہ ہیں۔

(زلان یہ کہ دونوں کے دونوں اللہ اور اللہ کے رسول کے نافر مان ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ کا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اقدام کرنے والے ہیں۔ دونوں کے دونوں اللہ کی عقوبت وسزا ہیں اپنے کو پیش کر رہے ہیں۔ دونوں کے دونوں غضب اللی کا بعنت خداوندی کے حقدار اورخلود فی النار دائی جبنم کے متحق ہیں۔ دونوں کیلئے سخت سے سخت عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اگر چہ عذاب کے مدارج مختلف اور متفاوت ہیں۔ ایک شخص کی نبی پیغیبر کیا امام عادل یا اگر چہ عذاب کے مدارج مختلف اور متفاوت ہیں۔ ایک شخص کی نبی پیغیبر کیا امام عادل یا کسی عالم باعمل کوئل کرتا ہے۔ جولوگوں کو عدل وانصاف اتباع حق کی تلقین و تبلیغ کرتا ہے تو اس کا گناہ اور جرم اس قدر بھاری اور سخت نہیں ہوگا جیسے وہ کسی عام آ دمی کوئل کرتا تو اس کا گناہ اور جرم ایسا نہ ہوتا۔

8را استقل کرنے میں دونوں کے دونوں مساوی ہیں۔ دونوں کے دونوں خونِ حرام کے مرتکب ہیں مرک: دونوں کے دونوں نقل حرام کے مرتکب ہیں دونوں نے بغیر کسی استحقاق کے محض فساد مسلم کی غرض سے قتل نفس کا اقدام کیا ہے۔ اور جس نے اپنی مخصوص غرض کے ماتحت ایک جان کوفل کرنے کی جرأت کی۔ وہ اس غرض کے ماتحت ہراس شخص کوفل کرنے کی جرأت کرسکتا ہے جس کے قتل کرنے ہے وہ اپنی بیغرض پوری کرسکے۔ اور اس لئے حقیقتا وہ ساری نوع انسانی کا دشمن ہے۔

جہارے: ایک آ دمی کوتش کرنے والے کو بھی قاتل' ظالم' فاسق' عاصی' مجرم کہا جائے گا۔ اور سارےانسانوں کے قاتل کو بھی انہی اساء واوصاف سے یا دکیا جائے گا۔

ینجے:

ایمان والوں کی شان اللہ تعالیٰ نے ایس بنائی ہے کہ باہمی مؤدت محبت تراحم اتعاطف۔ صلہ رحمی وغیرہ میں تمام اہل ایمان جمم واحد کی طرح ہیں کسی ایک عضو کو بھی کوئی شکایت اور تکلیف پہنچی ہے تو سارا جم در دمحسوں کرتا ہے اور سارا جم بخار و بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ۞ جب کسی قاتل نے اہل ایمان کے اس جمع ہے کسی ایک عضو کو کاٹ ڈالا۔ (ایک مؤمن کوفل کردیا۔ جسم کے سارے اعضاء کوالم و تکلیف مؤمن کوفل کردیا۔ جسم کے سارے اعضاء کوالم و تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ بس جس نے ایک مؤمن کو تکلیف وایذ ایبنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف وایذ ایبنچائی اس نے تمام اہل ایمان کو تکلیف وایذ ایبنچائی۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف و ایذ ایبنچائا یوری نوع انسانی کو تکلیف وایذ ایبنچائی۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ اہل ایمان کو تکلیف و ایذ ایبنچائا یوری نوع انسانی کو تکلیف وایذ ایبنچائے دنیا سے ظلم وعدو ایک کومٹانا چاہتا ہے۔ نیز رسول الٹدکا ارشاد ہے:

((لَا تُقُتَلُ ظُلُمًا نَفُسٌ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا كَانَ عَلَى ابُنِ آدَمَ كِفُلٌ مِنُ دَمِهِ لَاَنَّهُ آوَّلُ مَنُ سَنَّ الْقَتُلِ»

'' جب کوئی جان بلاکسی استحقاق کے قبل کروی جائے تو آ دم کے پہلے اور کے کوجس نے سب سے پہلے یہ جرم کیا تھا' اس قبل کے جرم سے حصہ ملے گا۔ کیونکہ قبل کا طریقہ ای نے سب سے پہلے جاری کیا''

قتل میں وہ خرابیاں ہیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی لئے قرآن میں ایک جان کے تقل کوساری نوع انسانی کوتل کرنے کے مشابہ قرار دیا ہے۔ قاتل کے لئے جو وعید وارد ہوئی ہے سب سے پہلے زائی۔ سب سے پہلے سارق۔ سب سے پہلے شراب خور کیلئے بھی وارد نہیں ہوئی۔ نیز اولین قاتل کے مقابلہ میں اس فتم کی وعید کامستحق وہ مخص تھا جس نے سب سے پہلے شرک کی ایجاد کی۔ لیکن ایک آ دمی کے شرک کوساری نوع انسانی کا شرک قرار نہیں دیا گیا۔ طالانکہ سب سے پہلے شرک کرنے والے کے متعلق رسول اللہ نے بی خبردی ہے کہ آپ نے

 الله والنشاف المراج ال

عمرو بن لحی خزاعی کو دیکھا کہ اسے جہنم میں سخت سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے کیونکہ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم ملیظیا کا دین اس نے تبدیل کیا تھا۔ ۞ اور اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ کا بھی بیدارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَكُونُوْا أَوَّلَ كَافِرِيهِ ٥ ﴾ (بفره:١٠/١)

"اورسب سے پہلےتم بی قرآن کے منکرنہ بنو۔"

یعنی تم پہلے کافرنہ بنو کہ تمہارے بعد والے تمہاری تقلید میں کفر کی راہ اختیار کریں اور ان کفر کر نیوالوں کا گناہ تم پر بھی لا دا جائے۔ اور یہی حکم اس شخص کے لئے بھی ہے جو دین کے بارے میں کوئی ایسا برا طریقہ جاری کرے جس کی لوگ بعد میں پیروی کریں۔

### قتل کے مفاسد

غرض قتل سخت ترین جرم ہے اور اس کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں۔ چنانچہ جامع تر مذی میں سیدنا عباس سے مردی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:

((يَجِيئُ الْمَقُتُولُ بِالْقَاتِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ. وَآوُ دَاجُهُ تَشُخَبُ دَمًا ' يَقُولُ : يَارَبِ سَلُ هٰذَا فِيُمَ قَتَلَنِي ؟))

"قیامت کے دن مقتول اپ قاتل کو اس شان سے اللہ کے حضور میں لائے گا کہ اس کی پیشانی اور سراس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور اس کی شدرگ سے خون کی دھاریں بہدرہی ہوں گی اور وہ کہ گا (اے پروردگار!) اس سے پوچھ لے اس نے مجھے کیوں قتل کیا ہے؟"

اس موقع پرلوگوں نے سیدنا عباس ڈلاٹٹ کے سامنے تو بہ کا ذکر کیا کہ اگر کسی نے تو بہ کر لی تو؟ سیدنا ابن عباس ڈلاٹٹ نے جواب میں یہ آیت پڑھی:

﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُنتَعَبِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَلَمُ خَلِمًا فِيهَا ۞

نساء: ۱۹۳/۳) ''اور جو شخص کسی مومن کوعمداً قتل کرے۔تو اس کی سزا دوز خے جس میں وہ ہمیشہ جاتیا رہے گا۔''

صحیح بخاری کتاب المناقب باب قصة خزاعة (حدیث ۳۵۲۱) صحیح مسلم کتاب
 الجنة باب النار یدخلها الجبارون (حدیث ۲۸۵۱)

الله والنشافي المراجع المراج

اس کے بعد فرمانے گئے: یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی۔ نہ تبدیل ہوئی ہے۔ مؤمن کے قاتل کیلئے تو بہ کہاں؟ ﴿ امام تر ندی اس حدیث کے متعلق فرماتے ہیں '' هذا حدیث حسن '' نیز ضیح بخاری میں انہی سیدنا این عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((لَا یَزَالُ اللَّمُوْمِنُ فِی فُسُحَة مِنُ دِینِهِ مَالَمُ یُصِبُ دَمَّاحَوَامًا)) ﴿

''مؤمن اپنے دین کی وجہ سے برقی وسعت میں ہے جب تک کہ اس نے کوئی حرام خون نہیں بہایا۔''

نیزای سی بخاری کے اندرسیدنا ابن عمرٌ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ((مِنُ وَرُطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِی لَا مَخُرَجَ لِمَنُ اَوُقَعَ نَفُسَهُ فِیُهَا۔ سَفُكُ الدَّم الْحَرَام بِغَیُر حلّه)) ۞

''وہ بھنور جس میں انسان آپ آ پکو پھنسا کر بھی اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہ ہے کہ بغیر کسی علت کی وجہ سے حرام خون بہاد ہے۔''

صحیح بخاری اور شیح مسلم کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رفائٹوئے بیم فوع حدیث مروی ہے: ((سِبَابُ الْمُوْمِن فُسُوُقْ۔ وَ قِتَالُهُ كُفُرٌ)) PAKIST ((سِبَابُ الْمُوْمِن فُسُوُقْ۔ وَقِتَالُهُ كُفُرٌ)

"مؤمن کو گالی دینافسق ہے اور اے قبل کرنا کفر ہے"

سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورة النساء (حدیث ۳۰۲۹) سنن نسائی کتاب تحریم الدم باب تعظیم الدم (حدیث ۴۰۱۰)

صحیح بخاری. کتاب الدیات. باب قول الله تعالیٰ (ومن یقتل موامنا متعمدا.....)
 (حدیث ۲۸۲۳)

صحیح بخاری کتاب الدیاب باب قول الله تعالیٰ (ومن یقتل مومنا متعمدا.....)
 (حدیث ۲۸۲۳)

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

### 

نیز انبی دو کتابوں کے اندر مروی ہے۔رسول اللہ نے ارشاد فرمایا:

((لَا تَرُجِعُوا بَعُدِیُ کُفَّارًا یَضُرِبُ بَعُضُکُمُ رِفَابَ بَعض)) <sup>⊕</sup> ''میرے بعدتم کافرنہ ہوجانا کہتم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔'' صحیح بخاری کے اندر مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا:

((مَنُ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يَرَحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيْحَهَا يُوْجَدُ مِنُ مَسيُرَة اَرُبَعينَ عَامًا)) ۞

"جُس نے سی معاہدہ کرنے والے کوقل کیا تو وہ جنت کی اُو تک نہیں پاسکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت ہے بھی پہنچ جاتی ہے۔"

عود کروبیاں آ دمی کی سزاہے جس نے اللہ کے دخمن کوفل کیا ہے۔ غور کروبیاں آ دمی کی سزاہے جس نے اللہ کے دخمن کوفل کیا ہے۔ بات صرف اتن ہے کہاں سے معاہدہ کیا گیا تھا اور ہم اے اپنے عہد و ذمہ اور امان میں لے چکے ہیں۔ بتلاؤ پھر کسی مؤمن بندے کوفل کرنے کا جرم کیا اور کیسا ہوگا!؟

ایک عورت صرف اس لئے جہنم میں ڈال دی جاتی ہے کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا بیاسا باندھ رکھا تھا اور وہ بلی ای حالت میں مرگئی۔ رسول اللہؓ نے اس عورت کو اس حال میں دیکھا کہ بلی اس کا منہ اور سینہ نوچ نوچ کر کھار ہی ہے <sup>⇔</sup> بتلاؤ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو کسی مؤمن کو بلاوجہ مقید ومجبوس کر دے اور وہ اس قید میں مرجائے؟

نیز بعض سنن میں مردی ہے که رسول اللہ نے فر مایا:

((لَزَوَالُ الدُّنُيَّا اَهُوَ نُ عَلَى اللهِ مِنُ قَتُلِ مُوْمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ)) ﴿
"سارى دنيا كاختم موجانا مؤمن كَ ناحق خون كَ مقابله مِن كُونَى حيثيت نهيس
كانا"

صحیح بخاری کتاب العلم باب الانصات للعلماء (حدیث ۱۲۱) صحیح مسلم کتاب
 الایمان باب بیان معنی قول النبی گان "لاترجعوا العبدی کفار ا..... "(حدیث ۱۵)
 الایمان باب بیان معنی قول النبی گان "لاترجعوا العبدی کفار ا..... "(حدیث ۱۵)
 الایمان باب بیان معنی قول النبی گان "لاترجعوا العبدی کفار ا..... "(حدیث ۱۵)
 دیست باب بیان معنی قول النبی گان "لاترجعوا العبدی کفار ا..... "(حدیث ۱۵)
 دیست باب بیان معنی قول النبی کان الاترجعوا العبدی کفار ا..... "(حدیث ۱۵)
 دیست باب بیان معنی قول النبی کان النبی کان الاترجعوا العبدی کفار ا..... "(حدیث ۱۵)
 دیست باب بیان معنی قول النبی کان الاترجعوا العبدی کفار النبی کان الاترک الات

<sup>🕏</sup> صجيح بخاري. كتاب الجزية. باب اثم من قتل معاهدا بغير جرم (حديث.٣١٦١)

 <sup>⇔</sup> صحیح بخاری - کتاب المساقاة - باب فضل سقی الماء (حدیث ۲۳۹۳)

سنن ترمذی کتاب الدیات باب ما جاء فی تشدید قتل المؤمن (حدیث ۱۳۹۵) سنن نسائی کتاب تحریم الدم باب تعظیم الدم (حدیث ۱۳۹۰ ۳۹۹۵) سنن ابن ماجه کتاب الدیات باب التغلیظ فی قتل مسلم علماء (حدیث ۲۲۱۹)

## الله والنشافي المراجعة المراج

(نَطْتِلْنَ : 29)

### زنا کے مفاسد

نظام عالم کی برہمی انساب کی بے حرمتی عظمت وعفت کی بربادی کا موجب ہے

زنا کے مفاسد نہایت خطرناک ہیں۔ اس سے دنیا میں بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی
ہیں۔ ایکی خرابیاں جومصلحت نظامِ عالم نحفظ انساب تحفظ آبرؤ صیانت وحرمت اور عفت
وعصمت کے سراسر خلاف اور منافی ہیں۔ ہرانسان کی بیوی بی بہن ماں کی عصمت خطرے میں
پڑ جاتی ہے۔ اور اس لئے سخت ترین عداوتیں اور بغض و کینہ پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ زنا ان تمام
خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور ان خرابیوں سے بچنے کی راہ میں زبردست روڑہ ہے۔ اور ظاہر ہے زنا
سے دنیا مجرکی خرابیاں وابستہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کوئل وخوزین کے مفاسد کے بعد زنا کے
مفاسد کا ورجہ ہے۔ اور اس لئے قبل کے گناہ کے بعد زنا کے گناہ کا درجہ رکھا گیا ہے۔ اور یہی وجہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اللہ کے رسول نے اپنی سنت میں تحق کی ساتھ ہی ہی ہی ہی ہو۔ ﴿ اہم احمدُ کا قول ہے:

(اللا اَعُدَمُ ہُ بِعَدُ قَتُلُ النَّفُسِ شَدِیْنَا اَعْظُمُ مِنَ الزِّ نَا))

اور اللہ تعالیٰ زنا کی حرمت وممانعت کی توضیح وتا کید کس قدر وضاحہۃ، کے ساتھ پیش فرما تا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنِىٰ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللهِ إِلَّهَا أَخَرَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَوَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ الْحَرَ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَوَّمَ اللهُ وَالْحَدِيْ وَلَا يَقْتُكُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَوَّمَ اللهُ وَاللهُ وَلَا يَعْتُمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

"اور جولوگ اللہ کے ساتھ کی دوسر نے معبود کو ہمیں پکارتے اور کی ایسے حص کو جسے قبل کرتا اللہ تعالیٰ نے منع کردیا ہو وہ بجز حق کے قبل کرتے ہیں اور نہ ہی وہ زنا کے

عالبًا یہاں ابن قیم اپنے شیخ این تیمیہ کے واقعہ کی طرف اشارہ کررہے ہیں۔قلع دمشق میں وہ بند کر دیۓ گئے تھے حتی
 کہ ای میں انہوں نے انقال کیا۔

## الله والنشاف المحالي ا

مرتکب ہوتے ہیں''

اُللُہ تعالیٰ اس آیت میں زنا کوشرک اور قلی نفس کے ساتھ بیان فرمارہا ہے۔اس جرم کی سزا اللہ تعالیٰ نے خلو دفی الناد اور سخت ترین ذلت آمیز عذاب قرار دی ہے اور بندہ جب تک اس سزا کے موجب اور سبب کوتو بہ نصوح اور ایمان اور عملِ صالح سے دفع نہ کر دے اس جرم کی سزا سے رستگاری ممکن نہیں۔ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تَقْدَرُهُوا اللّٰذِينَ إِنَّا فَاكَانَ فَاحِينَا ہُمَا وَسَاءً سَينِيلًا ۞ ﴾

(بنی اسوائیل: ۳۲/۱۷)

''اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وہ بے حیای اور بری راہ ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما تا ہے کہ زنا فی نفسہ ایک فخش اور فہیج فعل ہے۔ اور ظاہر ہے زنا ایک انتہائی درجہ کی قباحت ہے جس کا فہیج ہونا تمام انسانی عقول میں رائخ ہو چکا ہے یہاں تک کہ بعض جانوروں تک میں اسکی قباحت مسلم ہے۔ جیسا کہ امام بخاری کی ایک روایت سے پہتہ چپٹنا ہے۔ حجے بخاری کے اندر عمرو بن میمون الاودی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

((رَایُتُ فِی الْجَاهِلِيَّةِ۔ قِرُدًا زَنَا بِقِرُدَةِ فَاجُمَتَعَ الْقِرُودُدُ عَلَيْهَا

فَرَجَمَوُ هُمَا: حَتَّى مَاٰتَاً)) 

AKISTAN VIRTUAL 

(الجالمیت کے زمانے میں میں نے دیکھا تھا ایک بندر نے ایک بندریا کے ساتھ زنا کیا' اس وقت بہت ہے بندرجمع ہوئے اور بندر' بندریا دونوں کو انہوں نے پھر مارے۔ حتی کہ دونوں مرگئے۔''

چنانچاللہ تعالیٰ نے آیت کے اندرزناکی قباحب بیان فرمانے کے بعد ہی بیفرمایا: ((وَسَاءَ سَبِيُلاً)) "زنابہت ہی بری راہ ہے۔"

کیونکہ زنا ونیا میں بھی ہلاکت و تباہی۔ اور قہر و ندلت کی راہ ہے اور آخرت میں بھی عذاب ٔ رسوائی' زلت' اللہ کی بھٹکارز انی کے لئے لازمی ہے۔

اور چونکہ باپ کی بیوی سے نکاح کرنا حد سے زیادہ فتیج اور ندموم ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قرآن میں اس کی ندمت فر مائی۔ فر مایا:

> ﴿ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ ۚ وَمَقْتًا م وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ ﴿ الساء: ٢٢/٣) "وه بحيائي باورالله كَ فَقَلَ كَيْ جِيز بهداور برى راه بهد"

صحیح بخاری کتاب مناقب الانصار - باب القسامة فی الجاهلیة (۳۸۲۹)

## الله والنشافي المنطقة المنطقة

دوسرے مقام میں بندوں کی فلاح ونجات اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کے ساتھ معلق فرمائی ہے۔اللہ کریم فرما تا ہے:

﴿ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَائِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَائِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالّذِيْنَ هُمْ لِلْأَكُوقِ فَعِلُونَ ٥ وَالّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوقِ فَعِلُونَ ٥ وَالّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوقِ فَعِلُونَ ٥ وَالّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوقِ فَعِلُونَ ٥ وَالّذِيْنَ هُمْ لِلْفَاوِمِهِمْ لَحْفِظُونَ ٥ إِلّا عَلَى آزُواجِهِمْ آوُمَا مَلَكَتْ آيُمَا نُهُمْ هُمُ لِلْفَهُمْ عَنْدُ مَلُومِيْنَ ٥ وَلَا عَلَى آزُواجِهِمْ وَرَآءَ ذَالِكَ فَاولِلِكَ هُمُ الْعَلَىٰونَ ٥ ﴾ المومنون: ١/٣٠٤) الْعَلَىٰونَ ٥ ﴾ المومنون: ١/٣٠٤)

"بلاشبہ وہ ایمان والے کامیاب ہوئے جوائی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اور جو بہورہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور جو زکاۃ ادا کرنے والے ہیں اور جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بجزائی بیویوں یالونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں اور جس نے اس کے سواکوئی اور راہ اختیار کی وہی لوگ زیادتی کرنے والے (گراہ) ہیں۔"

بدآیت تین امور پر مشتل اے: PAKISTAN VIRTUA

🗘 جوآ دی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ فلاح سے محروم ہے۔

ا وہ آ دی ملومین میں سے ہے۔ ملامت اور پھٹکاراس کے حصہ میں آئی ہے۔

🗇 وہ آ دمی عادین میں سے ہے بعنی زیادتی کر نیوالا۔غلط کاراور گمراہ ہے۔

پس جو آ دمی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا۔ وہ اپنے لئے فلاح کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ عدوان و زیادتی کر نیوالوں کی فہرست میں اپنا نام درج کراتا ہے۔ اور اپنے کو ملامت و پھٹکار کے گڑھے میں گرادیتا ہے۔

غور کروشہوت کی نکلیف اور اس کی پریشانیوں کے مقابلہ میں بیہ تکالیف اور بیہ پریشانیاں کس قدرنا قابل برادشت ہیں۔اورشہوت کی تکالیف کے مقابلہ میں کس قدر آسان ہیں؟ اس آیت کا طرز استدلال ویباہی ہے جیسا کہ قرآن تھیم کے اندرکسی دوسرے مقام پر اللہ نے انسان کی ناشکر گذاری کی مذمت کرتے ہوئے فر مایا کہ انسان بڑا ہے صبر اور ناشکر گذار پیدا کیا گیا ہے۔ نہ وہ تکلیف کے موقع پر صبر کرتا ہے نہ خیرو فلاح کے موقع پر شکر۔ جب اے دو النهافي نفيب ہوتی ہے تو مال اور پيے کی محبت میں مت ہو جاتا ہے۔ بخل اختيار كرليتا ہے۔ ہاتھ نگ كرليتا ہے۔ ہاتھ نگ كرليتا ہے۔ اور جب كوئى تكيف پنجی ہے اور پھے نقصان ہو جاتا ہے تو جزع و فزع كرنے لگتا ہے۔ اور جب كوئى تكيف پنجی ہے اور پھے نقصان ہو جاتا ہے تو جزع و فزع كرنے لگتا ہے۔ اور نجات وفلاح پانے فزع كرنے لگتا ہے۔ اور نجات وفلاح پانے

والے بندے وہی ہوتے ہیں جوان باتوں سے متثنیٰ ہوتے ہیں۔ اور ان مذموم اوصاف سے

پاک صاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ ای طرح ای طرز بیان کے ساتھ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نجات وفلاح پانغوالوں کاذکرکرتا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ آوْمَا مَلَكُتُ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُورُونِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنْهُمْ عَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (المعارج: ٢١٣٩/٤٠)

"اور جولوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے تو اس صورت میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں جولوگ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کریں تو وہ حدے تجاوز کرنے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغیبر کو تھم دیا ہے کہ وہ ایمان والوں کو کہہ دیں کہ غیر محرم عورتوں سے وہ اپنی آئکھیں بند کرلیں۔ اپنی شرمگاہوں کی پوری پوری حفاظت کریں۔ اور انھیں سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ استکے اعمال وکر دار کو دیکھے رہا ہے اور ان کی ہر ہر چیز سے باخبر ہے۔

﴿ يَعْلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْبُنِ وَمَنَا ثَغُفِي الصَّدُورُ ۞ (الغافر: ١٩/٣٠) "الله تعالى خيانت كرنے والى آئكھوں كو اور سينوں كى پوشيدہ باتوں كو خوب جانتا ئے"

### نظر کی حفاظت:

چونکہ ہمہ متم کی برعملیوں اور بدکر داریوں کی ابتداء نگاہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے اللہ نے شرمگاہ کی حفاظت سے پہلے آئھ کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ دنیا کے تمام حوادث واقعات کا مبداء نگاہ ہے۔ جس طرح کہ بڑی سے بری آگ کا مبدا ایک تنفی می چنگاری ہوتی ہے ؛ چنانچے غور کرو۔ شہوت سب سے پہلے آئھ کو مجروح کرتی ہے۔ اس کے بعد دل کی طرف رخ کرتی ہے اور دل میں خطرات جگہ بناتے ہیں۔ پھرانسان کے قدم کی طرف رخ کرتی ہے۔ اور وہ گناہ کی

((مَنُ حَفظَ لهٰذِهِ الْآرُبَعَةَ ' اَحُرَزَدِيْنَةً ـ الْلَّحُظَاتُ ـ وَالْخَطُرَاتُ اللَّهُ فَظَاتُ وَالْخُطُواتُ ))

''جس نے ان چار چیزوں کی حفاظت کرلی اس نے اپنا دین محفوظ کرلیا۔ ◆ الخطات بعنی نگاہ ♦ خطرات (خیالات) ♦ الفاظ ♦ اور قدم۔''

پس بندے کا ضرض ہے کہ وہ ان چار دروازوں کی پوری پوری حفاظت کرے۔ ان مورچوں کی پوری پوری مستعدی کے ساتھ نگرانی کرے۔ کیونکہ ان کا دشمن انہی کمین گا ہوں اور انہی مورچوں سے اندر داخل ہوتا ہے۔اوراس کی آ بادیوں کو تاراج اور تباہ و ہرباد کرتا ہے۔

\*\*\*

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

## 深 (117) 张泰深泰兴泰兴(177) 张

(مَطْیِلن : ۸۰

### گناه کا یبلا راسته

معاصی اور گناہ اکثر و بیشتر انہی چار راستوں سے آتے ہیں جواو پر بیان کئے گئے ہیں' ہم ان میں سے ہرایک کوایک جدا گانہ فصل میں پیش کرتے ہیں۔

لیظات ۔ نیعنی نظرو نگاہ تمام برائیوں کا پیش خیمہ ہے۔ نظرونگاہ کی حفاظت عین شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جو آ دمی نگاہ کو آ زاد و بے لگام کر دیتا ہے۔ نگاہ اسے تباہی وہلاکت کے گڑھے میں لے جاکر ڈال دیتی ہے۔ چنانچے رسول اللہ کا ارشاد ہے:

(اِیَاعَلِیُّ الاَ تُتَبِعِ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ۔ فَانَّمَا لَكَ الاُولُى وَلَيْسَتُ لَكَ الاُخُرٰى )) ۞

"اَ عَلَى! كُنَى پِر احِا تَكُ نَظِرَ بِرُجاً ئَو كِيْرِ دُوبارِه اور نگاه نه ڈال۔ پہلی نظر تو
تمہارے لئے معاف ہو عمق ہے کیکن دوسری نگاہ معاف نہیں ہو سکتی۔'

اورمند میں رسول اللہ ہے مردی ہے۔ آپ نے فرمایا: PAKES ((اَلنَّظُرَةُ سَهُمٌّ مَسُمُوُمٌّ مِنُ سِهَامِ اِبُلِیْسَ)) ۞ '' نگاہ ابلیس کے زہر میں بجھا ہوا تیرہے''

جو آ دم محض الله تعالی کی رضامندی کی خاطر کسی عورت یا مرد کے محاس اور خوبصور تی ہے آئکھیں پھر لیتا ہے۔تو الله تعالی اس کے قلب کو عبادت کی حلاوت اور شیری سے بھر دیتا ہے۔اور بیا یک حدیث کے معنی ہیں۔

ہ ، استاد فرمایا: ((غَضُّوُا اَبُصَارَکُمُ۔ وَاحُفَظُوُا فُرُو جَکُمُ)) ۞ ''اپی آ کھیں نیجی رکھواورا پی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔''

♦ مسند احمد (٥/ ٣٥١) سنن ابى داود. كتاب النكاح. باب فى ما يؤمر به من غض البصر (حديث. ٢١٣٩) سنن ترمذى. كتاب الادب. باب ماجاء فى نظرة الفجاة (حديث. ٢٤٤٤) ﴿ مستدرك حاكم (٣/ ٣١٣٣٣) مسند الشهاب (٢٩٢) بهذا اللفظ اسناده ضعيف. عبدالرحمٰن بن اسحاق الواسطى ضعيف راوى ٢- مسند احمد (٥/ ٣٢٣) المعجم الكبير للطبرانى (٢٨٣٣) عن ابى امامة المالفظ مختلف. اسناده ضعيف. اس كى سنوعلى بن يزيرالها في ضعيف راوى ٢- ﴿ مسند احمد (٥/ ٣٢٣) وللحديث شواهد صحيح ابن حبان (٢٤١) مستدرك حاكم (٣/ ٣٥٨) وللحديث شواهد

## الله والفشافي المنظم المنظم

نیز آپ نے ایک مرتبہ فرمایا:

((إِيَّاكُمُ وَالُجُلُوُسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ))

''راستوں پر بیٹھنے سے بچو''

صحابہؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہماری مجلسیں ہوا کرتی ہیں۔ راستوں پر بیٹھے بغیر جارہ ں ہوتا۔

((فَإِنُ كُنْتُمُ لَابُدَّ فَاعِلِيُنَ فَاعُطُوا الطَّرِيُقَ حَقَّهُ))

"اگر مهبیں ایبا کرنا ضروری ہی ہوتو پھر رائے کے حقوق ادا کیا کرو"

صحابة في عرض كيا: راسته ك حقوق كيابين؟ آب في فرمايا:

((غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْآذَي وَرَدُ السَّلامِ)) ۞

''آ نکھ پست رکھنا (یعنی نگاہیں نیچی رکھیں ) ایذار سائی ہے بچنا' اور سلام کا جواب دینا۔''

حوادث اور مصائب وآلام جوعموماً انسان کو پیش آتے ہیں انکی اصل جز نظر ونگاہ

ے - نظرونگاہ خطرات قلب کاموجب ہوتی ہے جس سے ارادہ وقوع میں آتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ

ارادہ میں پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بالآخر ارادہ عزیمت جازمہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد فعل

كالحملى شكل ميں وقوع پذير ہونا لا برى ہو جاتا ہے۔ اگر كوئى چيز مانع نہيں ہے تو فعل عملى صورت

اختیار کرکے ہی رہتا ہے اور اس بنا پر کسی صاحب بصیرت نے فر مایا ہے:

((اَلصَّبُرُ عَلَى غَضِ الْبَصَرِ يَسَرٌ مِنَ الصَّبُرِعَلَى اَلَمِ مَا بَعُدَةً))

"آ نکھ بند کرنے کی تکلیف پر صبر کرلینا۔اس تکلیف پر صبر کرنے سے بہت آسان

ہے جو کچھ کرنے کے بعد ہوتی ہے۔"

ای بناپر کسی شاعر نے کہا ہے:

كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبُدَأُهَا مِنَ النَّظَرِ وَمُعُظَمُ النَّارِ مِنُ مُسُتَصُغَرِ الشَّرَدِ ""تمام حوادث كامبدا نظر باور برسي آگ چھوئي چنگاري ہے بى گلتى ہے"

كُمُ نَظُرَةً بَلَغَتُ مِنُ قَلُبٍ صَاحِبِهَا كَمَبُلغِ السَّهُمِ بَيْنَ الْقَوْسِ وَالْوَتَرِ

" كتنى نگاہیں نظر كرنے والے كے قلب میں اسطرح بیٹھ جاتی ہے جس طرح كمان

صحيح بخاري. كتاب المظالم. باب اغنية الدور والجلوس فيها (حديث.٢٣٦٥) صحيح مسلم. كتاب اللباس. باب النهي الجلوس في الطرقات (حديث. ٢١٢١)

اور چله میں تیر بیٹھ جاتا ہے۔''

وَالْعَبُدُ مَا دَامَ ذَا طَرَفِ يُقَلِّبُهُ فَي اَعْبُنِ النَّاسِ مَوُقُوفٌ عَلَى الْخَطَرِ

"آ دَى آ نَهُ مِن ادهرادهر مارتاً رہتا ہے لوگوں كَى آ نَهُ وَلَ مِن اور خطرہ كے قريب ہوتا ہے ''
يَسُرُّ مُقُلَتَهُ مَاضَرَّ مُهُ جَتَهُ لَا مَرُ حَبًا بِسُرُور عَادَ بِالضَّرَدِ

"آ نَهُ وَهُ وَوْمَ حُوشَ كُرتا ہے جس سے دل كو ضرر پہنچتا ہے۔ اس مسرت كو مرحبانہيں کہا جاسكتا جو ضرر كو لے آئے''

نظر و نگاہ کی آفتوں اور مصیبتوں میں سے بیکتی بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں آفت اور مصیبت ہے کہ انسان حسرتوں آنسوؤں اور سوز دروں کا شکار بن جائے؟ جس سے اس کے سامنے ایسی الیی مصیبتیں آکھڑی ہو جاتی ہیں کہ اس کی قدرت و استطاعت سے باہر ہوتی ہیں 'جن پر اسے صبر کرنا بھی وشوار ہو جاتا ہے۔

غور کرو! بیہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ ایسی مصیبت تمہارے سامنے آ کھڑی ہوجس پرخمہیں صبر کرنا بھی دشوار ہو۔ بلکہ بسا اوقات بیہ مصیبت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اس سے کم درجہ کی مصیبت بھی قابل برداشت نہیں ہوتی۔ انسانی طاقت سے بھی باہر ہوتی ہے۔ چنانچہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَكُنَتَ مَنِى أَرُسَلُتَ طَرُفَكَ رَائِدًا لِقَلْبِكَ بَوُمًا آَتَعَبَتُكَ الْمَنَاظِرُ الْمُنَاظِرُ مَنْ أَل "جبتم نے اپنے قلب کے قاصد کوآ زاد چھوڑ دیا تو آیک دن اس کے مناظر تمہیں تھکاد نگے''

رَأَيْتَ الَّذِيُ لَاكُلُّهُ آنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنُ بَعُضِهِ آنْتَ صَابِرُ عَلَيْهِ وَلَا عَنُ بَعُضِهِ آنْتَ صَابِرُ ("ثَمَ اللّي لِيَكُمُّ اللّهُ الْمَثْمَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

شاعر کاقول ہے کہ "لاکگُلُهٔ آنتَ فَادِرٌ علیه" ( ٹُوکل پر قادر نہیں ہوگا) یہ کل پر قدرت کی نفی کرتا ہے۔ اور کل کی نفی ای وقت ممکن ہے جب کہ کل کے ہر ہر فرد سے قدرت کی نفی ہو۔

آه! کتنے ہی آزاد نگاہ انسان اپنی نگاہ بازیوں سے ہلاک ہوکررہ گئے۔ نگاہ بازیوں کی

دوائے شافی کی گھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی گھی ہے ہوتا ہے گئے ہے ہوتا ہے گئے ہے ہوتا ہے گئے ہے ہوتا ہے گئے د زنجیروں میں ایسے کس دیئے گئے کہ انبی زنجیروں میں تڑپ تڑپ کروہ مرکئے۔ چنانچہ کی شامر کا قول ہے:

یَا نَاظِرُ مَا اَقُلَعُتَ لَحُظَاتُهُ ''اے نظر باز! تیری نظر بازی اس وقت تک دورنہیں ہو گی جب تک کہ تو اپنی نظر بازیوں میں تڑپ تڑپ کرمزنہیں جائے گا۔''

اوراس بارے میں میرے بھی کچھاشعار ہیں:

مَلَّ السَّلاَمَةُ فَاعُتَدَّتُ لَحَظَاتُهُ وَقَفَّا عَلَى طَلَلِ يَظُنُّ جَمِيُلاً "سلامتی خطرے میں پڑجاتی ہے اس کی نظریں ایسے ٹیلہ پر ہوتی ہیں جس کووہ حسین سمجھ اسم

مَا ذَالَ تَتَّبِعُ إِنُرَهُ لَحُظَاتُهُ حَتَّى تَشَحَّطَ بَيْنَهُنَّ قَتِيلًا

''وه اپنی نگاه کی اتباع کرتار ہتا ہے یہاں تک کہ مقتول ہو کر گر پڑتا ہے۔''
یکسی عجیب بات ہے کہ نگاہ کا تیر منظور تک بعینی جس کی طرف دیکھتا ہے نہیں پہنچتا بلکہ خود نظر کرنے والے کے قلب کونشانہ بناتا ہے۔ چنانچہ میرے قصیدے کے یہ دوشعر ہیں۔
یَارَامِیًا بِسِهَامُ اللَّحُظِ مُحَمِّدًا

مُحَمَّدُهُمُ مُحَمَّدُهُمُ اللَّحُظِ مُحَمِّدًا

آنتَ الْقَتِیلُ بِمَا تَرُمِی فَلَا تُصِبِ

''اے نظر کے تیر قوت سے چلانے والے! تُوخودا ہے ہی تیر سے مارا جائے گا توضیح عمل نہیں کر رہا ہے''

وَیَابَاعِثُ الطَّرُفِ یَرُتَادُ الشَّفَاءِ لَهُ احْبِسُ رَسُولَكَ لَآيَاتِیُكَ بِالْعَطَبِ ''اور اے نظرکو شفاء کے لئے بیجنے والے! اپنے قاصد کو روک تا کہ تیرے لئے مصیبت نہ آئے''

اور پھراس سے عجیب تربات ہیہ ہے کہ نظر گناہ انسان کے قلب کو اس طرح مجروح کر دیتی کہ زخم پر زخم۔اور چرکوں پر چرکے لگتے ہی چلے آتے ہیں۔لیکن ان زخموں اور چرکوں کی تکلیف کچھ الیی میٹھی ہوتی ہے کہ ان زخموں کو دور کرنے کی خواہش تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوتی اوراس بارے میں بھی میرے کچھ شعر ہیں:

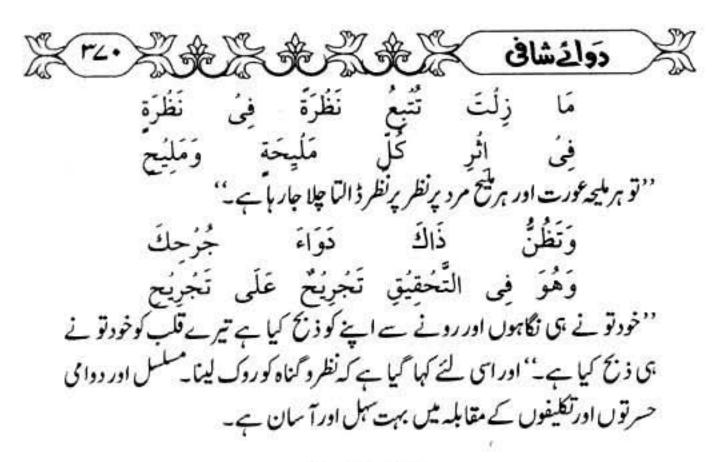



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



( فَطَيْلُن : ٨١

### عزيمتيں اورقلبی خيالات

خطرات قلب کا معاملہ بڑا ہی سخت اور نازک ہے۔ ہرفتم کے خیروشر کا مبداء خطرات قلب ہیں۔ انسان کے اندراراد ہے ہمتیں عربیمیں خطرات ہی کے ذریعہ پیدا ہوتی ہیں۔ جو شخص خطرات قلب کی رعائت اور سیح پاسبانی کرے تو وہ اپنانس کے اختیارات کا مالک بن جاتا ہے۔ اپنی خواہشات پر پورا پورا قابو پالیتا ہے۔ اور جس پر خطرات غالب آ جاتے ہیں اس پر خواہشات اور نفس پوری قوت سے غلبہ پالیتے ہیں اور جب کوئی شخص خطرات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو خطرات اسے جرآ قہراً ہلاکتوں اور جاہیوں کی طرف تھینے کے جاتے ہیں۔ کیوں کہ خطرات کی جائے ورود قلب ہے۔ اور قلب پر جب متواتر اور پے درد پے خطرات کا ورود ہوتا خطرات کی جائے ورود قلب ہے۔ اور قلب پر جب متواتر اور پورا ہولی کا مندر سمجھ کر دوڑ پڑتا ہوتو وہ باطل تمناؤں اور غلط آرزوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور یہ باطل تمنائیں اور غلط آرزو کی بیاسا انسان کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا آرزو کیں ایس جوتی ہیں جوتی کوئی پیاسا انسان کسی چٹیل میدان کو پانی کا سمندر سمجھ کر دوڑ پڑتا

﴿ كَسَرَابٍ بِقِبْعَاثُمْ بَيْحَسَبُهُ الظَّمْنَانُ مَا أَوْ حَنَّى إِذَا جَاءَةُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَكَامَ اللّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥﴾ وَوَجَدَ اللّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ٥﴾

(النور: ٢٤/٢٩)

''( کفار کے اعمال) اس چمکتی ہوئی ریت کی مثل ہیں جو چیٹیل میدان میں ہو جے پیاسا مخص دور ہے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے بچھ بھی نہیں پاتا' ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے''

وہ آ دی نہایت ہی کم ہمت اور ذلیل النفس ہے جو حقائق کے مقابلہ میں غلط تمناؤں اور حجوثی آرزوؤں پر قناعت کر جیٹھے۔ وہ اپنی تمناؤں اور آرزوؤں سے اپنے آپ کو مزین اور

آ راستہ کرتا ہے۔ قتم اللہ کی! بیہ غلط تمنائیں' جھوٹی آرز وئیں' مفلسوں اور کنگالوں کاسر مایہ اور غلط کارسود سے بازوں کا راس المال ہیں۔ بیتمنائیں اور آرز وئیں ان نا کارہ انسانوں کی طاقت ہے جو صرف خیالات کی دنیا میں بہتے ہیں اور حقائق کی غلط امیدیں باندھتے ہیں۔

مسی شاعرنے کیا خوب کہا ہے:

أُمَّانِيُّ مِنُ شُعُدَى دَوَاءٌ عَلَى الظَّمَأُ سَعُدَى دَوَاءٌ عَلَى الظَّمَأُ سَعَدَى عَلَى ظَمَاء بَرُداً سَعُدى عَلَى ظَمَاء بَرُداً "معدى ہے میری تمنا پیاسے کی سیرانی تھی سعدی نے پیاس پراولے دیے" مُنی مُنی اِن تَکُن حَقًّاتَکُن اُحسَنَ الْمُنَى وَالّا فَقَدُ عِشْنَا بِهَا ذَمَنَا دَعَدًا وَالّا فَقَدُ عِشْنَا بِهَا ذَمَنَا دَعَدًا اِنْ تَکُن مَمْنَا مِوتِی ورنہ ہم اس کے ساتھ مدتوں خوش رہے ہیں۔" میں۔"

یہ غلط تمنائیں اور آرزوئیں انسان کے حق میں جس قدر مقر ہیں دوسری کوئی چیز اس قدر مفرنہیں۔ ان کی پیداوار محض عجز وکسل اور ہے ہمتی اور کا بلی ہے ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے ہم فتم کی کوتا ہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور سب بچھ ضائع ہو جاتا ہے اور پھر سوائے حسرتوں اور ندامتوں کے اس سے بچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ سجھ لوکہ یہ حربان نصیبیاں انکی قسمت میں مقدر ہو پچی ہیں۔ جس آ دمی کی زندگی صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے وابسة ہے۔ حقیقت تک بھی اسے رسائی نہیں ہوتی۔ ایسیا آ دمی جب بھی حقیقت کا کوئی عکس اور صورت دکھ پاتا ہے تو اسے بہت بڑی چیز بجھ لیتا ہے۔ اور اس کی طرف والبا ند دوڑتا ہے اس سے معانقہ کرتا ہے اور بغل گیر ہوتا ہے۔ اور اس خیائی وہمی اور فکری صورت کے پالینے پر (کہ جس سے اسے کوئی بینل گیر ہوتا ہے۔ اور اس خیائی وہمی اور فکری صورت کے پالینے پر (کہ جس سے اسے کوئی فائدہ نہیں) قناعت کر لیتا ہے۔ اس کی مثال بعدنہ ایسی ہوتی ہے جبیا ایک بھوکا پیاسا آ دمی نہوئی کھانا ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ اس کی مثال بعدنہ ایسی ہوتی ہے جبیا ایک بھوکا پیاسا آ دمی پر قناعت کر لیتا ہے۔ حقیقا وہاں نہوئی کھانا ہے نہ پینے کی کوئی چیز ہے۔ اس قس کی خیائی اور وہمی چیزوں پر مطمئن ہو جانا اور ان پر قناعت کر لینا انتہا درجہ کی خست اور ذات نفس کی دلیل ہے۔ شرافت نفس طہارت نفس علونس کے قریب پہنچ کی سہارا لے اور بلندنسی تو یہ ہے کہ انسان ہر بے حقیقت خطرہ کو اپ نے سے دور رہ کھے۔ بھی گوارا بھی نہ کر سہارا لے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پروارد ہو سکے۔ اور نفس کے قریب پہنچ کی سہارا لے کہ کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پروارد ہو سکے۔ اور نفس کے قریب پہنچ کی سہارا لے کہ کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پروارد ہو سکے۔ اور نفس کے قریب پہنچ کی سہارا لے کہ کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پروارد ہو سکے۔ اور نفس کے قریب پہنچ کی سہارا لے کہ اسے کہ کوئی بے حقیقت خطرہ اس کے قلب پروارد ہو سکے۔ اور نفس کے قریب پہنچ کی سہارا لے



### خطرات کے اسباب ج**اراصول ہیں** جب خطرات کی حقیقت تم پر واضح ہوگئ تو اب بی<sup>سمجھ</sup>لو کہ ہرتئم کے خطرات جاراصولوں کے تحت پیدا ہوتے ہیں:

🗓 وہ خطرات جن ہے انسان اپنا دنیوی مفاد حاصل کرتا ہے۔

🖺 وہ خطرات جن کے ذریعہ دنیا کی مضرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے۔

🗖 وہ خطرات جن کے ذریعہ آخرت کی مصالح حاصل کی جاتی ہے۔

🗹 وہ خطرات جن کے ذریعہ آخرت کی مصرتوں کی مدافعت کی جاتی ہے۔

بندے کو چاہئے کہ اپنے تمام خطرات افکار اور ہموم کو ان چار اصولوں کے اندر محدود و محصور کرلے۔ کسی بندے کے خطرات جب ان چار قسموں میں محدود ومحصور ہوجائیں۔ تو چاہئے کہ تا امکان چاروں کو اپنے لئے جمع کرلے اور ہر ایک کو اپنے اختیارات کی حدود میں بند کرے۔ اگر بھی بے شار خطرات کا جموم ہو جائے مثلاً: ہر چہار قسم کے خطرات اور خطرات کے متعلقات۔ اور متعلقات کے افکار کی کثرت و فراوانی ہو جائے تو چاہئے کہ الاہم فالاہم کا اصول اختیار کرلے۔ جو زیادہ اہم ہوں اور انکے فوت ہونے کا خطرہ ہو آئییں مقدم رکھا جائے۔ اور جو اہم نہوں اور انکے فوت ہونے کا خطرہ ہو آئییں مقدم رکھا جائے۔ اور جو اہم نہوں ان کے فوت ہونیکا خطرہ اور اندیشہ نہو آئییں مؤخر کر دے۔

اب رہے دوسری قتم کے افکار جواہم ہیں لیکن فوت ہونیکا اندشینہیں ہے۔ یہ دوسمیں الی ہیں کہ ہراکیک کی شان الی ہے کہ اسے مقدم رکھا جائے اس صورت ہیں انسان نہایت متر دداور پریشان ہو جایا کرتا ہے۔ کہ کے اختیار کرے اور کے مقدم سمجھے؟ اگر اہم کو مقدم رکھتا ہے تو کم درجہ کی چیز کو مقدم رکھتا ہے تو جواس سے اہم ہے اگر کم درجہ کی چیز کو مقدم رکھتا ہے تو جواس سے اہم ہے اس سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور یہ مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں ایسی دو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ہوتا الازمی ہوتا ہیں جن کا اجتماع بیک وقت ہوتا ہے کہ انسان کو پوری عقل وہم اور کامل بصیرت و معرفت سے کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رفعت و بلندی حاصل کر نیوالا رفعت و بلندی حاصل کر نیوالا رفعت و بلندی حاصل کر نیوالا رفعت و بلندی حاصل کر لیتا ہے نوات و فلاح یا نیوالا خسارہ و بلندی حاصل کر لیتا ہے نوات و فلاح یا نیوالا خسارہ

### الله تعالیٰ کے لیے غور وفکر کی اقسام

جوفکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اس کی چندفشمیں ہیں:

(الآن سیک اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیوں پرغوروتد برکیا جائے۔ آیوں اور آیوں کی مراد پوری عقل وبصیرت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ فہم وادراک سے کام لیا جائے اور حقیقت بھی میہ ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا بھی ای لئے ہے کہ اس پرغور و تدبر کیا جائے سمجھا جائے محض تلاوت کے لئے نہیں اتارا۔ بلکہ تلاوت بھی ای لئے لازم کی جائے سمجھا جائے محض تلاوت کے لئے نہیں اتارا۔ بلکہ تلاوت بھی ای لئے لازم کی گئی ہے کہ بیفہم وادراک کا ذریعہ ہے۔ چنانچ بعض سلف صالحین کا قول ہے:

(اأنزِلَ الْقُرُآنُ لَيْعُمَلَ بِهِ۔ فَاتَّ خدُوا تلاوَ تَهُ عَمَلا))

'' قرآن اس کئے اتارا گیا ہے کہ اس پرعمل کیا جائے لہٰذاتم عمل کے لئے تلاوت کرو۔''

ورے: یہ کہ اللہ کی مشہود بعنی روز مرہ مشاہدے سے گزرنے والی نشانیوں پرغور و تدبر کیا جائے۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کواپنی نشانیوں اور علامتوں پرغور و تدبر کا تھم دیا ہے

سوچنے سیجھنے کا امر فر مایا ہے۔اور ان سے غفلت کر نیوالوں کی فدمت فر مائی ہے۔ مون: اللہ کی بخششوں اور اس کے احسانات پر غور و تدبر کیا جائے 'کہ اس نے اپنے بندوں پر کیسے کیسے احسانات وانعامات کئے ہیں؟ اور اس کی مغفرت ورحمت اور حکم و برد باری کسی قدروسیج اور ہمہ گیرہے؟

غور و تدبر اورفکر وتامل کی بیرتین تشمیل ایسی ہیں جو قلب انسان کو معرفت الہی محبت خداوندی خوف ورجاء اور امید وہیم سے مالا مال کر دیتی ہیں۔ اور اگر دائمی غور و تدبر کے ساتھ ذکرِ خداوندی کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے تو معرفت اعلیٰ اور محبت خداوندی کے رنگ سے پوری

طرح رنگ جاتا ہے۔

جہار ): یہ کہ عیوب نفس آ فات نفس اور عیوب عمل پغور و تد برکیا جائے 'یہ غور و تد بر نہایت نفع بخش ہے۔ دنیا و آخرت کی بری بری بھلا کیاں اس سے داہت ہیں۔ یہ غور و تد بر برقتم کی خیرو فلاح کا دروازہ ہے۔ یہ غور و تد بر انس امارہ کی قو توں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ اس سے نفس امارہ اس قدر ہے بس ہو جاتا ہے کہ برائیوں کے تھم سے اسے رک جانا برتا ہے۔ اور جب نفس امارہ ٹوٹ گیا تو پھر نفس مطمئنہ اطمینان وخوش عیشی سے اپنا وقت گرات ہے۔ مستفید ہوتا ہے۔ اور تھم و فرما برائی بھی اس کی جاری رہتی ہے۔ جب نفس مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گذارتا ہے۔ تو نفر مطمئنہ خوش عیشی سے وقت گذارتا ہے۔ تو قلب بھی زندہ رہتا ہے اور خوشگوار زندگی گزارتا ہے اور اپنی مملکت میں پوری قوت سے کومت کرتا ہے 'ماری مملکت میں صرف اس کا تھم چلتا ہے۔ نیز قلب کے تمام امرا ' کومت کرتا ہے 'ماری مملکت میں اور حکمتیں اور حکمتیں اور حکمتیں اور حکمتیں اور حکمتیں اور حکمتیں قلب کی منتا کے مطابق عمل میں لاتے ہیں اور ساری قوتیں اور صلاحیتیں قلب کی مضیات پرشار کر دیتے ہیں۔

بنجے: بنجے: وہمت کی تمام ترتو جہات اپنی چیزوں کی طرف موڑوی جائیں۔ چنانچہ عارف انسان وقت کا بیٹا ہوتا ہے۔اگر انسان وقت کی قدرنہیں کرتا اور اسے ضائع کر دیتا ہے تو گئے ہوئے وقت کا وہ بھی تدراک ہی نہیں کرسکتا۔امام شافعی پھیلیہ کا مقولہ ہے:

((صَحِبُتُ الصَّوُفِيَةَ۔ فَلَمُ اَسُتَفِدُ مِنُهُمُ سِوَى حَرُفَيْنِ۔ اَحَدُهُمَا قَوُلُهُمُ الْوَقْتُ سَيَفٌ۔ فَانَّ لَمُ تَقُطَعُهُ قَطَعَكَ. وَالْاَخُرَٰى وَنَفُسُكَ ان شَغَلْتَهَا بِالْحَقِ. وَالَّا شَغَلَتُكَ بِالْبَاطِلِ))

''صوفیا کی محبت سے میں نے دو باتیں حاصل کی ہیں۔ ایک بید کہ وقت تکوار ہے۔ اگرتم اس سے نہیں کا منے تو سامنے والانتہ ہیں اس سے کا نے گا۔ دوسری بید کہ اگرتم اینے نفس کوخق میں مشغول نہیں کرتے تو وہ تہ ہیں باطل میں الجھادے گا۔''

خقیقت امریہ ہے کہ ای وقت کا نام انسان کی عمر ہے۔ نعیم' مقیم جنت کی دائی زندگی کا اصل مادہ اور مواد بھی وقت ہے۔ اور وقت نہایت تیز رفتار ہے۔ بادلوں ہے بھی جلد آتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ پس انسان کا وہ وقت جو صرف اللہ کے لئے ہو وہی اس کی زندگی اور اس کی عمر کا حقیقی مواد ہے۔ اس کے سوا دوسرا وقت حیات و زندگی میں محسوب ہی نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ انسان کتنی ہی طویل زندگی پالے۔ اس کی بیزندگی چو پایوں اور جانوروں کی زندگی ہوگی۔ جس انسان کا وقت غفلت شہوت رانی 'باطل تمناؤں اور فاسد آرزوؤں میں بسر ہور ہا ہواس کا سونا اس کے جاگئے سے بہتر ہے۔ اس کا دنیا میں جینا ہی ہے کار ہے۔ اس کے حق میں زندگی سے موت بہتر ہے۔ اس کا دنیا میں جینا ہی ہے کار ہے۔ اس کے حق میں زندگی سے موت بہتر ہے۔ نماز کے متعلق بیہ کہا گیا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کا اتنا ہی حصہ ہر ہودکی ہو۔ ہودکی ہو۔ کے جتنا وہ سجھتا ہے حقیقتا ایک انسان کی عمر وہی ہے جواللہ کے اور اللہ کے رسول کے لئے بر ہوئی ہو۔

ندکورہ بالاخطرات وافکار کے سواجس قدر بھی خطرات وافکار ہیں وہ شیطانی وسواس باطل تمنائیں اور محض فریب ہیں۔ ان خطرات وافکار کا دہی حال ہے جو نشہ میں مست وسوسوں کے مارے ہوئے آ دمی کے خطرات قلب اور افکار دماغی کا حال ہوتا ہے۔ اصل حقیقت کا پتہ انہیں اس دن لگے گا جب ان پرحقیقت منکشف ہوگی اور وہ زبان حال سے کہتے ہوں گے:

انُ كَانَ مَنُزِلَتِى فِى الْحُبِّ عِنُدَكُمُ مَا قَدُ لَقِيُتُ فَقَدُ ضَيَّعُتُ اَيَّامِيُ

''اگر محبت میں میرامقام تمہار کے نزدیک ای قدر ہے جومیں پارہا ہوں تو میں نے اپنے دن ضائع کئے''

خوب سمجھ لینا چاہیے قلبی خطرات فی نفسہ برے نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ برا ہے کہ خواہ مخواہ دعوت دی جائے اوران سے انس پیدا کیا جائے ۔خواطر کی حیثیت راہ گزرمسافر کی ہی ہے۔اگر اے منہ نہ لگایا جائے اس سے بات چیت نہ کی جائے تو وہ خود بخو د چلنا ہے گا۔لیکن اگرتم اسے منہ لگاؤ گے تو تمہیں اپنی پیٹھی ملیٹھی باتوں سے بھالے گا اور تمہیں دھوکہ دے جائے گا۔

جونفس فارغ 'معطل' اور بیکار ہو جاتی ہے۔خواطر و افکار اس پر بہت بری طرح حملہ کر دیتے ہیں۔البتہ اس قلب دنفس پرخواطر کا حملہ دشوار ہوتا ہے جوشریف اور آسانی ہوتے ہیں اور عالم بالا سے رشتہ طمانیت جوڑے ہوئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دوسم کے نفس پیدا کیے ہیں گ نفس امارہ 'نفس مطمئنہ۔
یہ دونوں نفس ہمیشہ باہم اڑتے جھاڑتے رہتے ہیں۔ کیونکہ جو چیز نفس امارہ کے لیے معمولی ہوتی ہے وہ نفس مطمئنہ کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ جس چیز سے نفس امارہ لذت اندوز ہوتا ہے نفس مطمئنہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ نفس امارہ کو یہ بہت بھاری اور انتہا درجہ تکلیف دہ ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے مقدم سمجھے اور خواہشات کے مقابلہ بیس رضائے الہی کو ترجیج وے۔ لیکن نفس مطمئنہ کے لیے اس سے بہتر نفع بخش فرحت مقابلہ بیس رضائے الہی کو ترجیج وے۔ لیکن نفس مطمئنہ کے لیے اس سے بہتر نفع بخش فرحت آگیں کوئی چیز نہیں۔ نفس مطمئنہ کو ای عمل سے انتہا درجہ تکلیف ہوتی ہے جوغیر اللہ کے لیے کیا جائے۔ یا خواہشات کی بیروی کی جائے 'یہ با تمیں نفس مطمئنہ کے حق میں سخت مفترت رساں

تلب کی بیر حالت ہے کہ قلب کی دائی جانب نفس مطمئنہ اور فرشتہ رہتا ہے اور بائیں جانب نفس امارہ اور شیطان رہتا ہے۔ اس فرشتہ اور شیطان میں ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے۔ باطل ٔ فاسد اعمال شیطان اور نفس امارہ سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور حق اور صالح عمل فرشتے اور مطمئنہ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ اور زندگی بحر جانبین کی جنگ جاری رہتی ہے۔ بھی بیرگروہ بنالب رہتا ہے بھی وہ کیکن نفر ت وظفر مندی صبر واستقامت کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ جو

شخص صبر کرتا ہے باہم حق کی تلقین کرتا ہے۔ باہم ربط و تعلقات استوار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ایسے فخص کے لیے فلاح و نجات ضروری ہے اللہ کا تھم بھی تبدیل نہیں ہوسکتا اس نے صاف صاف فرما دیا ہے انجام کار تقویٰ و پر ہیزگاری کے لیے ہے۔ فوز و فلاح متقیوں اور پر ہیزگاری کے لیے ہے۔ فوز و فلاح متقیوں اور پر ہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔

انسان کا قلب ایک سادہ بے نقش و نگار اور ہے۔ خواطر وافکار کے نقوش قلب پرمنقش ہوتے ہیں۔ جس قتم کے خواطر وافکار ہوں گے ای قتم کے نقوش منقش ہوں گے۔ پس کسی عقل مند کے لیے یہ کیونکر سزا وار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقش لوح کو کذب وغرور فریب دھوکہ اور باطل تقوش مند کے لیے یہ کیونکر سزا وار ہے کہ وہ اس سادہ اور بے نقوش سے سیاہ کرے؟ ان باطل نقوش سے کوئی حکمت کوئی حکمت کوئی ہدایت قلب میں منقش ہو سکتی ہے؟ اگر انسان چاہتا ہے کہ ان نقوش کے ساتھ علم وحکمت اور رشد و ہدایت کے نقوش قلب پرمنقش کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک سیاہ لوح پر علم نافع کے نقوش لکھ رہا ہے۔ جس سے کوئی فائدہ نہیں۔ معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک نہیں ہے تو اس میں مفید خواطر مفید افکار جگہ ہی نہیں پا سکتے۔ قلب اگر خواطر رویہ سے پاک نہیں ہے تو اس میں مفید خواطر مفید افکار جگہ ہی نہیں پا سکتے۔ کہا ہے: میں جیسا کہ کی شاعر نے کہا ہے: میں جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے: میں جیسا کہ کسی ساعر نے کہا ہے: میں جیسا کہ کسی ساعر نے کہا ہے: میں جیسا کہ کسی ساعر نے میں میں مفید کی میں مفید کی میں جیسا کہ کسی ساعر نے میں میں مفید کی ہیں جیسا کہ کسی ساعر نے میں مفید کی میں مفید کی میں مفید کی ہیں جیسا کہ کسی ساعر نے میں جیسا کہ کسی ساعر نے میں مفید کی خواطر مفید افکار تو پاکیزہ صاف سے کسی میں مفید کو اس کے کہا ہے: میں جیسا کہ کسی ساعر نے میں مفید کی میں مفید کی ہوں جیسا کہ کسی ساعر نے میں جیسا کہ کسی ساعر کی میں مفید کیں مفید کی میں مفید کی کسی کسی کہا ہے:

. آتَانِیُ هَوَاهَا قَبُلَ اَنُ اَعُرِفَ الْهَوٰی فَصَادَفَ قَلْبًا فَارِغَا وَتَمَكَّنَا ''اس کاعشق میرے پاس اس وقت آیا جب کہ میں عشق کو پیچانتا بھی نہ تھا تو اسے خالی قلب مل گیا جہاں وہ جاگزیں ہوگیا۔''

اورای بنا پراکٹر صوفیانے اپنے سلوک کی عمارت حفظ خواطر پر قائم کی ہے اور کہتے ہیں کہ تا امکان کسی خطرے کو قلب میں داخل نہ ہونے دیا جائے اور قلب کو بالکل فارغ 'اور صاف ستھرار کھا جائے 'تا کہ قلب کشف و وجدان اور ظہور حقائق علویہ کے قابل رہے لیکن ان صوفیہ نے اس ایک چیز کی حفاظت کرنے میں بہت می قیمتی چیزیں ضائع کر دیں۔

صوفیا نے قلب کو اس قدر خالی رکھنے کی کوشش کی کہ کسی ایک خطرے کو بھی جگہ نہ دی گئی۔لیکن بتیجہ یہ نکلا کہ جب اس جگہ کو شیطان نے خالی پایا تو دوڑ پڑا۔اور باطل فاسدامور کو الله والنشافي المراجع المراجع

ان چیزوں کا جامہ پہنا دیا جن کو بیلوگ اعلیٰ اور اشرف سمجھتے تھے۔ان باطل اشیاء کو خیالی' وہمی برتری دالی چیزوں کا جامہ پہنا کر ان خواطر و افکار کے عوض میں لا دھرا جو حقیقتاً علم و ہدایت کا مادہ ہے۔ جب قلب ان شریف خواطر وافکار سے خالی رہا تو شیطان دوڑ پڑا اور صاحب قلب کے مناسب حال کوئی مشغلہ تجویز کر لیا۔ اور مشغلہ کے مناسب حال خواطر و افکار کھڑے کر دیئے اوران میںمشغول کر دیا کہ ایک انسان اگر سفلی خواطر و افکار کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس میں علوی خواطر و افکار کی صلاحیت کہاں ہو گی۔ چنانچہ شیطان نے ایک ارادہ سے اسے الگ کر دیالیکن تجرید و فراغ کے ارادہ میں مشغول کر دیا کہ بندہ بالکل بریار ہو کر رہ جائے۔ در حقیقت موجب صلاح وفلاح وہ ارادہ ہے جو اس کے قلب پر اپنی حکومت قائم کر کے اسے عملی زندگی عطاء کرے۔اور بیروہی ارادہ ہوسکتا ہے جواللہ کے دین امری مراد کو پورا کر سکے جواللہ کومحبوب و پسندیدہ ہے اور جس سے اس کی رضاء مندی وابستہ ہے۔ اور وہی ہے جو قلب کو اور قلب کی ساری مصروفیتوں کومعرفت البی اورمعرفت البی کی تفصیلات کی طرف موڑ دے۔ اور اللہ کی مخلوق میں خدائے دین امری احکام کے نفاذ واجراء کی طرف اے متوجہ کر دے۔ اور اس کے لیے سعی عمل کے جذبات پیدا کر دے۔اس طرح بندہ اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرے اور مخلوق میں اللہ کے دینی وامری احکام نافذ کرے۔لیکن شیطان نے ان کواس راہ ہے بھٹکا دیا اور کہددیا تنہیں ان گور کھ دھندوں ہے کیا واسطہ؟ اور زمد وتقشف کی راہ کشاد کر دی ونیا اور دنیا کے اسباب سے یک لخت الگ کر دیا۔ اور سیح صراط متنقیم سے ہٹا کر غلط راہ پر لگا دیا۔ اور وہمیات وخیالات کی دنیا میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ اور کہہ دیا لوگو! انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ تجرید و فراغ کی ہے عملی میں زندگی گزار دے۔ دنیا اور دنیا کے اسباب سے بندے کو کیا واسطہ؟ افسوس ٔ صدافسوس بندے کا کمال تو یہی ہے کہ خواطر وارادت کے ذریعہ بندہ اپنے قلب اور باطن کی صفائی کرے۔ دنیا والوں کی پروا نہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کی رضاء مندی حاصل کرنے میں اپنے خواطر و ارادوں کو کام میں لائے۔ان طریقوں اور راستوں پرغورو تدبر کرنا جواللہ تک پہنچاتے ہیں۔ پس کامل ترین انسان وہ ہے جس کےخواطر وافکار اور ارادے بے شار ہوں کیکن وہ صرف پروردگار عالم کی رضاء مندی کے لیے ہوں۔ اور ناقص ترین انسان وہ ہے جس کے خواطر وافکار اور ارادے بے شار ہوں لیکن وہ حظ نفس اور خواہشات کے لیے



مول ـ والله المستعان

يو تيه من پشاء

یہ دیکھوا سیرنا فاروق بڑاٹھ ہیں۔ آپ کے خواطر وافکار کس قدر کثیر ووافر ہوتے تھے۔
لیکن وہ محض رضائے الہی کے ماتحت ہوتے تھے۔ آپ کے خواطر وافکار اس قدر وافر ہوتے
تھے کہ باہم فکڑاتے تھے۔ بعض اوقات یہ خواطر و افکار نماز کی حالت میں آپ پر مستولی ہو
جاتے تھے اور آپ نماز ہی کے اندران سے کام لیتے تھے۔ اپنی نماز میں وہ مجاہدین کالشکر ترتیب
دیتے تھے ﴿ اور اس طرح آپ ایک عبادت میں دوسری عبادت کو داخل اور شائل کر لیتے تھے۔
نماز میں جہاد کو داخل کر لیتے تھے۔ نماز بھی ادا ہور ہی ہو اور جہاد بھی ہورہا ہے۔ اللہ تد اخلی
عبادت فی العبادت کی کیا بہترین صورت ہے؟ یہ عزیز وشریف دروازہ اس کے لیے واہوتا ہے
جوصادق القول ' حاذق القلب ہوتا ہے۔ علم وبصیرت سے آ راستہ ہوتا ہے۔ عالی حوصلہ آ وراور
بلند ہمت ہوتا ہے۔ وہ ان امور میں اس قدر مہارت رکھتا ہو کہ ایک عبادت میں داخل اور شائل
ہونے کے بعدوہ بہت می عبادتیں اس کے اندر کس طرح داخل کر سکتا ہے اور اس میں کس طرح
وہ کامیاب ہوسکتا ہے۔ یہ عبادت وخذ اقت محض اللہ کا عطیہ ہے اور بس۔ و ذالک فضل اللہ

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

생생생

صحیح بخاری کتاب العمل فی الصلاة باب تفکر الرجل شی فی الصلاة تعلیقا فی
 ترجمه الباب وصله ابن ابی شیبة فی مصنفه (۳/۳۱۳)

(فَطُولِن : ۸۲

### زبان: گناهون کا پرخطر درواز ه

زبان معاصی اور گناہوں کا پرخطر دروازہ ہے۔ اس کی حفاظت بہی ہے کہ زبان پر پورا

پورا قابور کھا جائے۔ بلاضرورت ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا جائے۔ وہی بات زبان سے نکالی

جائے جس میں انسان اپنا فائدہ دیکھے۔ جب کوئی شخص بات کرنے کا ارادہ کر بنو پہلے غور کر

لے کہ اس سے اس کو فائدہ پنچے گایا نقصان؟ اگر اس میں فائدہ نظر نہ آئے تو خاموشی اختیار کر

لے اور اگر بات کرنے میں فائدہ نظر آتا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ یہ بات اور یہ کلمہ زیادہ مفید

رہے گایا کوئی دوسراکلمہ؟ اگر دوسراکلمہ زیادہ سود مند ہے تو وہی زبان سے نکالے۔ فائدہ کو بھی

ترک نہیں کرنا جا ہے۔

اگرتم کئی کے قلب وضمیر کا پہۃ لگانا چاہتے ہوتو اس کی زبان کی حرکت کو دیکھ لو۔ کوئی چاہے یا نہ جاہے بات دل کاراز کھول دے گی۔

چنانچەسىدنا يىچىٰ بن معاذ فرماتے ہیں:

((اَلْقَلْبُ كَالْقَدُرِ تَغُلِي بِمَا فِيُهَا وَالسِنَتُهَا مَغَارِفُهَا)) ٥

'' قلب دیگی کی طرح ہے اس میں جو پکھ ہوتا ہے جوش کھا تا ہے اور زبانیں دلوں کی کفگیر ہیں۔'' جب کوئی شخص گفتگو کرے تو دیکھواس کی زبان سے وہی بات نکل رہی ہے جواس کے قلب میں ہوتی ہے' زبان قلب کا کفگیر ہے۔ قلب میں جو بھی شیری' تلخ' لذید' خوشگوار چیز ہوگ کفگیر پر آ جائے گی۔ زبان قلب کے ذاکقہ کا پتہ دے گی اور اسی طرح پتہ دے گی جس طرح دیگیہ کا ذاکقہ زبان سے چکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس کے قلب میں جو پکھ ہوتا اس کا ذاکقہ تہمیں اس کی زبان سے معلوم ہوجائے گا۔

چنانچەسىدىناانس كى ايك مرفوع حديث كے اندر ہے:

((لَا يَسْتَقِينُمُ إِيْمَانُ عَبُدِ حَتَّى يَسْتَقِيْمَ قَلَبُهُ وَلَا يَسْتَقِيْمُ قَلَبُهُ حَتَّى

يَسُتَقِيمَ لِسَانُهُ)) 🍄

'' جبَّ تکُ بندے کا قلب درست نہ ہواس کا ایمان درست نہیں اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہواس کا قلب درست نہیں۔''

رسول الله مَنْ ﷺ ہے کئی نے دریافت کیا کہ لوگ زیادہ تر جہنم میں کس چیز کی وجہ سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا:

((اَلُفَمُ وَالْفَرُجُ)) ﴿ "منه اورشرمگاه کی وجہے۔"

اس حدیث کوامام ترندیؓ نے حسن اور سیح کہا ہے۔

ایک مرتبہ سیدنا معاذ ؓ نے رسول اللہ منافظ سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ اللہ اللہ عامیموں معاد ؓ ہے جس سے بندہ جنت میں داخل ہواور جہنم سے نی جائے؟ آپ نے خاص خاص عموی اور اصولی چیزیں بتلانے کے بعد فرمایا:

((اَلَا أُخْبِرُكُمُ بِمَلَاكِ ذَالِكَ كُلَّهُ؟))

"كيامس مهيس ان تمام پر حاوي چيز نه بتلا دول؟"

سیدنا معاد نے عرض کیا: کیوں نہیں ضرور بتلائیں۔ آپ نے اپنی زبان اپنی انگلیوں سے پکڑلی اور فرمایا:

((كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا)) "ات اين قابوميں ركھو-"

سيدنا معادُّ نے عرض كيا: كيا بم جو بات كرتے بيں اس كا بھى مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا: ((أَكَكَلَتُكَ أُمُّكَ يَا مَعَاذُ وَهَلُ يَكُبُ النَّاسَ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمُ اَوُ قَالَ عَلَى مَنَا خِرِهِمُ إِلَّا حَصَائِدُ ٱلسِنَتِهِمُ)) \*
د'معاذ! تمهارى ماں تم ير روئے لوگ زبان بى كى وجہ ہے تو منہ كے بل جہنم میں

''معاذ! تمہاری ماںتم پر روئے لوگ زبان ہی کی وجہ سے تو منہ کے بل جہنم میں پھیکے جاتے ہیں یا فرمایا کہ ناک کے بل۔''

امام ترمذی نے اس حدیث کوحسن اور سیح کہا ہے۔

یہ کچھ عجیب بات ہے کہ انسان حرام کھانے سے ظلم و زنا کاری سے چوری اور شراب

أمسند احمد (٣/ ١٨) مسند الشهاب (٨٨٤) الصمت لابن ابي الدنيا (٩)
 ألبر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق (حديث ٢٠٠٣) سنن ابن ماجه كتاب الزهد. باب ذكر الذنوب (حديث ٣٠٠٣)
 ألذنوب (حديث ٣٢٣٦)
 أسنن ترمذي كتاب الايمان. باب ماجاء في حرمة الصلاة (حديث ٣٩٤٣)
 أحديث ٢١١٦) سنن ابن ماجه كتاب الفتن باب كف اللسان في الفتنة (حديث ٣٩٤٣)

الله النشافي المراجع المراجع

خوری ہے اپنے آپ کو بچالیتا ہے غیرمحرم عورت پرنگاہ ڈالنے سے باآ سانی آپ آپ کو بچالیتا ہے اور گناہ سے باز رہتا ہے۔ لیکن افسوں کہ زبان کی حرکت سے اپنے کونہیں بچا سکتا۔ بسا اوقات تم دیکھو گے کہ ایک دیندار آ دمی ہے جو زبد و عبادت میں بلند پایہ رکھتا ہے اس کی دینداری کا گھر گھر چرچا ہے۔ جس راستہ کے گزرتا ہے لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ فلال بزرگ تشریف لے جارہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ان کواپی زبان پر قابونہیں ہوتا۔ تشریف لے جارہے ہیں۔ ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے ان کواپی زبان پر قابونہیں ہوتا۔ ناراض ہوتا ہے۔ باکی اور لا پروائی ہے اس کی زبان سے اللہ خت ناراض ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا لفظ ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکلتا ہے جو اسے اس کے مقام پر ہیزگار آ دمیوں کوتم دیکھو گے کہ وہ فواحش فسق و فجور نظم وجور سے بہت دور رہے ہیں لیکن پر ہیزگار آ دمیوں کوتم دیکھو گے کہ وہ فواحش فسق و فجور نظم وجور سے بہت دور رہے ہیں لیکن زبان بے سوچے سمجھے نہایت لا پرواہی سے چلتی ہی رہتی ہے۔ زندوں اور مردوں کی غیبت برائی آبرو ریزی ہے دھڑک کی جاتی ہے کیا کہ درہا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ اس کی اسے پروانہیں آبرو ریزی ہے دھڑک کی جاتی ہے کیا کہ درہا ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ اس کی اسے پروانہیں ہوتی۔ تم اس فتم کی بے پرواہی سے با تیں کرنے کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہوتو صحیح مسلم میں ہوتی۔ تم اس فتم کی بے پرواہی سے با تیں کرنے کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہوتو صحیح مسلم میں سیرنا جند بیں بی عبداللہ کی کہ درہا ہیں درکی کو دیش کرنے کی حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہوتو صحیح مسلم میں سیرنا جند بی بی عبداللہ کی کو دیش دیکھور کی گور کی اللہ منافیق معلوم کرنا چاہتے ہوتو صحیح مسلم میں سیرنا جند بی بی عبداللہ کی کھور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کو

((قَالَ رَجُلٌ: وَاللّٰهِ لَا يَغُفُرُ اللّٰهُ لِفُلاَنِ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مَنُ ذَا الَّذِي يَا أَغُفُرُ بِفُلاَنِ قَلَا غَفَرُ اللّٰهُ وَاَحْبَطُتُ عَمَلَكَ)) ﴿ يَتَأْلِي عَلَى آدِي كَا الله عَفرت نہيں كرے گا۔ الله نے ''كى آدى كَى الله مغفرت نہيں كرے گا۔ الله نے فرمایا: یہ اس بات پرفتم کھانے والا كون ہے؟ میں نے الله بخش دیا۔ اور تیری نیکیاں میں نے نیست ونا بودكردیں۔''

غور کرو عابد' زاہد' پارسا آ دمی ہے۔عبادت وطاعت سے اپنے آپ کومزین وآ راستہ کر رکھا ہے۔لیکن ایک کلمہ نے اس کے تمام اعمال جلا کر را کھ کر ڈالے۔ بیہ روایت سیدنا ابو ہر ریڑ سے بھی مروی ہے' اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں:

> ((تَكَلَّمَ بِكَلِمَة أَوُ بَقَتُ دُنُيَاهُ وَآخِرِتَهُ)) ۞ ''يه ايها كلمه بوَل مَّياجس نے اس كى دنيا اور آخرت برباد كردى۔''

صحیح بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان (حدیث ۱۳۲۷) صحیح مسلم کتاب الزهد باب حفظ اللسان (حدیث ۱۳۲۷) صحیح مسلم کتاب الزهد باب حفظ اللسان (حدیث ۲۹۸۸) 
 صحیح مسلم کتاب البروالصلة باب النهی عن تقنیط الانسان عن رحمة الله تعالیٰ (حدیث ۲۲۲۱) 
 سنن ابی داود کتاب الادب باب فی النهی عن البهیقی (حدیث ۲۹۰۱)
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البهیش ۲۰۰۱ 
 البه ۲۰۰۱ 
 البه

(四川) 美寒災寒災後以 اور سیج بخاری اور سیج مسلم کے اندر سیدنا ابو ہر برہ بیان کرتے ہیں کدرسول الله من الله من ارشاد فرمایا: ((انَّ الْعَبُدَ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلْمَة مِنُ رِضُوَانِ اللَّه لَا يُلُقَى لَهَا بَٱلا يَرُفَعُهُ اللُّهُ بِهَا دَرِّجَاتٍ وَإِنَّ الْعَبُدُّ لَيَتَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالاً يُهُوٰي بِهَا فَيُ نَارِ جَهَنَّمَ)) ۞ '' بندے کے منہ ہے بھی نہایت بے یروائی ہے اللہ کی رضاء مندی کا کلمہ نکل حاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کے دِرجات بلند کر دیتا ہے۔ اور بندے کے منہ سے بھی نہایت بے بروائی سے اللہ کی خفگی کا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے۔'' اور سیجے مسلم کے اندر ہے: ((ٱلْعَبُدُ يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيُهَا يُهُوَى بِهَا فِي النَّارِ اَبُعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْمَشُرق وَالْمَغُرِبِ)) 🏵 '' بندے کے منہ سے بھی ایسا کلمہ نکل جاتا ہے جس کی بدی اس پر ظاہر نہیں ہوتی اور اس کی وجہ ہے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں ڈال دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے ہے بھی زیادہ ہوتی ہے۔'' تر مذی میں سیدنا بلال بن حارث مزنی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُلِیْما نے فرمایا: ((إنَّ اَحَدَكُمُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنُ رِضُوَانِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ اَنُ تَبَلُغَ مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضُوَانَهُ اللَّهِ يَوْمِ يَلُقَاهُ وَاِنَّ إَحَدَكُمُ لَيَتَكَلَّمُ بَالْكَلْمَة مِنُ سَخَط اللَّهِ مَا يَظُنُّ اَنُ تَبُلُغَ مَا بَلَغَتُ فَيَكُتُبُ اللُّهَ لَهُ بِهَا سَخَطَّهُ الِّي يَوُمُ يَلُقَاهُ)) اللَّهَ لَهُ بِهَا سَخَطَّهُ الِّي يَوُمُ يَلُقَاهُ) ''تم میں ہے کوئی آ دمی جب بھی ایسی بات بول دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کی ہواور اس کوخود الله کی اس رضاء مندی کا گمان تک نہیں ہو کہ آئی رضاء مندی حاصل ہو گی' تو الله تعالیٰ اس کواس وجہ ہے قیامت تک کے لیے اس کے حق میں اپنی رضاء مندی

ے جس کی اے خبر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سنجے گی اس کے نتیج میں اللہ تعالی قیامت

⊕ صحیح بخاری۔ کتاب الرقاق۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۱۳۵۸) ﴿ صحیح مسلم۔ کتاب الزهد۔ باب حفظ اللسان (حدیث۔ ۲۹۸۸) ﴿ صنعت مسلم۔ کتاب الزهد۔ باب (۱۳) ما جاء فی قلة الکلام (حدیث۔ ۲۳۰۹) سنن ابن ماجه۔ کتاب الفتن۔ باب کف اللسان فی الفتنة (حدیث۔ ۲۹۲۹)

لکھ دیتا ہے۔اورتم میں ہے کوئی جب بھی اللہ کی خفگی و ناراضی کی ایس بات بول دیتا

## الله والنشافي المراج ا

تک کے لیے اس کے حق میں اپنی خفگی لکھ دیتا ہے۔'' سیدنا علقمہ کہا کرتے تھے: بلال بن حارث کی اس حدیث نے مجھے کتنی ہی باتوں سے روک دیا ہے:

نیز جامع ترندی کے اندرسیدنا انسؓ بیان کرتے ہیں کسی صحابی کا انتقال ہو گیا کسی نے کہا ''جمہیں جنت کی بشارت ہے۔'' رسول اللہ سُلِّیُظِ نے فر مایا:

((اَوَلاَ تَدُرِیُ لَعَلَّهُ تَکَلَّمَ فِیُمَا لَا یَعُنیهِ اَوُبَحِلَ بِمَا لَایَنُقُصُهُ)) 

((اَوَلاَ تَدُرِیُ لَعَلَّهُ تَکَلَّمَ فِیُمَا لَا یَعُنیهِ اَوُبَحِلَ بِمَا لَایَنُقُصُهُ))

((تههی کیا خَبر؟ شایداس نے لایعن بات کی ہو۔ یا جس میں سے اسے پھے کی نہ پڑتی ہواس میں سے اس نے بخل کیا ہو۔' اس حدیث کوامام ترندی نے حسن کہا ہے۔

دوسرے الفاظ میں بیہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ غزوہ احد میں ایک نوجوان شہید ہو گیا۔ اس کی لاش اس حالت میں ملی کہ اس کے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پھر بندھا ہوا تھا۔ اس کی مال نے اسے دیکھا اور اس کے منہ ہے مٹی پونچھنے گئی۔ اور کہا: بیٹا! تمہیں جنت مبارک ہو۔ یہ من کررسول اللہ مُنافِظِ نے فرمایا:

((وَ مَا يُدُرِيُكِ؟ لَعَلَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ فِيُمَا لَا يَعْنَيُهِ وَيَمُنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ)) اللهِ الرَّيْفُ مَّا لَا يَعْنَيُهِ وَيَمُنَعُ مَا لَا يَضُرُّهُ أَنَّ) اللهِ الرَّمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُو

۔ صحیح بخاری اور سیح مسلم میں سیدنا ابو ہر ریڑ ہے ایک مرفوع حدیث مروی ہے آپ بیان کرتے ہیں:

یں اللہ اللہ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالل

((مَنُ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّه وَالْيَوُمِ الْآخِرِ فَاذَا شَهِدَ آمُرًا فَلْيَتَكَلَّمُ بِحَيْرِ اَوُ لِيَسَكُتُ)) 

سن ترمذى ـ كتاب الزهد ـ باب (۱۱) (حديث ـ ۲۳۱۲) اسناده ضعيف ـ سند المناد المراه المراه الكامل لابن عدى (۵/ ۲۷۰) شعب الايمان (۵۰۱۰) الكامل لابن عدى (۵/ ۲۷۰) شعب الايمان (۵۰۱۰) اسناده ضعيف ـ عصام بن طبق ضعيف راوى به - شه صحيح بخارى ـ كتاب الرقاق ـ باب حفظ اللسان (حديث ـ ۵۰ سعيح مسلم ـ كتاب الايمان ـ باب الحث على اكرام الجاء والضعيف (حديث ـ ۲۵) شحيح مسلم ـ كتاب الرضاع ـ باب الوصية بالنساء (حديث ـ ۲۸)

### K celialis Kark & Kark '' جوآ دمی الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ جب کسی بات کی گواہی و بے تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔'' امام ترندیؓ نے سیجے اسناد سے ایک حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا: ((منُ حُسُنِ اسُلَامِ الْمَرُءِ تَرُكُهُ مَا لَا يَعُنيُه)) ۞ '''کسی آ دمی کے اچھے مسلمان ہونیکی ایک صورت سیے کہ لا یعنی باتیں ترک کر دے۔'' سیدنا سفیان بن عبد اللہ التقفی بیان کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظم کی خدمت میں میں نے عرض کیا: یارسول الله! اسلام کے بارے میں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ آب کے بعد سے میں نہ پوچھوں۔آپ نے فر مایا: ((قُلُ آمَنُتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسُتَقِمُ)) '' كهو ميں الله يرايمان لايا پھرتم اس يرمنتقيم رہو۔'' میں نے عرض کیا: آپ کومیری نسبت کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے اپی زبان پکڑلی اور فرمایا''هذا'' اس زبان کا خوف ہے۔ 🏵 ام المومنين سيده ام حبيبه ظافئ بيان كرتى بين كدرسول الله نے فر مايا: ((كُلُّ كَلَامِ ابُنِ آدَمَ عَلَيُهِ لَا لَهُ إِلَّا أَمْرًا بِمَعْرُونِ أَوْ نَهْيَا عَنُ مُنْكَرٍ أَوُذِكُراً لللهِ عَزُّوَجَلَّ)) 🏵 ''آ دمی کی ہر بات اس پر بوجھ ہے سود مندنہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات ہے روکے اور اللہ عز وجل کا ذکر کرے۔''

ه م رَحَ اور بَرَنَ بَاتَ تَحَرُوحَ اور الله رَوْقَ اور الله رَوْقَ اور الله رَوْقَ الله عَنِينَ مِن مِن مِن رَاذَا اَصُبَحَ الْعَبُدُ فَانَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، تَقُولُ: اتِّقِ الله فَيُنَا فَانَّمَا نَحُنُ بِكَ، فَاذَا اَسُتَقَمُتَ اسْتَقَمُنَا وَاَنُ اَعُوَجَجُتَ اَعُوَجَجُنَا)) ۗ

أسنن ترمذی کتاب الزهد باب (۱۱) (حدیث ۲۳۱۷) سنن ابن ماجه کتاب الفتن باب کف اللسان فی الفتنة (حدیث ۲۹۷۲) أسنن ترمذی کتاب الزهد باب ماجاء فی حفظ اللسان فی الفتنة (حدیث ۲۳۷۰) واللفظ (حدیث ۲۳۳۰) سنن ابن ماجه کتاب الفتن باب کف اللسان فی الفتنة (حدیث ۳۹۷۲) واللفظ لهما صحیح مسلم کتاب الایمان باب جامع اوصاف الاسلام (حدیث ۲۸۱۱) مختصرا بشطر الاول أسنن ترمذی کتاب الفنن باب (۲۲) (حدیث ۳۲۱۲) سنن ابن ماجه کتاب الفنن باب کف اللسان فی الفتنة (حدیث ۳۹۷۳) اسناده ضعیف محم بن بریمن می اورام صالح دونوں مجبول بیں کف اللسان فی الفتنة (حدیث ۳۹۷۳) اسناده ضعیف محم بن بریمن می اورام صالح دونوں مجبول بیں منن ترمذی کتاب الزهد باب ماجاء فی حفظ اللسان (حدیث ۲۳۰۷) مسند احمد (۳/ ۵۵)

"بندہ جب صبح كرتا ہے تو اس كے تمام اعضاء اس كى زبان سے پناہ مانگتے ہيں۔ كہتے ہيں: أو اللہ سے ڈر ہمارا انجام تيرے ہاتھ ميں ہے۔ أو سيدهى ہے تو ہم سيدھے ہيں اور أو ميزهى ہے تو ہم ميزھے ہيں۔"

زیان اورعلماءسلف:

بعض اکابر اہل علم کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور ان سے بوچھا گیا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے جواب دیا: صرف ایک بات کی وجہ سے میں معلق ہوں۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ بارش کی ضرورت کیسے تھی؟ اس پر مجھے کہا گیا۔ کیا سمجھ کرتم ایسا ہو لے؟ میرے بندوں کی مصلحتوں کو میں خود ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔

صحابہ میں ہے کسی نے اپنے خادم ہے کہا: دسترخوان لاؤ کچھ اس کے ساتھ بھی کھیل کرلیں۔ اس کے بعد ہی کہنے استغفر الله میں بغیر نگیل اور لگام کے بھی بات نہیں کرتا۔ آج کیا ہو گیا جو ایسا ہو گیا؟ میری زبان بے نگیل اور بے زبان ہوگئی۔ پھر کہنے لگے: انسان کے اعضاء کی حرکت میں سب سے بری اور ضرر رساں حرکت زبان کی حرکت ہے۔

علاء سلف وخلف کا اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا انسان کی تمام باتیں لکھی جاتی ہیں؟ یا صرف خیر وشرکی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے: تمام باتیں لکھی جاتی ہیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے: صرف خیر وشرکی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ بظاہرتو پہلا ہی قول سیجے ہے۔ بعض سلف کا کہنا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے۔ اس کے لئے سود مندنہیں ہے۔ سوائے ذکر باری تعالیٰ کے یا جو ذکر باری تعالیٰ کے قریب تریب ہو۔

سیدنا ابو بکرصدیق طانشا کثر اپنی زبان پکڑتے اور کہتے:

((هٰذَا اَوُرَدَنی الْمَوَارِدَ)) ﴿ ''اس نے مجھے بہت ی مصیبتوں میں ڈالا ہے۔''
یہ ظاہر ہے کہ گفتگو اور بات چیت تمہاری اسیر ہے۔لیکن جب بیہ منہ سے نکل جائے تو تم
اس کے اسیر بن جاتے ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آ دمی کی زبان کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے۔
(﴿ مَا یَلْفِظُ مِنْ فَوْلِ اِلدَّ لَدَبْهِ دَقِیْتٌ عَتِنْبِدٌ ۞ (ف: ١٨/٥٠)

<sup>﴿</sup> موطا امام مالك. كتاب الكلام. باب ماجاء فيمايخاف من اللسان(حديث. ١٢) مسند ابي يعلى (٣)

زبان کی دوآفتیں:

انسان کی زبان میں دوآ فتیں لازی ہیں اور دونوں میں ہے کی ایک ہے بھی رستگاری اور گلوخلاصی ناممکن ہے۔ اور بید دونوں آ فتیں اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں۔ ایک بات کرنے کی آ فت اور یہ دونوں ایک دوسرے ہے بری ہیں۔ اگر کوئی زبان حق بات ہے خاموثی اختیار کرتی ہے تو انسان کو گوزگا شیطان بنما پڑتا ہے اور اللہ کا نافر مان بندہ بن جاتا ہے ریا کار مدائمین ہوجاتا ہے۔ اور باطل بیبودہ بات کر نیوالا ناطق شیطان ہے۔ اللہ کا نافر مان ہے۔ اللہ کا نافر مان ہے کہ اللہ کی زیادہ تر مخلوق ہو لئے اور خاموثی کے بارے میں سیدھی راہ ہے ہے۔ درمیانی راہ افقیار کی جائے۔ انسان راہ سے بہت چی ہے۔ صراطمتنقیم سیدھی راہ بہی ہے کہ درمیانی راہ افقیار کی جائے۔ انسان اپنی زبان کو باطل ناحق تا راوا بات ہے روک لے۔ اور وہی بات کرے جس ہے آخرت کا بات کرے جس کے اور کہ بات کرے جس کے آخرت کا بات کرے جس کے دن اللہ کے حضور بات کے بہت ہے بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور بہت ہے بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور بہاڑوں کے برابر نیمیاں لیکر حاضر ہو نگے لیکن ان کی بہاڑ ایکر حاضر ہو نگے لیکن ان کی نبائیں مشغول رہتی تھیں۔ تو گناہوں کے بہتر ہے ہمام بہاڑ مہندم ہو کر رہ جائیں اکثر ذکر باری تعالیٰ میں مشغول رہتی تھیں۔ تو گناہوں کے بہتر مے بہڑ مہندم ہو کر رہ جائیں گے۔



(مَطْتِلْنَ : ۸۳

### مباح خطوات: تقرب الى الله كا ذريعه (جوقدم ثواب كاموجب نه ہواس ہے بہتر ہے كہ بندہ بيشارہ۔)

خطوات بینی قدم' چلنے پھرنے' اٹھانے اور رکھنے کی حفاظت یہ ہے کہ بندہ اس جگہ کی طرف قدم اٹھائے جہاں اسے عنداللہ ثواب کی امید ہو۔اگر قدم اٹھانے میں ثواب نہیں دیکھتایا مزید ثواب کی امیز نہیں رکھتا تو اس کے لئے یہی بہتر ہے کہایک جگہ بیٹھارہے۔

بندے کے لئے یہ بہت ممکن ہے کہ اپنے مبارح اور جائز قدم کو بھی تقرب الی اللہ کا ذریعہ بنالے۔ اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر ہر قدم کے لئے جناب باری میں ثواب وتقرب کی نیت کرے۔ اس طرح بندہ کا ہر ہر قدم تقرب اللی کا موجب ہوگا۔ اس طریقے ہے اس کی روز مرہ کی عادتی اور مباح چیزیں بھی اس کے حق میں طاعات وعبادات بن علی ہیں۔ اگر بندہ اپنے عادتی 'اور مباح امور میں ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کی نیت کرے تو اس کے تمام عادتی اور مباح امور ثواب وتقرب کا موجب بن سکتے ہیں۔

. چونکہ بندے کی اکثر و بیشتر لغزشیں قدم اور زبان سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان دونوں کوایک ہی ساتھ بیان فرما تا ہے۔

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِيْنَ يَمُثُنُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْكًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْإَرْضِ هَوْكًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوْا سَلِمًا ۞ (فرقان: ١٣/٢٥)

''رحمٰن کے سیجے بندے وہ ہیں جو زمین پر آ ہتگی ہے چلتے ہیں۔اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہددیتے ہیں ( یعنی اعراض کر لیتے ہیں )''

اس آیت میں نیک بندوں کی شان اورصفت میہ بیان کی گئی کہ وہ کلام وگفتگو اورخطوات قدم میں منتقیم اور راست رو ہوکرعمل کرتے ہیں۔

آیت میں بید دونوں چیزیں اس طرح ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں جس طرح لحظات اور

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

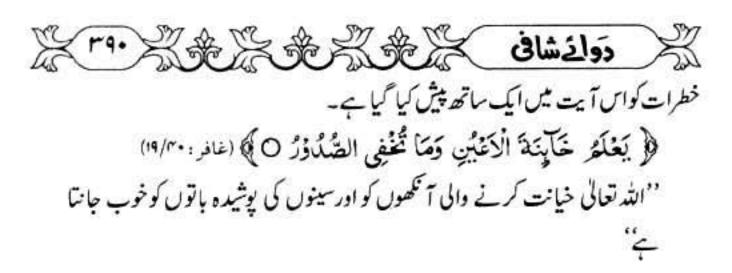







فَظِّيلَة : ٨٨

تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب

(زناکی حداوگوں کے اجماع میں جاری کرنے کی حکمت تو بنصوح ہے تمام گناہ

معاف ہوجاتے ہیں معاصی ہے خاتمہ بالخیر نہ ہونیکا خطرہ ہے)

تحریم فواحش اور حفظ عصمت کا وجوب وغیرہ امور جوہم نے ابتک پیش کئے ہیں وہ بطور

مقدمہ اور تمہید کے پیش کئے ہیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:

((اَکَثُرُ مَا یُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ اَلْفَمُ وَالْفَرُجُ »)

(﴿اَکَثُرُ مَا یُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ اَلْفَمُ وَالْفَرُجُ »)

(﴿اَکَثُرُ مَا یُدُخِلُ النَّاسَ النَّارَ اَلْفَمُ وَالْفَرُجُ »)

(﴿لَا یَبْحِلُ دَمُ امْرٍ وَ مُسلم میں مروی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:

﴿لَا یَبْحِلُ دَمُ امْرٍ وَ مُسلم اللَّا بِاحُدٰی ثَلَاثُ؛ النَّیْبُ الزَّانِی وَ وَالنَّفُسُ وَ النَّفُسُ اللَّانِ اَلْفَارِ فَی لِلْحَمْاعَةِ »)

﴿لَا یَبْحِلُ دَمُ امْرٍ وَ مُسلم اللَّا یَا حُدٰی ثَلَاثُ؛ اللَّیْبُ الزَّانِی وَ وَالنَّفُسُ وَ النَّاسُ اللَّالَ اِللَّا اِللَّالِ اللهُ عَلَى اللَّالِ اللهُ عَلَى اللَّالِ اللهُ عَلَى اللَّالَ اللهُ عَلَى اللَّالِ اللهُ عَلَى اللَّالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللَّالِ اللهُ عَلَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

رنا كا وقوع زياده عن توزيا كو يملح بيان كيار اور بمقابله ارتداد كول كا وقوع زياده عالى لك سنن ترمذى . كتاب البر والصلة باب ماجاء في حسن الخلق (حديث . ٢٠٠٣) سنن ابن ماجه . كتاب الزهد باب ذكر الذنوب (حديث . ٣٢٣٦) ۞ صحيح بخارى . كتاب الديات باب قول الله تعالىٰ (ان النفس بالنفس .....) (حديث . ١٨٤٨) صحيح مسلم . كتاب الفسامة . باب مايباح بددم المسلم (حديث . ١٦٤١) ۞ صحيح بخارى . كتاب التفسير مسورة البقرة . باب قوله (فلا تجعلوا الله اندادا) (حديث . ٣٣٤٤) صحيح مسلم . كتاب الايمان . باب بيان كون الشرك اقبح الذنوب (حديث . ٨٤٠٨)

حدیث 🌣 کی نظیر و مثال بھی ہے رسول اللہ نے سب سے پہلے وہ گناہ پیش فر مایا جو کثیر الوقوع

ہے۔اس کے بعد وہ گناہ بیان کیا جواس ہے کم وقوع میں آتا ہے۔ چنانچہ باعتبار قتل نفس کے

# ارتدادے بیلے تل نفس کا ذکر کیا۔

نیز اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کے بعد دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہرپہلا گناہ اگلے گناہ ہے بڑا ہے، اور اس کے مفاسد پہلے کے مفاسد سے زیادہ ہیں۔

زتا کے مفاسد اور خرابیال صلاح عالم اور فلاح دنیا کے سراسر خلاف اور متناقش ہیں۔
کیونکہ جب کوئی عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو وہ اپنے سارے کنے اور قرابتدارول مال ،
باپ بھائی اور بہنوں کے لئے موجب عاربن جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ ہاں کے سارے
گھرانے اور کنے والوں کے سرمعاشرہ میں نیچے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں وہ زنا سے حاملہ ہو
گھرانے اور کنے والوں کے سرمعاشرہ میں اپنچے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کہیں وہ زنا سے حاملہ ہو
گئی تو پھران کے عارکی انتہا نہیں رہتی۔ اور اگر وہ عارکی وجہ سے اپنے ممل کو مار دیتی ہے تو زنا
اور تل نفس دو گناہوں کا ارتکاب کرتی ہے۔ اور اگر حمل باقی رہ جاتا ہے تو شوہر پر بلاوجہ تھو با جاتا ہے۔ اور جبنی کے نطفہ کو اپنے اور اپنے شوہر کے کئے ہے جوڑ دیتی ہے جو قطعاً اس کئے سے
الگ ہے۔ اور پھر وہ اس کو انکا وارث اور حقد اربنا دیتی ہے حالا تکہ وہ غیر ہے۔ اور پھر وہ انہی اور ش یا تا ہے اور انہی کے نسب وخاندان میں شار کیا جاتا ہے۔ یہ
اور اس قسم کی بہت ی خرابیاں عورت کے زنا سے وابستہ ہیں۔

اگرمرد زنا کار ہے تو اس ہے بھی اختلاط ونسب واقع ہوتا ہے۔ محفوظ و ماموں عورت کو خراب و تباہ و ہر باد کرنے کا موجب اور سبب بنتا ہے۔غریب عورت کوتلف و ہر بادی کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

پس اس کبیرہ گناہ ہے دین ودنیا دونوں ہی خراب وہرباد ہو جاتے ہیں۔اور برزخ اور آخرت میں آگ کا سامان مہیا ہوتا ہے۔زنا وہ گناہ کبیرہ ہے کہ بے شارمحرمات الہیہ حلال کرلی جاتی ہیں 'بے شارحقوق فوت ہو جاتے ہیں اور بے شارمظالم اس کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ زناکی ایک خاصیت ہے بھی ہے کہ فقرو مذلت زانی کے لئے لازم ہو جاتی ہے۔اور زانی کی عمر کوتاہ ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں میں عموماً روسیاہ ہو جاتا ہے۔

یہ بھی زنا کی خاصیت ہے کہ زانی کا قلب''مصطرب اورمنتشر ہو جاتا ہے۔اوراگراس کا قلب موت کے گھاٹ نہیں اتر تا تو کم از کم بیار اور مریض ہو جاتا ہے۔اور حزن وغم اور خوف و ہراس کا مخزن ضرور بن جاتا ہے۔اور خدائے مالک الملک اور فرشتوں سے اسے دور پھینک دیتا

## الله والنشافي المراج المراج المراج المراجع ال

ہے۔ اور شیطان کے قریب بلکہ شیطان کی گود میں بٹھا دیتا ہے۔

### غلط کاری اورغیرت:

غرض قتل وخوزیزی کے مفسدہ کے بعد زنا کے مفاسد سے بڑھ کرکوئی مفسدہ نہیں ہے۔
اور یبی وجہ ہے جوشر بعت نے زانی کے لئے بدترین رسواکن طریق قتل کی سزا تجویز فر مائی ہے۔
زنا اس قدر تکلیف وہ برائی ہے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ تیری بیوی نے خود کشی کر لی تو اسے
خت صدمہ ہوگا۔لیکن اگر کسی نے اسے یہ کہہ دیا کہ تیری بیوی نے فلاں کے ساتھ زنا کیا تو
اسے خود کشی کرنے کے صدمہ سے لاکھوں درجہ بڑا صدمہ ہوگا۔ چنا نچے سیدنا سعد بن عبادہ را گاؤٹو

((لَوُ رَأَيْتَ رَجُلا مَعَ امُرَنَتِي فَضَرُبُتُهُ بِالسَّيفِ غَيْرُ مُصُفحِ))

((لَوُ رَأَيْتَ رَجُلا مَعَ امُرَنَتِي فَضَرُبُتُهُ بِالسَّيفِ غَيْرُ مُصُفحِ))

((اللَّهُ عَلَيْهُ كُوسِينَا سَعَد اللَّهُ لَأَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغْيُرُ مِنِي، وَمِنُ وَمِنُ اللَّهُ اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغْيرُ مِنِي، وَمِنُ الْحَلِ غَيْرَةِ اللَّهُ مَنِي، وَمِنُ الْحَلِ غَيْرَةِ اللَّهُ حَرِّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ اَغْيرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغْيرُ مِنِي، وَمِنُ الْجُلُ عَيْرَةِ اللَّهُ حَرِّمَ اللَّهُ وَاللَّهِ لَأَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اَغْيرُ مِنِي، وَمِنُ اللَّهُ عَيْرة واللهِ عَرْمَ اللَّهُ وَمَا بَطَنَ ))

(اللَّهُ اللهُ مِنْ الله مَعْرَة عَيْرة بِالإِحْرَة بِاللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

((لَا اَحَدٌ اَغْيَرَ مِنَ اللهِ مِنُ اَجُلِ ذَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنُهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبُ اللهِ مِنُ اَجُلِ ذَالِكَ اَرُسَلَ وَمَا بَطَنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَدُ اللهِ مِنُ اَجُلِ ذَالِكَ اَرُسَلَ الرَّسُلُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبُ الِيهِ الْمَدُحُ مِنَ الرَّسُلُ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِيْنَ وَلَا اَحَدٌ اَحَبُ الَيْهِ الْمَدُحُ مِنَ

صحیح بخاری. کتاب التوحید. باب قول النبی تلال "لاشخص اغیر من الله" (حدیث. ۱۳۹۶) صحیح مسلم. کتاب اللعان (حدیث ۱۳۹۹) ﴿ صحیح بخاری. کتاب النکاح باب الغیرة (حدیث ۵۲۲۳) صحیح مسلم. کتاب التوبة باب غیرة الله تعالی و تحریم الفواحش (حدیث ۱۲۵۱)

## الله والنشافي المنطق المنطق

اللهِ وَمِنُ اَجُلِ ذَالِكَ اَنْنَى عَلَى نَفُسِهِ)) ۞
"الله سے زیادہ کوئی غیور نہیں اور ای لئے اس نے ظاہری باطنی فواحش کوحرام گردانا
ہے۔ اور الله سے زیادہ عذرو معذرت کا پیند کر نیوالا کوئی نہیں اور ای لئے اس نے
بثارت دینے والے اور ڈرانے والے رسول و پینمبر بھیج۔ اور اللہ سے زیادہ کسی کو اپنی
تعریف پیند نہیں۔ اور اس لئے اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔"

اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ کے سورج گرئن کے خطبہ میں مروی ہے آپ نے فرمایا:

(ایّااُمَّةَ مُحَمَّد وَاللهِ إِنَّهُ لَا اَحَدٌ اَغُیرَ مِنَ اللهِ اَن یَزُنِی عَبُدُهُ تَزُنِی اَمَتُهُ یَا اُمَّةَ مُحَمَّد وَاللهِ لَوُ تَعُلَمُونَ مَا اَعُلَمُ لَضَحِکُتُمُ قَلِیلاً وَلَبَکیْتُم کَثیرًا)) "اے محمد کی امت! میم الله کی! الله سے زیادہ کوئی غیرت مندنہیں کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کاری کرے۔ اے محمد کی امت! میم الله کی! جو میں جانتا ہوں اگرتم جان لوتو تم ہننا کم کردواور بہت زیادہ رویا کرو۔"

اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الی میں عرض کی:

((اَللَّهُ مَّ اَهَلُ بَلَّغُتُ)) ﴿ ('اے الله! تو گواہ ہے میں نے تیرادین پہنچادیا۔'
سورج گربمن کی نماز کے بعد خطبہ میں اس کبیرہ گناہ کا ذکر خاص معنی رکھتا ہے اورغورہ
تامل کرنے والوں کے لئے اس میں عجیب وغریب اسرارورموز پوشیدہ ہیں۔ زنا کی کثرت
تابی عالم کی بڑی نثانی ہے۔ نیز زنا کی کثرت قیامت کی نثانیوں میں ہے ایک بڑی نثانی
ہے۔ جیسا کہ سیح بخاری اور میح مسلم میں سیدنا انس بن مالک بیان فرماتے ہیں: میں تمہیں ایک حدیث سول الله علیہ ہوں نے یہ حدیث رسول الله علیہ ہوں ہو شاید میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے یہ حدیث رسول الله علیہ ہوں جو شاید میرے بعد تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں نے یہ حدیث رسول الله علیہ ہوں ہو شاید میرے نے فرمایا:

(امِنُ اَشُرَاطِ السَّاعَةِ اَنُ يُرُفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهُلُ وَيُشُرَبَ الْخَمُرُ وَيَظُهَرَ الزِّنَا وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَتَكُثُرَ النِسَاءُ خَتَى يَكُونَ

صحیح بخاری. كتاب التوحید. باب قول النبی الله "لاشخص اغیر من الله" (حدیث ۱۳۹۵) 
 صحیح بخاری. كتاب اللعان. (حدیث ۱۳۹۵) 
 صحیح بخاری. كتاب الكسوف (حدیث ۱۰۳۳) 
 صحیح بخاری. كتاب الكسوف (حدیث ۱۰۳۳) صحیح مسلم. كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف (حدیث ۱۰۳۸) صحیح مسلم. كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف (حدیث ۱۹۰۱)
 الكسوف (حدیث ۱۹۰۱)
 مادی الکسوف (حدیث ۱۹۰۱)
 مادی کتاب التوحید می الکسوف (حدیث ۱۹۰۱)
 مادی کتاب التوحید می الکسوف (حدیث ۱۹۰۱)
 مادی کتاب التوحید می التوحید می الله التوکی کتاب التوکی ک

## الله والنشافي المراجع المراجع

لِحَمْسِیْنَ امُرَأَةِ اَلْقَیِمُ الُوَاحِدُ)) ۞

''قیامت کی نشانیوں میں ہے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا' جہالت بڑھ جائیگ۔
شراب خوب پی جائے گی' اور زنا کی کثرت ہو جائے گی' مردکم ہو جائیں گے اور
عورتوں کی کثرت ہو جائیگ' عورتوں کی اس قدر کثرت ہو جائیگ کہ ایک ایک مرد
بچاس بچاس عورتوں کا بوجھ اٹھائے گا۔''

اللہ تعالیٰ کی بیہ عادت'اور سنت متمرہ رہی ہے کہ جب زنا کی کثرت ہو جاتی ہے تو اس کا غضب وغصہ تیز ہو جاتا ہے۔ اور جب اسکا غضب وغصہ تیز ہو جاتا ہے تو اس کے غضب وناراضی کے آثار زمین پربصورتِ عقوبت وعذاب ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جبیبا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعودٌ فرماتے ہیں:

((مَاظَهَرَ الرِّبَا' وَالزِّنَا فِي قَرُيَة اللَّاأِذِنَ اللَّهُ بِاَهُلَاكِهَا)) ۞ ''جب كى بستى اور آبادى ميں سود خورى ا<mark>ور زنا كارى كى كثرت ہو جاتى ہے تو الله</mark> تعالى اسے ہلاك كرنے كاحكم دے ديتا ہے۔''

بنی اسرائیل کے بعض احبار ومشائخ کے متعلق دار دہے کہ اس کالڑکا کسی عورت سے
آئنسیں لڑانے لگا۔ یہ دیکھ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا: بہت خوب بیٹے۔ وہ اس وقت وہ
سرکے بل تخت سے نیچ گراادراس کی شہدرگ کٹ گئی ادراس کی بیوی بھی اس طرح گر پڑی۔
اس کے بعداس سے خطاب کیا گیا: اپنے بیٹے پرمیرے لئے غصہ کرنے کی بہی حیثیت ہے۔تم
جیسے لوگوں میں بھی خیروبرکت نہ ہوگی۔

اللہ نے زنا کی حد کو دوسری حدود کے مقابلہ میں تین خصوصیتوں سے ممتاز گردانا ہے۔ (ایک) بیہ کہ زنا کی حد کا طریقہ نہایت ذلت آمیز اور رسوا کن مقرر فر مایا کہ لوگوں کے اجتماع میں زانی محصن کوسنگیار کیا جائے۔

جہاں جن صورتوں میں زنا کی عقوبت وسزا کم رکھی ہے وہاں بھی جسمانی اورقلبی سزا تجویز کی گئی کہ جسم پرکوڑے لگائے جائیں اورایک سال کے لئے اسے جلاوطن کر دیا جائے۔ (دوسری) یہ کہ زنا کی سزا جو دین وشرع نے مقرر کی ہے اس میں کسی فتم کی رحمہ لی' اور

صحیح بخاری د کتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل (حدیث ۱۸) صحیح مسلم د کتاب العلم باب رفع العلم (حدیث ۲۲۵۱)
 کتاب العلم د باب رفع العلم (حدیث ۲۲۵۱)
 مسند احمد (۱/ ۴۰۲) مسند ابی یعلی (۳۹۸۱)
 ال کی مند می شریک القاضی و الحفظ ہے۔

الا دَوالَيْشَافَى كِيْنُ الْمُحْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعِمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِي وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمِدُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي الْمُعِمِي مِلْمُ الْمُعِمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعِمْمِ

رافت قلبی نہ برتی جائے۔اللہ کی حد کے اجراء میں رحمہ لی رکاوٹ نہ ڈالے۔کیوں کہ حق سجانہ وتعالیٰ نے یہ عقوبت وسزاعین اپنی رحمت ورافت کی بنا پر ہی شروع فرمائی ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے۔ سب سے بڑا مہر بان ہے۔ باو جود اس کے کہ اس کی رحمت اس کی عقوبت وسزا کو روکتی نہیں ہے۔ پس اگر تمہارے قلوب میں بھی رحمت و رافت کا جذبہ ہوتو اس کے فرمان کے نفاذ میں کی حتم کی رکاوٹ نہ ڈالو۔اگر چہ یہ بات ہرتم کی صدود میں ہونی چاہئے کینن زنا کی صدمیں خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے۔ کیونکہ یہاں اس کے ذکر کی بخت ضرورت تھی۔اسلئے کہمو یا لوگ چوروں ڈاکوؤں اور تہمت لگانے والوں اور شرابیوں کے خلاف جو خفگی نارافتگی عصہ ونفرت رکھتے ہیں وہ زائی کے خلاف نہیں رکھتے۔ بلکہ زائی پر جس قدر رحم ورافت ان کے دلوں میں ہوتی ہے اتنی دوسرے جرائم کے ارتکاب کرنے والوں پر نہیں ہوتی۔ روزمرہ کے واقعات وشواہد اس کی مبین دلیل ہیں۔ اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے پر زور طریقہ سے منع فرما دیا کہ اس بارے میں رحم ورافت کو قطعاً جگہ نہ دی جائے۔تا کہ صددوالی معطل ہوکر نہ رہ جائمیں۔ کہ اس بارے میں رحم ورافت کو قطعاً جگہ نہ دی جائم کے اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب شرفا سے بھی زنا کے متعلق یہ خصوصیت کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زنا کا ارتکاب شرفا سے بھی

ہوتا ہے اور متوسط طبقہ کے لوگوں سے بھی۔ اور ادنیٰ طبقہ کے لوگوں سے بھی۔ عشق زنا تک لے جاتا ہے:

زنا کے دواعی واسباب بہت ہے ہیں لیکن سب سے بڑا سبب عشق ہاورانسانی قلوب جبلی اور طبعی طور پر عاشق پر رحم کرنا پند کرتے ہیں۔ بلکہ بہت سے لوگ تو عاشق کی امداد واعانت کو طاعت وثو اب سجھتے ہیں۔ اگر چہ معشوق کی صورت دیکھنا بھی حرام ہے۔ لیکن پھر بھی ہیں ہے چہ پایوں تک یہ چیز عام طور پر مکروہ نہیں سمجھی جاتی ۔ اور جذبہ عشق تو وہ چیز ہے کہ مختلف قتم کے چو پایوں تک میں پایا جاتا ہے۔ اور محبت وعشق کے بے شار واقعات ہم لوگوں کی زبانی س چکے ہیں۔ اور سے میں پایا جاتا ہے۔ اور میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عشل ودین سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ موسا خدام نوکر جاکر اور عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے جو عشل ودین سے بے بہرہ ہوتے ہیں۔ ضوصاً خدام نوکر جاکر اور عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہوا کرتا ہے۔

نیز ریٹے گناہ عموماً طرفین کی رضامندی ہے سرز دہوتا ہے۔ظلم وعدوان اور جرسے شاذوو نادر ہی اس گناہ کا صدور ہوتا ہے۔اورعموماً ہرانسان میں غلبہ شہوت موجود ہوتا ہے اور بیغلبہ اس کے اندر خاص فتم کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اور بی تصور اس کے قلب میں رحمت درافت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے۔جس کی وجہ ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک مستحق حد وسز ااس حداور سزا الْهُ دَوَالَهُ شَافَى كِنْ مِنْ اللهُ ا

ے کسی نہ کسی طرح نیج جائے تو بہتر ہے۔ حالانکہ بیہ بات ضعف ایمان کی دلیل ہے۔ کمال ایمان۔ اور قوت ایمانی توبیہ ہے کہ تھم الہی کے نفاذ میں وہ قوی تر اور دلیر ہو۔ اور وہ کام کرے جس کے کرنے میں محددو (سزایافتہ مجرم) کے لئے آخرت کی رحمت اترے۔ اور جو رحمت خداوندی اور پروردگارعالم کے منشاء کے میں مطابق ہو۔

(تیسری) یہ کہ زانی اور زانیہ پرمسلمانوں کے عام اجتماع میں حد جاری کی جاتی ہے تنہائی میں نہیں۔اور یہ مصلحت حدوداور حکمت زجر وتو بیخ کے عین مطابق ہے۔

عمل قوم لوط علينيا اوراس كي سزا:

محصن زانی کی حدقوم لوط کی سزا ہے مشتق و ماخوذ ہے۔اللہ نے اس قوم کواو پر سے پھر برسا کرختم کر دیا تھا۔ اور بیاس لئے کہ زنا اورلواطت فخش اور فسادو خرابی میں برابر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بیددونوں چیزیں مخلوق اور امرالہی کی حکمت ومصلحت کے خلاف ہیں۔لواطت میں بھی وہ خرابیاں یائی جاتی ہیں جن کا احصاء وشار مشکل ہے۔

مفعول کوفل کر دینا' مفعول کے حق میں عین خیر و بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ رعائت کرنا
اس کی خیر و بھلائی کے خلاف ہے۔ مفعول کے اندر لواطت سے وہ وہ مفاسد اور خرابیاں پیدا ہو
جاتی ہیں کہ اس کے بعد اس کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ خیر و بھلائی کی تمام راہیں اس کیلئے
بند ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کی زمین اس کے منہ اور پیشانی سے شرم و حیاء کا سارا پانی اور جو ہر
جذب کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اس قدر بے حیاء بے شرم بن جاتا ہے کہ نہ وہ اللہ سے شرماتا
ہواور نہ اللہ کی مخلوق سے۔ اور فاعل کا نطفہ اس کے اندر پہنچ کر وہ کام کرتا ہے جو زہر کام کرتا

قوم لوط جبیاعمل کرنے والے کا جنت میں جاناممکن ہے؟

یہ مسئلہ کہ مفعول جنت میں داخل ہو گا یا نہیں وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتے ہیں۔ایک دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ نے فر مایا:

((لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ الزِّنَا))

صند احمد (۲/ ۲۰۳) سنن الدارمی (۲/ ۱۱۲ ج ۲۰۹۹) صحیح ابن حبان (۳۳۸۳) اسناده
 ضعیف جابان رادی مجبول ہے۔ اور اس کا عبداللہ بن عمرو اللہ تئے ساع ثابت نہیں پس سند منقطع ہے۔

#### **روائے شافی** کی کھی کے ہوتا ہے۔ "ولد زنا جنت میں وافل نہیں ہوگا۔"

جب ولد زنا جنت میں داخل ہونے کا حقد ارنہیں رہتا حالانکہ اس کا کوئی گناہ نہیں تو پھر
مفعول کس طرح جنت کاحق دار رہے گا؟ ولد الزنا کے اندر عیب ہے تو یہی کہ شرو خباخت کا خطرہ
ہے۔ اور اس سے خیرو فلاح کی امید نہیں۔ کیونکہ یہ خبیث نطفہ کی پیدادار ہے۔ اور وہ جسم جو
حرام غذا ہے پرورش پاتا ہے اس کے لئے جب جہنم بہتر سمجھی گئی تو وہ جسم جو نطفہ حرام سے پیدا
ہوا ہے اس کا بھی یہی حال ہونا جا ہے۔

اس کے بعد وہ کہتے ہیں: لوطی مفعول و لد الزنا ہے بھی بدتر اور ذلیل وخوار اور خبیث وناپاک ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں : لوطی مفعول و لد الزنا ہے۔ اور اس کا بیفعل اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اگر لوطی مفعول کوئی نیک کام بھی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر کچھا ایسے رفنے پیدا کر دیتا ہے جس سے اس کا عمل فاسد باطل اور ردی ہوکر رہ جاتا ہے۔ اور بیہ بھی اس کے عمل بدی مزا کے طور پر کیا جاتا ہے۔

یہ بات آپ بہت کم پائیں گے کہ کسی کو بچپن میں سے بیاری لاحق ہوگئی اور بڑا ہونے کے بعد وہ سیدھی راہ پر آ گیا ہو۔ بلکہ بڑا ہونے کے بعد وہ بچپن سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ نہ تو اے نیک عمل کی توفیق نصیب ہوتی ہے' نہ علم نافع کی' نہ تو بہنصوح کی۔

اصل مسکندگی خقیق میہ ہے کہ جو محض اس مرض ومصیبت میں بہتا ہو گیا۔ اور پھراس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اسے تو بہنصوح کی تو فیق بخش نیک اعمال کی تو فیق عطاء کی اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا برائیوں کو نیکیوں سے دھوڈ الا اور بچپن کی بری خصلت کو بڑا ہونے کے بعد اس نے ترک کر دیا برائیوں کو نیکیوں بر کر داریوں طاعات عبادات اور تقرب خداوندی کے وسائل و ذرائع اختیار کر کے پچپلی برعملیوں برکر داریوں کو صاف کر دیا اور حرام سے آئے تھیں بند کر لیس اور اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرلیا و تو اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرلیا و تو اللہ خض کے لیے مغفرت و بخش ضروری ہے اور وہ جنتی ہوگا۔ کیونکہ اللہ برقتم کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے بغیمروں اور اللہ کے دوستوں کو قبل کرنے کا گناہ تو بہ سے معاف ہو جاتا ہے تو پھر میہ گناہ تو بہ سے معاف کیوں نہ ہوگا ؟ جبکہ حکمت اللہ کی حکمت عدل وفضل ہی پر قائم ہے۔

((إِنَّ اَلتَّائِبَ مِنَ الذَّنُبِ كَمَنُ لَا ذَنُبَ له))

'' گناہ نے تو بہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔''

ایبا آ دمی جے بچپن میں مفعولیت کی عادت پڑجاتی ہے وہ بڑا ہونے کے بعد بچپن سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے اسے توبہ نصوح 'اور عمل صالح کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ایبا آ دمی ایخ مافات کی تلانی بھی نہیں کرسکتا۔ اور جو جو ہر اس سے فنا ہو چکا ہے اسے پھر واپس نہیں اسکتا۔ اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کرسکتا ہے۔ ایسے انسانوں سے بہت بعید اسکتا۔ اور نہ وہ اپنی برائیوں کو خیر و بھلائی میں تبدیل کرسکتا ہے۔ ایسے انسانوں سے بہت بعید ہو جس سے وہ جنت کے حقد اربن سکیں۔ ہو جس سے وہ جنت کے حقد اربن سکیں۔ اور یہ بھی اس کے عمل بداور کردار خبیث کی عقوبت و سزا ہے۔ کیونکہ اللہ گناہوں کی سزا گناہوں کے ذریعہ بی دے دیتا ہے۔ اور جب گناہوں پر گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو عقوبتوں پر عقوبتوں کا بحاد ہی دیا جاتا ہے اور جب گناہوں کی بڑھتا جاتا ہے۔ اور جب گناہوں جہ کہ جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور بھارتھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور بیہ اس طرح ہے کہ جس طرح نیکی کا بدلہ نیکی سے دیا جاتا ہے اور

عالم نزع میں پیش آنے والی رکاوٹیں:

اس طرح بےشار نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں۔

توبہ کرنے والوں کے حق میں ہی ہے۔

آپ اکثر دیکھیں گے کہ عالم نزع میں حسن خاتمہ۔ اور انسان کے درمیان بدعملیاں اور

گناہ بطور عقوبت وسزا حائل ہو جاتے ہیں۔ اور انہی گناہوں کی وجہ سے ان کو خاتمہ بالخیر کی تو فیق نصیب نہیں ہونے پاتی۔ چنانچہ عبدالحق الاشبیلیؒ کہتے ہیں'' سوخاتمہ۔ اعادنا الله منها کے بہت سے اسباب بہت سے طریقے اور بہت سے دروازے ہیں۔ اور بڑے سے بڑا سبب اور طریقہ اور دروازہ بیہ ہے کہ انسان و نیا' طلب د نیا' اور حرص و نیا میں محو و متغزق ہو جائے اور آخرت کی جانب سے کلیتۂ اعراض بے رغبتی کر لے۔ اور معاصی اور اللہ کی نافر مائی میں بے دھڑک اقدام کرتا چلا جائے۔''

بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر مختلف قتم کے گناہ اور مختلف قتم کی نافر مانیاں غالب آ جاتی ہیں اور اللہ سے اعراض وغفلت اور معاصی و گناہ کی جانب جرائت واقدام کا حصہ غالب آ جاتا ہے۔ اور اس کے قلب پر بیامور غالب آ جاتے ہیں اور قلب کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور اس کی عقل وبصیرت کو اسیر وغلام بنالیتے ہیں۔ انوار ملکی کی قندیلیں بچھ جاتی ہیں اور اللہ کی جانب بروضنے والی راہوں میں دیواریں حائل ہو جاتی ہیں۔ جس کی وجہ سے کوئی تذکرہ کوئی شیحت اسے کارگر نہیں ہوتی۔ نہ کسی موعظت و تذکرہ سے اسے نور اور روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور بسا اوقات اس حالت میں موت کا پنجہ اسے آ دبو چتا ہے۔ اور پھے دور سے موت کی صدا بھی اس کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اب اسے نہ تو اپنے مقصد و ارادہ کا پتہ چاتا ہے نہ راہ مقصد کی طرف مقصد کا سراغ ملتا ہے۔ اگر چہ اس وقت اللہ کا داعی بار بار اسے مقصد اور راہ مقصد کی طرف وعوت و بتار ہالیکن سب بے سود اور برکار۔

حافظ عبدالحق الاشبيلي گہتے ہيں" مجھے الناصر كے بعض خواص نے يہ كہا ہے كہ جب الناصر حالت نزع ميں تھا تو اس كا بيٹا اس كے سر ہانے بيٹھ كر كہنے لگا۔ " لا الله الاالله " پڑھئے۔الناصر نے اس كے جواب ميں كہا مَو لَائ ميرا غلام كہاں ہے؟ لڑك نے پھراس كى تلقين كى۔ليكن الناصر نے وہى جواب ديا۔اس كے بعداس پر غشى طارى ہو گئ ۔ پھر پچھ ہوش تلقين كى۔ليكن الناصر نے وہى جملہ فكلا۔ اس كے بعداس نے اپنے بیٹے ہے كہا: اے فلال! آيا تو الناصر نے منہ ہے وہى جہاتا ہے۔اٹھ اور اسے جلدى سے جلد قبل كر دے۔ اور نيہ الناصر نے جان دے وہى۔

الله والنشاف المحالية المحالي

عبدالحق الاشبيليِّ كہتے ہیں كہ ایک اور شخص جے میں اچھی طرح جانتا ہوں' حالت نزع میں اس ہے كہا گیا كہ '' لا اللہ الا اللہ ''كہواس كے جواب میں وہ كہنے لگا فلاںِ مكان اس طرح آ راستہ كرو' فلاں باغ اس طرح درست كرو۔''

حمام منجاب کہاں ہے؟

یمی عبدالحق الاشبیلی کہتے ہیں کہ ابوطا ہرائسلفی نے مجھ سے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک شخص حالت نزع میں تھا۔ اسے کلمہ لاالہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو وہ فاری میں کہنے لگا: دہ یازدہ (دس گیارہ) ایک اور آ دی ہے کہا گیا تو وہ کہنے لگا''حمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟''

جمام منجاب کا قصہ ایک عجیب وغریب قصہ ہے۔ ایک خفس اپنے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر کا دروازہ ایما ہی تھا جیسا جمام منجاب کا۔ اس وقت ایک لڑکی وہاں سے گذری اوراس نے اس سے پوچھا: جمام منجاب کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جمام منجاب یہ ہے۔ پیڑی گیا۔ لڑکی اس گھر بیں گھس پڑئ بیچھے بیجھے پیچھے یہ بھی پینچ گیا۔ لڑکی نے اندرجا کرد یکھا کہ بیجمام منجاب نہیں ہے بلکہ اس شخص کا گھر ہے۔ اور اس نے اس کے ساتھ دھوکا کیا ہے۔ فورا اس نے اس جمان دیو دھوکا کیا ہے۔ فورا اس نے اس جمان دینے کی کوشش شروع کردی۔ خوثی و مسرت کا نہایت گر بحوثی سے اظہار کیا اور کہنے گئی: ہم دونوں بڑے خوش نصیب ہیں جو اس طرح بیباں جمع ہوگئے۔ اور پھر اس نے اس دھوکا دے کر بھاگ نکلنے کی تدبیر نکالی۔ کہنے گئی: موقع تو خوب ملا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کہوا بھی مہیا کر دوں: یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں چھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا۔ جاتے ہوئے دروازے کو کنڈی اور قشل بھی لگانا بھول گیا۔ جب وہ بازارے واپس لوٹا تو دیکھا لڑکی ندارد۔ کبور بھی مہیا کر دوں: یہ کہہ کر اسے تنہا مکان میں جو واز اور بازار کی طرف دوڑا۔ جاتے ہوئے بغیر کسی قبیر کسی میں انداز دوران ہی کھوڑا اور بازار کی طرف دوڑا۔ جاتے ہوئے کئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص پر سکتہ طاری ہو گیا وراب وہ اس کی یاد میں اپنا سارا وقت گز ار نے لگا۔ یہ دیکھ کر اس شخص پر سکتہ طاری ہو گیا اور اپنی عصمت کو نہا یت خوبصورتی سے بچالے راستوں میں بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا اور بیشعر پڑھتا رہتا:

یَارُبَّ قَائِلَة یَوُمَا وَقَدُ تَعِبَتُ اللَّرِیُقُ اللَّهِ اللَّمِ مَنْجَابِ اللَّرِیُقُ اللَّمِ مِنْجَابِ اللَّمِ مِنْجَابِ اللَّمِ مِنْجَابِ اللَّمِ مِنْجَابِ اللَّمِ مِنْجَابِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِّمُ اللْمُعَلِمُ اللَّمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّمُ اللْمُعِلََّ

## الله والنشاف المراجع المراجع

ایک مرتبہ وہ بھی شعر پڑھ رہاتھا کہ اس کی ایک باندی نے قریب کی کھڑ کی ہے بیشعر پڑھا:

ھَلَّا جَعَلُتَ سَرِیُعًا اِذُ ظَفَرُتَ بِهَا

جُرُزًا عَلَی الدَّارِ اَوُ قُفُلاً عَلَی الْبَابِ

"جب تو اس کو قابو کرنے میں کا میاب ہو گیا تو تُونے جلد سے جلد اسے گھر میں
محفون کی در دیکی اللہ میں نہ میں تا اسکار میں جہ نہ ایس کا

محفوظ کیوں نہ کرلیا اور در دازے پرتا لا کیوں نہ چڑھا دیا؟'' رویر سی میشوں نے بیسرس نے غمر میسرس کی عمر سی میں میں میں میں میں ہے۔

باندی کے اس شعر نے اس کے اندر رنج وغم اور صدمہ کی آگ بھڑ کا دی اور اس کے اندر ایک بیجانی کیفیت پیدا کردی۔ اور وہ بالکل پاگل ساہو گیا۔ ہر طرف دیوانہ وار گھومتا پھرا۔ اور آخری نتیجہ یہ نکلا کہ موت کے وقت اس کے منہ سے جوالفاظ بار بار نکلتے رہے وہ یہی شعرتھا۔

ہوں ہے بیال اور الشہیلی کہتے ہیں کہ' ایک شخص ایک آ دمی پر عاشق ہوگیا اور عشق نے بیاری کی شکل اختیار کرلی اور بالآخر صاحب فراش ہوگیا معشوق کا بیرحال تھا کہ وہ اس سے تخت نفرت کی شکل اختیار کرلی اور بالآخر صاحب فراش ہوگیا معشوق کا بیرحال تھا کہ وہ اس سے تخت نفرت کرتا تھا اور دور بھا گنا تھا۔ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ ایک مرتبداس کے پاس آ جائے تا کہ بیر بیاری سے بچھافاقہ حاصل کر سکے۔ معثوق نے وعدہ کرلیا اور اسے خبردی کہ وہ عیادت کے لئے آئے گا۔ اسے اس خبر سے بہت خوثی ہوئی۔ اور رہ خوج کم ہوگیا لیکن پھر وہ آ دمی آ یا اور اس نے خبردی کہ فلال راستہ تک وہ میر سے ساتھ آ یا اور کہنے لگا کہ اس نے مجھے رسوا اور بدنا م کر دیا ہے اور ہر جگہ میرا نام لیتا رہتا ہے اس لئے میں نہیں آ سکتا۔ باوجود یکہ میں نے سخت اسرار کیا لیکن وہ واپس چلا گیا۔ بیس کر وہ اس وقت بے ہوش ہوگیا اور زمین پرگر پڑا۔ اور موت کی علامتیں ظاہر ہونے لگیں اس حالت میں اس کے منہ سے بار بار بیشعر نکلنے لگے:

يَاسَلُمُ يَا رَاحَةَ الْعَلِيُلِ وَيَاشِفَا الْمُدُنَفِ النَّحِل

''اے بیار کی راحت اور اے حقیر و بخیف کی شفاء میں جھھ پرسلامتی بھیجتا ہوں''

رِضَاكَ الشهى فُوَّادِى مِن رَحُمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيُلِ مِن رَحُمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِيُلِ

''مرے دل میں تیری رضاء مندی خالق جلیل کی رحمت سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔'' سننے والے نے کہا''اے مخص! بیہ کیا بک رہا ہے!؟ اللہ سے ڈر۔اس نے جواب دیا: بیہ

# الله والنشافي المنطق المنطق

تو ہو چکا ہے اور بیہ واقعہ ہے۔ بیہ کہتا ہے: بیہ من کر میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور گھر کے دروازے سے باہر نہیں نکلاتھا کہ مرنے کی آ واز آنے لگی۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں سوءِ عاقبت اور برے انجام اور منحوں خاتمہ سے محفوظ رکھے۔آمین

#### سلف صالحین کا سوء خاتمہ ہے ڈرنا:

بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سفیان تورکی ایک مرتبہ رات کو صبح تک روتے رہے۔ صبح کسی نے آپ سے بوچھا: کیا گناہوں کی وجہ ہے آپ اس قدر روتے ہیں؟ سیدنا سفیان تورک نے زمین سے ایک تزکا اٹھایا اور فرمایا ''گناہ تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتے میں برے خاتمہ اور سوءانجام سے ڈررہا ہوں۔''

حقیقتا یہ ہے اعلیٰ تفقہ فی الدین اورمعرفت حق کہ بندہ ڈرتا ہے کہ موت کے وقت کہیں اس کے گناہ اسے دھوکا نہ دے جائیں۔اورحسن خاتمہ اور انجام بالخیر کے درمیان گناہ اور معاصی حاکل ہوکر خاتمہ بالخیر کے درمیان دیوار نہ بن جائیں۔

امام احمد بن جنبل سیدنا الدرداء سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوالدرداء پر حالت نزع میں کچھ بیہوشی طاری ہوگئی پھر کچھ در کے بعدافاقہ ہوا تو بیر آیت ان کی زبان پر جارہی ہوگئی: ﴿ وَنُقَالِمُ ۖ اَفْدِى نَصُهُ هُو وَ اَبْصَا رَهُ هُو كَمَا لَهُ مَا يُؤْمِنُواْ بِهَ ۖ اَوَّلَ مَرَّتِوْ وَكَنْكُرُهُ هُو

فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞ ﴿ (انعام: ١١٠/١)

''اور ہم ان کے دل۔ اور ان کی آنکھوں کو بلیٹ دیں گے جیٹیا کہ بیلوگ پہلی دفعہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے۔ اور ہم ان کوان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے (جیران وپریشان) جھوڑ دیں گے۔'' ∜

پریں اور بچتے تھے کہ کہیں بزرگانِ سلف کا بیر عام دستور تھا کہ وہ گناہوں ہے اس لئے ڈرتے اور بچتے تھے کہ کہیں گناہ خاتمہ بالخیراورانجام بالخیر کی راہ میں دیوار نہ بن جائیں۔

عبدالحق الاشبيليُّ كہتے ہیں' اللہ برے خاتمہ ہے ہمیں محفوظ رکھے۔ جس كا ظاہرا چھا' باطن صالح ہے وہ برے خاتمہ ہے محفوظ ہے لللہ الحدمد!' برا خاتمہ اس كا ہوتا ہے جس كاعقيدہ اور اعتقاد صحیح نہیں اور كبيرہ گناہوں پر اصرار كرتا ہے۔ جس شخص پر گناہ غلبہ یا لیتے ہیں اور تو بہ كرنے الله المسلق المسلم ال

ے پہلے موت اے آ د ہوچتی ہے اصلاح' انابت' اور رجوع الی اللہ ہے قبل ہی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ایسے شخص پر حالت نزع وسکرات میں موت کے وقت شیطان غالب آ جاتا ہے اور خاتمہ بالخیر سے بھٹکا دیتا ہے۔العیاذ باللہ العظیم۔

عبدالحق الاهبیلی کہتے ہیں کہ'' ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ مصر میں ایک شخص تھا جو اذان ونماز کا سخت پابند تھا۔ اور صرف اذان ونماز کے لئے مسجد میں پڑا رہتا تھا۔ طاعات وعبادات کی وجہ ہے اس کے منہ پر اور پیشانی پر نور برستا تھا۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے موافق اذان کہنے کی غرض ہے منارہ پر چڑھا۔ منارہ کے پنچے ایک عیسائی کا گھر تھا۔ انفاق ہے اس قدت یہ ہوئی ہے۔ اس وقت یہ ہے قابو ہو انفاق ہے اس وقت یہ ہے قابو ہو گیا اور اذان ونماز کو خیر باد گہہ کر منارہ سے نیچے اس نے کہا: مجھے تجھے ہے تھے محبت ہوگی کے مکان پر پہنچا۔ لاکی نے اس ہے کہا: یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: مجھے تجھے ہے محبت ہوگی ہے۔ میرا دل تو نے چھین لیا ہے۔ میرے قلب کی تو مالک ہوگی ہے۔ لاکی نے کہا: میں براکام ہرگز نہیں کرستی۔ اس نے کہا: میں براکام ہرگز نہیں کرستی۔ اس نے کہا: میں عیسائی میرا باپ ہرگز تجھے ہے میری شادی نہیں کرنے کو تیار ہوں۔ چنا نچہ سے خض اس وقت عیسائی موں۔ لاکی ہوگی اور بی عیسائی میرا باپ ہوتو میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ چنا نچہ سے خض اس وقت عیسائی ہوئی اور اس لاکی ہے میرا دراس لاکی ہے شادی کرنے اور ایس ہوگیا۔ اس لاکی بات یہ ہوگیا اور اس لاکی ہوگیا۔ اس لاکی بات یہ ہوگیا اور اس لاکی ہوگیا۔ اس لاکی ہو ہوگیا۔ اس لاکی بات بیہ ہوگیا اور اس لاکی ہوگیا۔ اس لاکی ہو ہوگیا۔ اس لاکی ہو ہوگیا۔ اس لاکی ہو تی ہوگیا۔ اس لاکی ہو ہوگیا۔ اس لاکی ہو ہوگیا۔ اس لاکی ہوگیا۔ اس لاکی ہوگیا۔ اس لاکی ہے شادی کہ دن ہی وہ گھر کی جھت پر چڑ ھا وہاں سے گر پڑا اور ای وقت مرگیا۔ اس لاکی ہو خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا و ین بھی کھو ہیشا اور آ خرت بھی بر باد کر لی۔ کہا خلوت تک نصیب نہ ہوئی اور بے حاصل اپنا و ین بھی کھو ہیشا اور آ خرت بھی بر باد کر لی۔





(مَطْتِلْن : ۸۵

#### لواطت کی قباحتیں اور سزائیں

(لواطت کا گناہ کفر کے قریب قریب ہے'لواطت از دواجی مصلحتوں کے سراسر خلاف ہے ) لواطت کی خرابیاں بڑی خطرناک ہیں۔ اس لئے اس کی عقوبت وسزا بھی یہاں اور آخرت میں دونوں جگہ خطرناک ہے۔

لواطت وزنا کی سزامیں سے بڑی کون ی ؟

علاء کے اندراختلاف ہے کہ لواطت کی سزا زیادہ سخت ہے یا زنا کی یا دونوں کی کیسال ہے؟ اس بارے میں علاء کے تین اقوال ہیں۔ سیدنا ابو بکرصد بق ، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا فالد بن ولید، سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن معمر جھ اللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن معمر جھ اللہ بن راہویہ، امام احمد بن منبل۔ ان کی ایک سیحے روایت کے مطابق امام شافعی اللہ اللہ اسکاق بن راہویہ، امام احمد بن عبدالر منافعی اللہ ان کی ایک قول کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ لواطت کی عقوبت وسزا زنا کی عقوبت وسزا سے زیادہ سخت ہے لواطت کی سزائل ہے لواطت کی شدہ ہو یا غیرشادی شدہ۔

سیدنا عطاء بن ابی رباح سیدنا حسن بھری، سیدنا سعید بن المسیب، سیدنا ابرہیم نخی،
سیدنا قادہ امام اوزائ، امام شافعی ازروئے ظاہر فدجب امام احمد بن عنبل دوسری روایت کے
مطابق امام ابو یوسف امام محمد بیستینا اس طرف گئے ہیں کہ لواطت اور زنا دونوں کی عقوبت وسزا
کیساں ہے۔ امام حاکم اور امام ابوحنیفہ بریشتا ہے کہتے ہیں کہ لواطت کی سزا اور عقوبت زنا کی سزا
اور عقوبت نے کم ہے۔ لواطت کے لئے کوئی شرعی مقررہ حد نہیں ہے۔ بلکہ اس کیلئے تعزیر ہے۔
ان کی دلیل ہے ہے کہ لواطت ایک بخت ترین معصیت ہے جس طرح کہ اور بہت سے
برے بڑے معاصی ہیں۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے متعلق کوئی خاص حدمقرر نہیں
فر مائی۔ اس لئے اس میں صرف تعزیر ہوگی جیسا کہ مردار کا گوشت اور خون اور خزیر کا گوشت کھا
نے میں تعزیر ہے۔

نیز ایک دلیل بی پیش کرتے ہیں کہ لواطت میں شہوت کا استعال ایسے مقام میں ہوتا ہے جس سے انسانی طبائع گریز کرتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے شریعت نے اس کے متعلق کوئی خاص حد مقرر نہیں کی ۔ جیسا کہ جانوروں اور گدھے کے ساتھ وطی کرنے میں کوئی حد مقرر نہیں کی گئی۔ نیز ایک دلیل بیپیش کرتے ہیں کہ لواطت کو لغت 'شرع اور عرف میں زنانہیں کہا جاتا۔ اس لئے بیان نصوص کے ماتحت نہیں آتی جو زنا کی حدیر دلالت کرتی ہیں۔

نیز بدلوگ کہتے ہیں کہ قواعد شرعیہ عموماً ایسے بنائے گئے ہیں کہ اگر معصیت وگناہ طبعی اقتضاء کے ماتحت ہے تو اقتضاء طبائع کی وجہ سے شرع نے اس کے لیے حدمقرر کی ہے جیسا کہ زنا' چوری شراب نوشی' وغیرہ کے لئے حدمقرر کر دی گئی ہے کیونکہ بیہ معاصی اور گناہ مقتضیات طبائع سے سرز دہوتے ہیں۔ اور مردار کھانے' خون چینے' اور خزیر کا گوشت کھانے پر حدمقر رنہیں کی کیونکہ اس کا کھانا طبائع انسانی کی مقتضیات کے خلاف ہے۔

نیزید علاء یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ لواطت کی حیثیت بعید وہی ہے جو چو پائے اور مردے کے ساتھ وطی کرنے کی ہے۔ یہ امر بالکل واضح ہے کہ مردمرد سے وطی کرے یہ طبائع انسانی کے سراسر خلاف ہے۔ اللہ نے انسانی طبائع کی جبلت ہی کچھ ایسی بنائی ہے کہ مردمرو سے وطی کرنے سے خت نفرت کرتا ہے جس طرح کہ میدا مرطبائع انسانی کے خلاف ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کا خواہشمند ہو کہ وہ اس کے ساتھ وطی و جماع کرے بخلاف زنا کے کہ اس میں دونوں جانب سے داعیہ موجود ہوتا ہے۔

نیز بیا علماء ایک بید دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ دونوں قتم کے افراد بعنی فاعل ومفعول اگر اپنی اپنی جنس سے فائدہ اٹھائیں تو اس میں حدنہیں۔ مثلًا عورت عورت کے ساتھ مساھت کرے تو اس میں حدنہیں ہے ای طرح اگر مردمرد سے فائدہ اٹھائے تو حدنہیں ہوگی۔

قائلین تولِ اول یعنی جمہور امت جو اس کے قائل ہیں کہ لواطت کی عقوبت وسزا زنا کی عقوبت وسزا زنا کی عقوبت وسزا ہے۔ عقوبت وسزا ہے ہو چکا ہے۔ لواطت کے مفاسد سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کسی گناہ کے مفاسد اس کے مفاسد کے برابر نہیں۔ اس کے مفاسد کے برابر نہیں۔ اس کے مفاسد کفر کے مفاسد کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ بسااوقات قبل نفس سے زیادہ اس کی خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں اور یہ ہم عنقریب بیان کریں گے۔ ان شاء اللہ

وَوَاكِشَافَ كِيْ الْمِيْ الْم

اس کبیرہ گناہ کی سزامیں اللہ نے کسی قوم کوقوم لوط سے پہلے اس طرح ہلاک نہیں کیا کہ ا ہے جڑبن ہے اکھاڑ دیا ہو۔ اس قوم کواس فعل بدکی وجہ سے اللہ نے وہ سخت سزادی کہ دنیا کی کسی قوم کوایسی سزانہیں دی اور اے ہلاک کرنے میں مختلف قتم کی عقوبتیں جمع کر دی گئیں۔ان کی آبادی ان کے مکان ان پرالٹ دیئے گئے انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا 'آسان سے ان پر بھر برسائے گئے اور انہیں سنگسار کیا گیا' ان کی آ تکھیں اندھی کردی گئیں' اور ہمیشہ کے لئے بیہ عذاب ان پر لازم کر دیا گیا۔ اس قوم پر اللہ کی خفگی ایسی ہوئی کہ بیہ جرم بہت سی خرابیوں کا موجب ہے۔اور بیا تنابڑا جرم ہے کہ اس سے زمین کا پہنے لگتی ہے۔ اور جس وقت زمین پر بیہ گناہ ہوتا ہے زمین کے کنارے جنبش کر جاتے ہیں' فرشتے یہاں سے بھاگ کر آسان پر چلے جاتے ہیں' اور زمین کے دور دراز گوشوں میں جاکر پناہ لیتے ہیں۔ جبکہ وہ اس فعل بدکو دیکھ یاتے ہیں اور اس لئے بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں عذاب اللی اتر آیا تو یہ بھی اس کی زد میں نہ

آ جائیں۔زمین بارگاہِ الٰہی میں پکاراٹھتی ہے پہا<mark>ڑلرز جاتے</mark> ہیں۔

سمی انسان کوفل کر دیا جائے بیاس کے ساتھ لواطت کرنے سے بہتر ہے۔ ناحق قبل کر دیئے جانے سے وہ شہید ہوگالیکن اس کے ساتھ لواطت کرنے کے بعد وہ قتل کیا جائے گا تو نجات ممکن ہی نہیں اور وہ آخرت کی فلاح ونجات سے بھی محروم ہو گا۔ اور بیالوگ اس پر بیہ استدلال چیش کرتے ہیں کہ قاتل کی حدمقتول کے ورثاء کے اختیار میں ہے اگر وہ چاہیں تو معاف کر کتے ہیں اور اسے قصاص میں قتل ہونے سے بچا سکتے ہیں۔لیکن لواطت کرنے والے پر تو حتمی طور پر حد جاری ہوگی۔ رہائی ممکن ہی نہیں ہے اور اس حد پر اصحاب رسول اللہ کا اجماع ہو چکا ہے۔ سیجے اور صریح احادیث جن کی کوئی ایک حدیث بھی معارض نہیں ہے اس پر دلالت کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ نے اور خلفار راشدین نے ان احادیث برعمل کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا خالد بن ولید رکافٹؤ سے ثابت ہے کہ عرب کے بعض اطراف میں ایک صحص انہوں نے ایسا دیکھا جوعورتوں کی طرح مرد کے ساتھ شادی کرتا تھا۔انہوں نے خلیقہ اسلام سیدنا ابو بکرصدیق کواس واقعہ کی اطلاع دی تو سیدنا ابو بمرصدیق نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس بارے میں مشورہ کیا۔سیدناعلی بن ابی طالب نے تمام سے سخت رائے دی اور فرمایا: '' دنیا میں صرف ایک ہی قوم اس جرم کی مرتکب ہوئی ہے اور آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیسا سخت معاملہ کیا ہے؟ میری رائے تو یہی ہے کہ اسے جلا دیا جائے۔'' چنانچے سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدنا خالد بن

ولید تکو پیا کھے بھیجا۔ اور سیدنا خالد بن ولیڈ نے اسے جلا دیا۔

اس بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباسؓ نے بیرائے دی کہا ہے آ دمی کو آبادی میں جو سب سے بلند جگہ ہو وہاں لے جایا جائے اور وہاں سے سر کے بل نیچے تھیز کا جائے اور اسے پھروں سے سنگسار کر دیا جائے۔ ∜سیدنا عبداللہ بن عباسؓ نے بیہ عداور سزا قوم لوط کی عقوبت وسزاےاخذ کی ہے۔

نیز سیدنا عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ منافیا سے بیروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا:

((مَنُ وَجَدُتُمُوهُ يَعُمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ

"جس كوتم قوم لوط كا كام كرتے ياؤ توتم فاعل اورمفعول دونوں كونتل كر دو\_"

يدروايت تمام اللسنن نے بيان كى ہے اور ابن حبان وغيرہ نے اس حديث كو يچے كہا ہے۔ امام احمد بن طنبل موالیہ نے بھی اس روایت کو قابل جحت تشکیم کیا ہے اس حدیث کی اساد بخاری کی شرا نظ کے مطابق ہیں۔

نیز بدلوگ دلیل پیش کرتے ہیں کدرسول اللہ نے فر مایا ہے:

((لَعُنَ اللَّهُ مَنُ عَمِلَ قَوُمَ لُوطٍ))

"جوآ دی قوم لوط کا کام کرے اس پر الله کی لعنت ہے" ای

ایک ہی حدیث میں تین مرتبہ لعنت وارد ہے اور زانی کے حق میں کسی جگہ ایک ہی حدیث میں تین مرتبہ لعنت وارد نہیں ہے۔ زنا کے علاوہ دیگر کبائر میں بھی لعنت وارد ہے مگر صرف ایک بی مرتبہ ہے اور یہاں لوطی کے حق میں تین مرتبہ لعنت وارد ہے۔

السنن الكبرى للبهيقي (٨/ ٢٢٢) وشعب الايمان (٣/ ٣٥٧) ذم الملاهي لابن ابي الدنيا (IFD)

السنن الكبرى للبهيقي (٨/ ٢٣٢) مصنف ابن ابي شيبة (٥/ ٣٩٦) ذم الملاهي (١٣٠) 0

سنن ابی داود. کتاب الحدود. باب فیمن عمل عمل قوم لوط (حدیث ۳۳۹۲) مسند ூ احمد (١/ ٣٠٠)

مسند احمد (۱/ ۳۰۹) مسند ابي يعلي (۲۵۳۹) صحيح ابن حبان (۲۳۱۷) مستدرك حاكم (TOY /T)

نیز رسول الله مُن الله مُن الله کم تمام صحابہ لوطی کے قبل پر متفق ہیں۔ کسی ایک صحابی نے بھی اس بارے میں اختلاف کیا ہے تو صورت قبل میں بارے میں اختلاف کیا ہے تو صورت قبل میں کہ کس طرح اسے قبل کیا جائے؟ نفس قبل میں کی کواختلاف نہیں ہے۔ لوگ خواہ نخواہ کہتے ہیں کہ مسلہ اختلافی ہے اور صحابہ کا اس میں اختلاف ہے۔ حالانکہ بیصحابہ کرام کا اجماعی مسئلہ ہے۔ صرف صورت قبل میں اختلاف ہے۔

نیز کہتے ہیں کہ زنا کے بارے میں جواللہ نے ندمت کی ہے اور لواطت کے بارے میں جو ندمت کی ہے دونوں پرغور کیا جائے تو فرق واضح ہو جائے گا۔ زنا کے بارے میں ارشاد ہے۔ ﴿ وَلَا نَقْوَرُهُوا اللَّهِ فِي إِنَّاهُ كَانَ فَاحِشَهُ ﴾ وَسَائَ سَبِنیالًا ۞

(الاسواء: ١/٢٢)

''اورتم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کہ یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔'' اور لوطی کے متعلق ارشاد ہے:

﴿ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ آحَدٍ مِنَ الْعُلَمِيْنَ ٥﴾ (الأعراف: ١٠/٤)

"کیاتم ایبا بے حیائی کا کام کرتے ہوجس کوتم ہے پہلے دنیا جہان والوں میں کمی نے نہیں کیا۔"

زنا کے متعلق لفظ فاحشہ بصورت نکرہ وارد ہے۔ جس کے معنی سے ہیں کہ جس طرح
اور فواحش ہیں ای طرح ایک سے بھی فاحشہ عمل ہے۔ لیکن لوطیوں کے متعلق
الفاحشہ بصورت معرفہ وارد ہے جس کے معنی سے ہوتے ہیں کہ بیفتل فخش کے
پورے پورے معنی پرمشمل اور جامع ہے۔ یعنی تم لوگ سب کام کرتے ہوجس کا
فخش ہونا تمام کے نزدیک مسلم ہے۔ سے کام اس قدر ظاہر افحش ہے کہ اس کے فخش
ہونے کے ذکر کی بھی ضرورت نہیں "الفاحشہ" فرمایا جس سے دوسری جانب
اشارہ بھی نہیں ہوسکتا۔ بیاسم دوسرے مسمی کی طرف خیال بھی پیدائیس کرسکتا۔ اور
سے بیعنہ اس قول کی نظیر ومثال ہے جوفرعون نے سیدنا موی سے کہا تھا:

﴿ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ٥ ﴾ (الشعرا: ١٩/٢١)

"اورتونے وہ حرکت کی ہے جوتو کر گذرا۔"

یعن تم نے ایسا کام اور براعمل کیا ہے جس کی برائی بالکل واضح ہے۔ اور اس کی برائی

الله والفشاف المراجع المراجع

ہے ہرایک واقف ہے۔اس کے بعد اللہ اس فعل کی برائی کو سخت انداز میں پیش کرتا ہے کہ بیدوہ جمر **ب**ین فعل ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بیفعل نہیں کیا۔

﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنِ ۞ ﴿ (الاعراف: ١٠٠/٠)

" بیکام دنیا جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔"

اس کے بعداس کی مزید برائی پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے:

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُودً ۞ (الاعراف: ١٨/٨)

''تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو۔''

یعنی بیا ایرا کام ہے کہ اس کے سننے سے قلوب لرز جاتے ہیں' اور کان پھٹ جاتے ہیں کہ مردمرد کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ بیہ تعبید فرما تا ہے کہ بیکام ہر گز ہر گز کرنے کا نہیں محض شہوت رانی کی غرض سے بیفعل کیا جاتا ہے۔ وہ ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتیں جومرد اور عورت کے جوڑے سے وابستہ ہیں' مثلاً: بیہ کہ مرد عورت کی طرف ماکل ہوتا ہے' اور اس سے اپنی حاجت پوری کرتا ہے' میاں بیوی بیس محبت والفت کا وہ رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عورت کے ذریعی نسل پیدا کی جاتی ہے جس سے نوع انسانی اشرف المخلوقات کا تحفظ ہوتا ہے جو بعینہ نسب کے درشتہ کی عفت وعصمت کی حفاظت ہوتی ہے' مصاہرہ کا وہ رشتہ قائم ہوتا ہے جو بعینہ نسب کے رشتہ کے برابر ہوتا ہے' عورتوں پر مردوں کی حکومت قائم ہوتی ہے' ہوتا ہے جو بعینہ نسب کے رشتہ کے برابر ہوتا ہے' عورتوں پر مردوں کی حکومت قائم ہوتی ہے' ایران ایمان کورتوں سے ہمبستری کر کے اللہ کی محبوب ترین مخلوق پیدا کی جاتی ہوتا ہے' جس کی عورتوں سے ہمبستری کر کے اللہ کی محبوب ترین مخلوق پیدا کی جاتی ہوتا ہے' جس کی امت میں اضافہ ہوتا ہے' جس کی کشت و فراوانی ﷺ کی امت میں اضافہ ہوتا ہے' جس کی کشت و فراوانی کس کے تاہے دوسرے انہیاء کے مقابلہ میں قیامت کے دن فخر کریں گے۔ یہ اور اس فتم کی بے شار مصلحتیں عورتوں سے وابستہ میں ۔ لوطی ان تمام مصلحتوں کے خلاف اقدام کرتا ہے۔ لواطت ان تمام ہاتوں کی پرورش کرتی ہے۔ جن کی خرابیاں دھرواحصاء سے باہر ہیں کی خرابیاں اورخراہیوں کی تفصیل اللہ کے سوالوکی نہیں جانا۔

اس کے بعد اللہ اس کی قباحت کی مزید تا کید فرما تا ہے کہ لوطی فطرت انسانی کے خلاف اقدام کرتا ہے مرد کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ فطرت یہ ہے کہ

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

﴿ وَالْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِيلْمُ اللّٰلّٰلِيلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِيلْمُ اللّٰلّٰلِيلْمُ اللّٰلّٰلِيلْمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ اللّٰلِمُلْمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُلّٰلِمُلْم

اس کے بعداس کی قباحت کی مزید تا کید فرماتا ہے کہ یہ بے راہ روی اور زیادتی ہے اور بیلوگ حد چھوڑ کر آ گے بڑھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْيِفُونَ ٥ ﴾ (الاعراف: ١١/٨)

'' بلکہتم تو حدے ہی گزر گئے ہو''۔

غور کروکیا اس فتم کی تا کیدیا اس کے قریب قریب بھی زنا کے متعلق وارد ہے؟ پھراللہ ان کے متعلق بیتا کید فرما تا ہے:

﴿ وَ نَجْيَنْكُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَّلِينَ ۗ • 0 ﴾

الانبیاء: ۱۳/۳۱) ''اورلوط کوہم نے اس بستی سے نجات دی جو خبیث کام کرتی تھی۔'' اس کے بعد اللہ اس قوم کے دو مکروہ وصف بیان کرکے اس کی انتہا درجہ کی قباحت کو واضح فرما تا ہے:

﴿ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَلِيقِيْنَ ۞ ﴾ (الانبياء: ٢٠/١٠) "واقعی وہ برے اور بدكارلوگ تھے۔" الله تعالی اپنے پینمیر کی زبان سے به كہلوا تا ہے: ﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْ فِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِ بْنِنَ ۞ ﴾ (العنكبوت: ٢٠/٢٩)

''اے میرے پروردگار! ان تباہی انگیز لوگوں کے مقابلہ میں میری مدد فرما۔'' اور پھر فرشتوں نے سیدنا ابراہیم میں ہے۔ ۔

﴿ إِنَّا مُهْلِكُونَا آهُلِ هَٰذِهِ الْقَرْبَيْةِ: إِنَّ آهْلَهَا كَانُوا طْلِمِيْنَ ۞ ﴾

(العنكبوت: ٢٩/١٩)

"ہم اس بستی کے رہنے والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں (کیونکہ) یہاں کے باشدے یقنیناً ظالم ہیں۔"

غور کرو کیا بیعقوبت وسزا' کسی اور کے لیے بیان کی گئی ہے؟ ایسی ندمت کسی دوسرے گناہ کی بھی نہیں کی گئی۔ جب سیدنا ابراہیم ملطظاماس قوم کے بارے میں کچھ ججت پیش کرتے

#### K celials Karakan میں اور عذاب کے ٹل جانے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں: ﴿ بِيَانِزِهِيْهُ أَغْرِضُ عَنْ لِهَا، إِنَّهُ قَدْ جَاءَ آمْدُ رَبِّكَ ۚ وَانْتُهُمْ اَتِيْهِمْ عَدَابٌ غَيْرُ مَزْدُودٍ ۞ (مود: ١١/١١) ''اے ابراہیم! یہ بات چھوڑ دو۔تمہارے رب کا حکم آپہنچا ہے اور ان پر نہلوٹایا جانے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔'' ان لوطیوں کے تمرد وغرور پرغور کرو کہ ان کی خباشت وسرکشی کس درجہ بڑھی ہوئی تھی کہ جب بی فرشتے سیدنا لوط ملیٹھا کے یہاں پہنچتے ہیں تو انسانی شکل میں نہایت خوبصورت شکلوں میں پہنچتے ہیں۔لوطی سیدنا لوط مَلِیُٹا کے مکان کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اوراللّٰہ کا بیہ پیغمبر جب ان کو د کھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے: ﴿ لِقَوْمِ لَمُؤُكَّا مِنَاتِنَ هُنَ ٱطْهَرُ لَكُمْ ٥ ﴾ (مود:١١/١١) "اے میری قوم ایہ بیں میری بٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی یاکیزہ بیل"۔ ا ہے مہمانوں کی عزت و آبرو بچانے کے لیے اپنی لڑکیاں پیش کرتا ہے کہ لوگو! میری لڑکیوں سے تم شادی کرلومگر میرے مہمانوں کو نہ چھیڑو۔ میرے لیے بیشرم و عار کا موجب ہے۔ چنانچے سیدنالوط مالیٹا ان سے کہتے ہیں:www.pdfbooks ﴿ لِقَوْمِ لَهُؤُكَّاءٍ بَنَاتِنَ هُنَ ٱطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخذُونِ فِيْ ضَيْفِيْ م آلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَّشِيْدُ 0 ﴾ (مود:١١/٥٥) ''اے میری قوم! یہ ہیں میری بٹیاں جو تہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں اللہ سے ڈرواور مجھے میرے مہمانوں میں رسوانہ کرو کیاتم میں ایک بھی بھلا آ دی نہیں'' اس كا جواب بيمتمر دلوگ كيا ديتے ہيں؟ اس پر بھی غور كرو۔ جواب ديتے ہيں: ﴿ لَقَدُ عَلِمْتَ مَاكَنَا فِي بَنْتِكَ مِنْ حَتِّي، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا ئُونِيدُ ۞ (هود:١١/١٥) ''تم جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں اور جو ہماری اصلی جا ہت ہے وہ تم خوب جانتے ہو۔ " یہ س کر اللہ کا پیغیبر محندی سائس لیتا ہے اور کہتا ہے:

﴿ لَوْ آنَ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ اوِتَى إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ۞ (مود:١١٠/١٠) "كاش! مجھ ميں تمہارے مقابله كى طاقت ہوتى يا ميں كى مضبوط بناہ ميں ہوتا"-

Recelials Recently Re

یہ من کر اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے سیدنا لوط علینیں کو حقیقت حال ہے مطلع کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ گھبرائے نہیں وہ نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ آپ کو دکھ دے سکتے ہیں۔ہم کواللہ نے ان کی ہلاکت کے لیے بھیجا ہے۔

﴿ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوْاَ إِلَيْكَ ۞ (هود:١١/١١)

''ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں ناممکن ہے کہ یہ بچھ تک پہنچ جائیں۔'' پھرانہیں اللہ کی بشارت سناتے ہیں اورلوطیوں کے لیے جوعذاب لے کرآئے ہیں اس کی انہیں اطلاع دیتے ہیں' کہتے ہیں:

﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الَّيْلِ وَلَا يَكْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُّ إِلَّا امْرَاتَكَ النَّهُ مُصِيْبُهُمَّا مِنَا آصَا بَهُمْ النَّ مَوْعِدهُ مُ الصَّبْحُ اللَّيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِنينٍ ٥﴾ (هود: ١١/١١)

"تم کچھ رات گئے اپنے گھر والوں کو لے کریہاں سے نکل کھڑے ہو .....اورتم میں سے کوئی پیچھے مڑکر ندو کچھے۔ ہاں تمہاری بیوی ضرور مڑکر دیکھے گئ اس پر وہی عذاب آئے گا جو ان (سب گنا ہگار) لوگوں پر آئے گا۔ ان کو عذاب پہنچنے کا مقررہ وقت صبح ہے۔ کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے۔'

جب الله كا پنيمبران كى ہلاكت ميں كچھ دير پاتا ہے''تو كہتا ہے كہ جلد اتر نا چاہے'' فرشتے كہتے ہيں ہاں جلد سے عذاب اتر ہے گا۔

﴿ اَکَیْسُ الصَّنِعُ یِفَدِیْدِ ۞ ﴿ (هود: ۱۱/۱۱)''کیاضح کا وقت قریب نہیں ہے؟''
الله کی قتم! الله کے ان دشمنوں کی ہلاکت و بربادی ٔ اور الله کے پیغیر اور الله کے دوستوں کی نجات میں تحرے لے کر طلوع فجر سے زیادہ وقت نہیں گزرا کہ الله کے دشمنوں کی آبادیاں نتخ و بن سے اکھاڑ دی گئیں اور آسان کے قریب تک لے جائی گئیں۔ اور اس قدر اونجی لے جائی گئیں کہ آسان کے فرشتے ان کے کتوں اور گدھوں کی آ وازیں سنتے تھے۔ اور وہ فرمان اللی جورد نہیں ہوسکتا اللہ کے بندے سیدنا جرائیل مایٹھ کے سامنے دہرایا گیا کہ ان کو الث دؤ اوندھا کر دؤ اور ہلاک کر مارو۔

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آمُونَا جَعَلْنَا عَالِبَهَا سَافِلَهَا وَآمُطَانَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيْدٍلِهُ مَّنْضُودٍ ۞ (هود: ٨٢/١١) دولفشافی کی کی کی کی کی کی کاس کی اس کی اس کی کار دیا۔ اور کار یا پہنچا تو ہم نے اس سی کوزیروز برکر دیا۔ اور کار یا پہنچ

ہم نے ان پرتہ بتہ برسائے۔''

اور ان کی ہلاکت و بربادی کو اللہ نے دنیا جہاں کے لیے عبرت و یادگار حچھوڑا اور پر ہیز گاروں کے لیے موعظ ونصیحت کا سامان مہیا کردیا۔

﴿ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَاٰلِيتٍ لِلْمُتَوَسِّمِ أَنِي ٥ وَ إِنَّهَا لَبِسَبِنَيلٍ مُقِيْعٍ ٥ الْحَجر: ١٥/٥٥) وَ إِنَّهَا لَبِسَبِنَيلٍ مُقِيْعٍ ٥ الرَّهُ فَيْ ذَٰلِكَ لَاٰلِيَةً لِلْمُؤْمِنِينِينَ ٥ ﴾ (الحجر: ١٥/٥٥)

''یقیناً ہرایک عبرت حاصل کرنے والے کے لیے اس میں بہت ی نشانیاں ہیں یہ ستی ایسی اسے اس میں بہت ی نشانیاں ہیں یہ ستی ایسی راہ پر ہے جو برابر چلتی رہتی ہے اور اس میں ایما نداروں کے لیے بڑی نشانی ہے''
سیدنا جرائیل علیمانے اس طبقہ کو اس حالت میں اٹھایا کہ بیالوگ بے خبر متھے غرور وتمرد
کے نشہ میں سوئے پڑے تھے۔ صبح ہوتے ہوتے یہ سب کے سب عذاب الٰہی کا شکار بن گئے اور
کوئی چیز ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہوئی:

مَّآرِبُ كَانَتُ فِي الْحَيَاةِ لِآهُلِهَا عَذَابًا فَصَارَتُ فِي الْمَمَاتِ عَذَابًا "وہ مقاصد جوان كى زندگى ميں ان كے ليے عذاب تھے موت كے بعد بھى ان كے ليے عذاب ہى رہے۔"

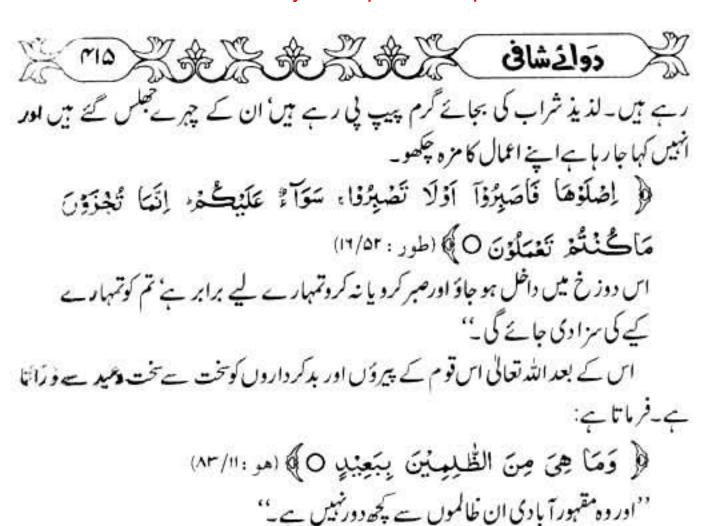

\*\*\*



(مَطْتِلْت : ۸۲

#### ز نا اورلواطت کی سزا میں کمی ببیشی (ان لوگوں کے جوابات جولواطت کی عقوبت (سزا) کوزنا کی عقوبت ہے کم بتلاتے ہیں )

جولوگ کہتے ہیں کہ لواطت ایک ایسی معصیت اور گناہ ہے جس کی حد اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کی اور اس لیے لواطت کی عقوبت زنا کی عقوبت سے کم ہے۔

اس قول کے چند جوابات ہیں:

اول: یہ کہ دین الہی کے مبلغ محمد رسول اللہ طاقیۃ کے لواطت کی حدقل مقرر فرمائی ہے۔ اورقل
کا تھم حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ کا رسول جو چیز بھی شروع فرما تا ہے وہ اللہ ہی کی جانب
سے شروع ہوتی ہے۔ پس اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ لواطت کی حد شرعاً مشروع نہیں
ہے تو یہ قطعاً غلط ہے۔ اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ قرآن تھیم کی کسی نص سے حدثا بت
منہیں ہے تو یہ تھیجے ہے لیکن اس سے انتفاء تھم لازم نہیں آتا کیونکہ اس کی حدرسول اللہ
مناتی نام سے شابت ہے۔

دوم: یہ کہ تمہارا یہ استدلال حکم رجم ہے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ رجم کا حکم سنت نبوی سے ثابت مے قرآن ہے نہیں۔

اگرتم کہو کہ رجم کا حکم قرآن سے ثابت ہے جس کے الفاظ قرآن سے منسوخ ہو گئے ہیں اور حکم باقی ہے تو ہم کہیں گے شراب نوشی کی حد سے بید دلیل ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ شراب نوشی کی حدسنت نبوی سے ثابت ہے۔

سوم: یہ کہ آیک خاص معین دلیل کی نفی ہے مطلق دلیل کی نفی لازم نہیں آتی اور نہ ہی مدلول کی نفی لازم آتی ہے۔ اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس دلیل کی تم نفی کر رہے ہو وہ منتقی نہیں ہے۔

تم یہ کہتے ہو کہ لواطت ایک ایبافعل ہے جو طبائع انسانی کے خلاف ہے اور طبیعتیں اس

سے نفرت کرتی ہیں اور اس لیے لواطت کرنا مردہ عورت ٗ یا چو پائے کے ساتھ وطی کرنے کے مانند ہے۔اس کا جواب ہم چند طریقوں سے دیں گے:

اول: ' بیہ کہ تمہارا بیہ قیاس' بالکل غلط قیاس ہے۔ بیہ قیاس رسول اللہ کی سنت اور اجماع صحابہ کےخلاف ہےاس لیے مردود ہے جیسا کہ او پرمعلوم ہو چکا۔

یم: یہ کہ حسین وخوبصورت مرد کے ساتھ کہ جس کا فتنہ تمام فتنوں کو ہوا دیتا ہے وطی کرنے کو گدھے' چوپائے' اور مردہ عورت کے ساتھ جماع پر قیاس کرنا ایک باطل قیاس ہے۔
کیا کسی حسین وخوبصورت آ دمی کو گدھی' گائے' اور مردہ عورت کے برابر کہا جاسکتا ہے؟
کیا گدھی' گائے پر کوئی عاشق ہوسکتا ہے یا انکاعشق کسی کو اپنا اسیر بنا سکتا ہے؟ اور کسی کے فکر اور نفس پر غالب آ سکتا ہے۔ اب بتاؤ اس قیاس سے فاسد ترین قیاس کونسا قیاس ہوسکتا ہے؟

یہ کہ تہماری یہ دلیل اس ہے بھی ٹوٹ جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ماں بہن بیٹی ہے وطی کرتا ہے تو باوجود کید یہاں طبعی نفرت کھل طریقہ پر موجود ہے اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ اور ایک قول کے بموجب اس پر سخت ترین عقوبت جاری کی جائے گی۔ یہ شخص محصن ہو یا غیر محصن قبل کیا جائے گا۔ اور ایک ہی ایک روایت میں امام احمد بن صنبل میں ہے ہی مروی ہے اور امام اسحاق بن راہو یہ ہے اور محدثین کی ایک بہت بری مروی ہے اور امام اسحاق بن راہو یہ ہے اور محدثین کی ایک بہت بری جاعت اس کی قائل ہے:

''میں اپنے چیا ہے ملا' ان کے ہمراہ جھنڈا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول اللہ مُلِّنْتِمْ نے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے۔ جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے مرنے کے بعد نکاح کیا ہے۔ میں کہ جا

کراس کی گردن اڑا دوں اوراس کا مال لے لوں۔''

جوز جانی کہتے ہیں کہ براء کے چچا کا نام حارث بن عمرو ہے۔

سيدنا ابن عباس طافئ بيان كرت بيس كدرسول الله سافي في فرمايا:

((مَنُ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحُرَمٍ فَاقُتُلُوُهُ)) ۞

"جوآ دی آینے ذی محرم کے ساتھ زنا کرے اسے قبل کر دو۔"

ججاج بن بوسف کے سامنے ایک مخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن پر قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اپنی بہن پر قبضہ جما رکھا تھا۔ حجاج نے اے محبوس رکھنے کا تھم دیا اور کہا: اس کے متعلق رسول اللہ سُلُولِم کے صحابہ سے مسئلہ دریافت کرو۔ چنانچے سیدنا عبداللہ بن مطرف سے دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ سُلُولِم سے میں نے سنا ہے:

((مَنُ تَخَطَّى حَرَمَ الْمُؤمنيُنَ فَخَطُّوُا وَسُطَةً بِالسَّيُفِ)) \* ((مَنُ تَخَطَّى الْمُؤمنيُنَ فَخَطُّوُا وَسُطَةً بِالسَّيُفِ)) \* (جوآ دمی ایمان والول کی حرمت کائے اسے تم بھی کمرے کائے دو۔''

گواس حدیث میں وسط درمیان سے کاٹ دینے کا تھم ہے لیکن اصل مسئلہ کی مستقل دلیل اس میں موجود ہے۔ اور وہ یہ کہ جس سے کسی حالت میں بھی وطی و جماع جائز نہ ہواس سے وطی و جماع کرنے والے کی سز ااور حدقمل ہے۔ اور اس پر وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جو مال بیٹی کہا جائے کے ساتھ جماع کرنے سے قتل واجب کرتی ہے۔ دیگر ذوات محارم کے متعلق بھی بہی کہا جائے گا کہ جو آ دمی ایسی عورت سے وطی جماع کرے جس سے کسی حال میں وطی جماع جائز نہیں اس کی حدقم ہے جس طرح کہ لوطی کی حدقم ہے۔

تخفیق بیہ ہے کہ ان ہر دومسکوں پرنض ہے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نیز قیاس سی مجھے بھی ان ہر دومسکوں کی صحت پر شہادت دیتا ہے۔ البتہ بچھ اختلاف ہے اور وہ یہ کہ اس خصوصیت رشتہ کی وجہ سے قبل کی سزا دی جائے گی یا حدزنا کی بنا پر؟ اور اس میں دوقول ہیں۔ امام شافعی، امام مالک، اور امام احمد فیصینے ایک روایت کے مطابق اس طرف گئے ہیں کہ اس کی حدرنا کی حد

سنن ترمذی کتاب الحدود باب ماجاء فیمن یقول للآخر یا مخنث (حدیث ۱۳۹۳) سنن ابن ماجه کتاب الحدود باب من اتی ذات محرم (حدیث ۲۵۲۳) اسناده ضعیف ابراهیم بن اسماعیل بن ابی حبیبه ضعیف راوی هے ۵۰ الاحاد والمثانی لابن ابی عاصم (۲۸۱۷) الکامل لابن عدی (۲/ ۱۰۲۱) شعب الایمان (۵۳۷۳) اسناده ضعیف سالح بن راشد ضعیف راوی ہے ۔
 لابن عدی (۲/ ۱۰۲۲) شعب الایمان (۵۳۷۳) اسناده ضعیف سالح بن راشد ضعیف راوی ہے ۔

یہ تمام حضرات اس امر پر بھی متفق ہیں کہ اگر کسی محفس نے کسی ذی محرم سے نکاح کرلیا اور اس سے جماع کیا اور اس کی حرمت ہے وہ واقف تھا تو اس پر زنا کی حد جاری ہوگی۔ صرف امام ابوحنیفہ میں ہے کا اس بارے میں یہ مسلک ہے کہ چونکہ شبہ کی گنجائش موجود ہے اس لیے حد ساقط ہو جائے گی۔

اس کے جواب میں دوسرا فریق ہے کہتا ہے نکاح کا نام دھرکراس نے جماع کیا ہے اس لیے جرم اور زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ دوم حرام چیزوں کا اس نے ارتکاب کیا ہے ایک تو یہ کہوہ عقد ِحرام کا مرتکب ہوا' دوسرا جماع حرام کا مرتب ہوا جب حرام عقد کے ساتھ جماع حرام ضم ہو گیا تو عقوبت وسزا کیونکر ہلکی ہوگی۔

یں۔ مردہ عورت کے ساتھ جماع و وطی کرنے کے متعلق فقہاء کے دوقول ہیں۔اور بید دونوں قول امام احمد بن حنبلؓ وغیرہ کا مسلک ہیں۔

ایک قول میہ ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ زنا کرنے سے حد واجب ہو گی اور میہ امام اوزاعی کا قول ہے۔اس پر حدیقینا جاری ہو گی کیونکہ اس کا بیغل ایک بہت بڑا جرم ہے اس لیے کہ اس نے ایک فخش کام کیا اور پھر مردے کی حرمت توڑ دی۔



(نَظْتِلْنَ : ۸۷

#### چو پائے سے بدفعلی کرنے والے پر حد لا زم ہوگی یا تادیبی سزا؟ (چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرنے ہے حدلازم ہویا تادیبی تعزیز؟)

چو پائے کے ساتھ وطی اور برفعلی کرنے کی عقوبت وسزا کے متعلق تین قول ہیں: اول: یہ کہ چو پائے کے ساتھ برفعلی کرنے والے کی تادیب کی جائے گی لیکن اس پر حدنہیں ہوگی۔ یہ قول امام مالک بمیشیہ اور امام ابوحنیفہ بمیشیہ کا ہے اور ایک قول امام شافعی بمیشیہ کا بھی ہے اور امام اسحاق بمیشیہ کا بھی بہی قول ہے۔

دوم: یہ کہ اس کا تھم زانی کا تھم ہے۔ اگر کن<mark>وارا' غیر شادی شدہ ہے تو اے کوڑے لگائے</mark> جائیں گے اور اگر محصن' شادی شدہ ہے تو اے رجم کیا جائے گا اور بیر قول سیدنا حسن گا

سوم: سید کماس کا تھم لوطی کا تھم ہے۔امام احمد بن صنبل ہمینی کی بھی یہی تصریح ہے۔ ان ہر دومختلف اقوال کے پیش نظریہ امر متخرج ومستنبط ہوتا ہے کہ یا تو حتمی طور پرقتل کر دینا اس کی حد ہے یا اس کی حدوہ حد ہے جوزنا کی ہے؟

جولوگ اس کی حدقتل بتلاتے ہیں وہ استدلال میں ابوداؤد کی وہ روایت پیش کرتے ہیں جوسید نا عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں رسول اللہ سُلِیٹی نے ارشاد فر مایا ہے:

( َمَنُ اَتَٰى بَهِيُمَةً فَاقُتُلُوُهُ وَاقُتُلُوُهَا مَعَةً )) ∜ ''جو خض چوپائے کے ساتھ برفعلی کرے اسے قبل کر دواور اس کے ساتھ چوپائے کو بھی قبل کر دو۔''

سیاس لیے کہ بیدوطی و دخول ایسا ہے کہ کسی حال میں جائز نہیں لہٰذا اس کی حدّ ہے۔

 سنن ابی داود. کتاب الحدود. باب فیمن اتی بهیمة (حدیث ۳۳۲۳) سنن ترمذی کتاب
 الحدود. باب فیمن یقع علی البهیمة (حدیث ۱۳۵۵)

الله والنشافي المراجعة المرا

جولوگ اس کے متعلق حد کے قائل نہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح حدیث موجود ہوتی تو ہم ضرور اس کے قائل ہو جاتے۔ اس کی مخالفت کا ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا۔ چنا نچہ اسمعیل بن سعید شائجی اس باب میں کہتے ہیں: میں نے امام احمد ہو ہو ہی اللہ چو پائے کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کا کیا تھم ہے؟ تو امام صاحب خاموش ہورہے۔' اور عمرو بن البی عمرو کی حدیث اس بارے میں ثابت شدہ صدیث نہیں ہے۔ طحاوی اس حدیث کہتے ہیں۔ نیز یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس خدیث نہیں ہے۔ طحاوی اس حدیث کوضعیف کہتے ہیں۔ نیز یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عباس نہیں ہے۔ فرار دیتا ہے گوئٹوئیان کرتے ہیں کیکن خود ان کا فتو کی اس کے خلاف ہے۔ وہ یہ فتو کی دیتے ہیں کہ اس پر حد نہیں ہے۔ چنا نچہ ابوداؤد کہتے ہیں کہ ابن عباس کا یہ فتو گی ان کی حدیث کوضعیف قرار دیتا ہے گوئٹوئی ہے۔ پہنے ہوں کوئی شہنہیں ہے کہ اس بارے میں طبعی زجروتو نیخ باعتبار لواطت طبعی زجروتو نیخ سے نیاد لواطت طبعی زجروتو نیخ باعتبار لواطت طبعی زجروتو نیخ سے نیادہ وطی و دخول کرنے اور انسان کے ساتھ وطی و دخول کرنے میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا قیاس فاسد ہے۔

(مَطْتِلْن : ۸۸

#### لواطت کومساحقت پر قیاس کرنا درست نہیں (باہم مردوں کی وطی و دخول کو دوعورتوں کی باہمی مساحقت پر قیاس کرنا غلط ہے)

سی مرد کے ساتھ وطی (عمل قوم لوط) کرنے کو دوعورتوں کی مساھت (چپٹی کھیلنا) پر قیاس کرنا قیاس مع الفارق اور فاسدترین قیاس ہے وہاں ایلاج و دخول متصور نہیں ہے۔ بلکہ بیہ ایبا ہے کہ ایک مرد دوسرئے مرد سے بلا ایلاج دخول کے مباشرت کر لیتا ہے۔علاوہ ازیں بعض اصادیث مرفوعہ کے اندریہ بھی وارد ہے:

((إِذَا أَتَتِ الْمَرُأَةُ الْمَرُأَةَ الْمَرُأَةَ فَهُمَا زَانِيَتَانِ))

''عورت عَورت ہے اختلاط کرے تو وہ دونوں زیا کار ہیں۔''

لیکن اس میں حد لازم نہیں آتی کیونکہ اس میں ایلاج و دخول متصور نہیں ہے گواس پر زنا کا اطلاق ہوا ہے۔ مگر بیاسی تسم کا زنا ہے۔ جوآ ککھ قدم زبان وغیرہ کا زنا ہوا کرتا ہے۔ اور اس پر بھی زنا کا اطلاق ہوتا ہے۔

جب بیامر ٹابت اور واضح ہو گیا تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تمام مسلمانوں کا اس پر اجماع واتفاق ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنا ویسا ہی ہے جیسا کسی اور کے ساتھ لواطت کرنا ہے جن لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت جائز ہے اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں:

((الَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ وَمَّا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ))

(المومنون: ٣٣/٢٣)

''اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیبیوں اور اپنی باندیوں کے کیونکہ اس صورت میں ان پر ملامت نہیں۔''

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

جولوگ مملوک باندی پرمملوک غلام کو قیاس کرتے ہیں وہ کافر ہیں۔ایے لوگوں ہے تو بہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جس طرح مرتد ہے تو بہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا جس طرح مرتد ہے تو بہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر تو بہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر تو بہ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے اگر تو بہ کرنے فیہا ورندائے قبل کر دیا جائے۔اپنے مملوک و غلام سے لواطت کرنا گناہ ہے اور تھم کے لحاظ ہے وہ ی تھم رہتا ہے جو غیر کے مملوک و غلام کے ساتھ لواطت کرنے کا ہے یا غیر مملوک سے لواطت کرنے کا ہے یا غیر مملوک سے لواطت کرنے کا ہے یا غیر مملوک







(نَطْتِلْنَ : ٨٩

#### مرض عشق کی دوا

اس کے بعداب اگر کہا جائے کہ باوجودان تمام باتوں کے آیا اس مہلک مرض کی کوئی دوا بھی ہے یانہیں؟ اس قاتل جادو کے اتار کا کوئی منتر ہے یانہیں؟ ان مہلک خیالات کے دفیعہ کا کیا ذریعہ اور کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کے لئے مقصود تک پینچنے کی کوئی راہ ہے یانہیں؟ کیا خواہش کا نشہ اتار نے اور اس نشہ سے افاقہ حاصل کرنے کی کوئی شکل ہے یانہیں؟ کیا کی طبیب کے پاس مرض عشق کی ووا ہے؟ اور عاشق کے قلب میں جو مرض اپنی جگہ کر چکا ہے اور وہ اپنادل کھو چکا ہے اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا کوئی علاج ہے؟ کیا وہ پھر اپنے قلب کا مالک ہوسکتا ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے قلب کو کیوں کر اور کس طرح صحت نصیب ہوسکتی ہے؟ اس کا حال میہ ہو چکا ہے کہ محبوب کے بار سے میں کوئی ملامت کرتا ہے تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اس سے لذت اندوز ہوتا کے بار سے میں کوئی نظمت کرتا ہے تو وہ اس بار سے میں اور تیز گام ہو جاتا ہے۔ اس کا قلب زبان خال سے بکارتا ہے:

وَقَفَ الْهَوَى بِيُ حَيْثُ آنَتَ فَلَيْسَ لِي مُتَقَدِّمُ مُتَقَدِّمُ مُتَقَدِّمُ

"تیری محبت نے مجھے وہاں لا کھڑا کر دیا جہاں تو ہے اب مجھے میہاں سے نہ کوئی چھے ہٹا سکتا ہے نہ آگے بڑھا سکتا ہے۔"

۔ اغلبًا اصل استفتاء کے اندر جو پہلا سوال ہے اور جس مرض کی دوا طلب کی گئی ہے اس کا مقصد یہی ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو مرض بھی پیدا کیا ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے کیکن دوا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جونہیں جانتا وہ نہیں جانتا۔ ∜

اس مرض کے علاج کے دوطریقے ہیں ایک سے کہ سرے سے مرض کا مادہ بھی پیدا نہ ہونے پائے دوسرا سے کہ مادہ تو پیدا ہو چکا ہے اور اب اس کا قلع قمع کیا جائے اور سے دونوں با تمیں اللہ جس کے لیے آسان کر دیتا ہے آسان ہیں اور اللہ کی مدد جس کے لیے نہ ہواس کے لیے دشوار ہیں۔سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

اس مرض کورو کئے کے دوطریقے ہیں: ایک بیہ کہ آنکھ کی حفاظت کی جائے کیونکہ نظرو نگاہ اہلیس لعین کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔جس کی نظرو نگاہ آزاد ہےاس کی حسرتیں دائمی ہیں۔ (آئکھ کی حفاظت میں بےشارفوائد ہیں۔)

اول: یہ کہ اس سے تھم الہی کا امتثال ہوتا ہے۔ اور امتثال امر بندے کی دنیاعقبیٰ کی اصل سعادت ہے۔ اور امتثال امر سے بہتر دنیاعقبی میں بندے کے لیے کوئی نفع بخش چیز نہیں اور دنیا میں جس شخص نے بھی دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کی ہے صرف امتثال امر ہی کے ذریعہ حاصل کی ہے۔ اور جو آ دمی بھی دنیا اور آخرت کی شقاوت کا حقدار ہوا ہے وہ تھم الہی کی خلاف ورزی ہی سے حقدار ہے۔

دوم: بیا که آگه کی حفاظت میں بیہ فائدہ ہے کہ وہ مسموم و زہر آلود تیر جو قلب تک پہنچ کر انسان کو ہلاک کر دیتا ہے قلب تک پہنچنے نہیں یا تا۔

وم: یہ کہ آنکھ کی حفاظت سے قلب کو ذات الہٰی سے انسیت ومحبت پیدا ہوتی ہے اور پوری طرح جمعیۃ خاطر حاصل ہو جاتی ہے۔ اور نگاہ آزاد ہوتی ہے تو قلب منتشر اور پراگندہ ہو جاتا ہے اور یہ چیز بندے کواللہ سے دور پھینک دیتی ہے۔ پس آزاد نگاہی سے زیادہ بندے کے حق میں کوئی مصرت رساں چیز نہیں۔ آزاد نگاہی بندے اور اللہ کے درمیان وحشت کا موجب بن جاتی ہے۔

چہارم: یہ کہ آ نکھ کی حفاظت ہے انسان کا قلب قوی اورمضبوط رہتا ہے۔اورقلب ہمیشہ خوشی و مسرت میں رہتا ہے۔جس طرح کہ آ نکھ کی آ زادی سے قلب کمزوراور ہروفت مغموم و محزون رہا کرتا ہے۔

پنجم: یہ کہ نگاہ بیت رکھنے سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے جس طرح کہ آ زاد رکھنے سے تاریک ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے جواللہ آئکھ کی حفاظت کا ذکر کرنے کے بعد ہی آیت نور پیش کرتا ہے۔فرماتا ہے:

# ( celà miles ) ( celà

﴿ قُالَ يَلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ۗ ٥٠ ﴾ (نور: ٢٠/٢٣)

''اے پیغمبر! مسلمانوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں۔ اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرس۔''

اس کے بعد ہی فرمایا:

﴿ اللهُ ثُورُ التَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ مَ مَثَلُ نُوْرِم كَمِشْكُوٰقٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ٥٠ ﴾ (نور: ٣٥/٢٣)

''اللّٰہ آ سانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک طاق ہو اور طاق کے اندر چراغ ہو۔''

یعنی جومؤمن قلب اوامر کی اطاعت اور نواہی خداوندی سے اجتناب کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہوتی ہے۔

اور جب نورانی ہو جاتا ہے تو ہر جانب سے خیرات و برکات 'نجات و فلاح کے وفو داس کی جانب دوڑ پڑتے ہیں جس طرح کہ تاریک قلب کی طرف مصائب و آلام' شروفساد' ٹکالیف واذیات کے دل بادل دوڑ پڑتے ہیں اور جاروں طرف سے اسے گھیر لیتے ہیں۔

وادیات سے دن بادی دور پر سے ہیں اور چاروں سرف سے اسے بیر سے ہیں۔

قلب کا نور تمام صلالتوں برعتوں گراہیوں اور خواہشات کی پرسٹش سے بندے کوروکتا

ہاوراس سے دور رکھتا ہے۔ اور اسباب سعادت کے اعراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور شقاوت

کے اسباب کے اشتغال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جب یہ نور مفقود ہو جاتا ہے تو بصیر و بصارت
دونوں ختم ہوجاتے ہیں اور انسان تاریکیوں کی کوٹھر یوں میں ٹا مک ٹو ئیاں مارتا رہتا ہے۔

حضشتم: یہ کہ نگاہ کی حفاظت سے صحیح اور کچی فراست بندے کے اندر پیدا ہوتی ہے جس سے حق

و باطل صادق کا ذب میں بندہ امتیاز کرسکتا ہے۔ چنا نچہ شاہ شجاع کرمانی کہا کرتے

تھے '' جو آدمی ا تباع سنت کے ذریعے اپنے ظاہر کی اور مراقبہ کے ذریعہ اپنے باطن کی

تعمر کر لیتا ہے اور محر مات سے اپنی نگاہ بست کر لیتا ہے اور شہوات و خواہشات سے

تعمر کر لیتا ہے اور محر مات سے اپنی نگاہ بست کر لیتا ہے اور شہوات و خواہشات سے

خطاء نہیں کرتی '' خودشاہ کا صال یہ تھا کہ اس کی فراست بھی خطاء نہیں کرتی تھی۔

خطاء نہیں کرتی '' خودشاہ کا صال یہ تھا کہ اس کی فراست بھی خطاء نہیں کرتی تھی۔

خت سجانہ و تعالی کا یہ عام دستور رہا ہے کہ اعمال کا بدلہ اعمال کی جنس سے دیتا ہے 'جوآدی

صرف الله کی رضاء مندی کی خاطر کسی چیز کوچھوڑتا ہے الله اس کے صلہ میں اسے بہترین چیز عطاء فرماتا ہے۔ پس جب بندہ الله کی رضاء مندی کے لیے اپنی آئکھ اور نگاہ پست کر لیتا ہے تو الله اس عمل کے بدلہ میں اسے بصیرت عطاء فرماتا ہے اور اسے علم ایمان اور معرفت و فراست کی برکتوں سے نوازتا ہے اور یہ چیزیں اسے قلب کی بصیرت ہی کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں۔ دیکھولوطیوں کے متعلق اللہ کا جوارشاد ہے بالکل اس کے خلاف ہے:

﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِيْ سَكُنْرَتِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ۞ (حجر: 47/١٥) ''اے محمد! تمہاری جان کی قتم! وہ لوگ اپنے نشے میں بدمت ہیں'اندھوں کی طرح ٹا مک ٹوئیاں کرتے ہیں۔''

ان لوگوں کی حالت کو اللہ نشہ بازوں کی حالت سے تعبیر کرتا ہے جس کے معنی سے ہیں کہ ان کی عقلیں فاسداور خراب ہو گئی ہیں اور اندھا ہونے کے معنی سے ہیں کہ ان کی بصارتیں خراب ہو چکی ہیں۔

یں صورتوں کے تعلق سے فساد عقل لا<mark>زم ہے اور جس کی</mark> بصیرت ختم ہو جاتی ہے اس کا قلب مکر اور نشہ باز کا سا ہو جاتا ہے۔جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

کسی دوسرے شاعرنے کہا ہے:

قَالُوُ الجُنِنُتَ بِمَنُ تَهُوَى فَقُلُتُ لَهُمُ اللهُمُ الْعِشْقُ اَعُظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِيُنَ الْعُشْقُ اَعُظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِيُنَ الْوَلَ الْحَبْنِ اللهِ الْمَجَانِيُنَ الْوَلَ كَتَمَ مِينَ اللهِ اللهُ اللهُ

آلعشُقُ لَا يَسُتَفِيُقُ الْدَّهُرَ صَاحِبُهُ وَإِنَّمَا يُصُرَعُ الْمَجُنُولُ فِي الْجَيْنِ "عشق كے مارے ہوئے كوتو بھى افاقد ہى نہيں ہوتا۔ اور مجنوں پرتو بھى بھى ب ہوشى كا دورہ پڑتا ہے۔"

ہفتم: یہ کہ نگاہ پست رکھنے سے قلب کے اندر استقامت اور ثبات 'شجاعت وقوت پیدا ہوتی ہے۔اور اللہ اس کے بصیرت ومحبت' قدرت وقوت کے خزانے جمع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اثر کے اندر وار دے:

((اَلَّذِی یُخَالِفُ هَوَاهٔ یَفُرُقُ الشَّیُطَانُ مِنُ ظِلِّمِ)) ﴿
"جُوآ دمی این خواشات کی مخالفت کرتا ہے۔ شیطان اس کے سایہ سے بھا گا سے۔"

خواہشات کی پیروی کرنے والے کوآپ سراسراس کے خلاف پائیں گے۔ وہ اپ نفس کو ذلیل وخوار کر دیتا ہے۔ اپنے کو بے قدر' ذلیل اور حقیر بنالیتا ہے۔ جوآ دمی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے اسے اللہ تعالی ایسا نہیں ہونے دیتا جیسا کہ سیدنا بھریؓ کا قول ہے''اگر چہ ان لوگوں کے خچران کو اٹھائے پھرتے ہیں اور گدھے پر وہ سوار ہوتے ہیں لیکن حقیقۂ معصیت و گناہ تو خود ان کی گردن پر سوار ہے۔ جوآ دمی اللہ کی نافر مانی کرتا ہے اللہ اسے ذلیل وخوار ہی کرے چھوڑتا ہے۔'' ﴿

''اورعزت تو الله تعالی اوراس کے رسول اورایمان والوں ہی کے لیے ہے۔'' اور الله تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَآنَتُمُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُو مُوْمِنِيْنَ ۞ ﴾ (ال عمران: ١٣٩/٣)

''ہمت نہ ہارواور نہ رنج کرواورتم ہی لوگ غالب رہو گے اگرتم ایمان والے ہو۔'' اوریہ بالکل ظاہر ہے کہ ایمان نام ہے قول وفعل' اور ظاہری و باطنی عمل کا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

٠ ذم الهوي لابن الجوزي (٢٢) عن مالك بن دينار

<sup>♦</sup> حلية الاولياء (٢/ ١٣٩)

الله والنشاف المراجع المراجع

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ﴿ اِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الْطَلِمُ الْطَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللّ

''جو مخض عزت جاہتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ساری کی ساری عز تیں اللہ ہی کے لئے ہیں اس کی طرف پاکیزہ ہاتیں چڑھتی ہیں۔اور نیک عمل اسے بلند کر دیتا ہے۔''

یعنی جوعزت کاخواستگار ہے اسے جاہیے کہ اللہ کی طاعت وعبادت کرتا رہے اور اچھے کلام اور اچھے اعمال سے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ دعائے قنوت کے اندر وار دہے:

((إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنُ وَالَيُتَ وَلَا يَعِزُّ مَنُ عَادَيُتَ)) ♥ \* جس سرَة دوئ كرتا مير السركوئي : ليل نهيں كريكا إن جس

''جس سے تو دوئی کرتا ہے۔اُسے کو کی ذلیل نہیں گرسکتا اور جس سے تو دشمنی کرتا ہے اے کوئی عزت نہیں دے سکتار''

جو محض الله کی اطاعت و فرما نبر داری کرتا ہے اللہ اس سے اس کی اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے۔ اور اطاعت کے مطابق محبت کرتا ہے۔ اور اطاعت کے مطابق اسے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جواس کی نافر مانی کرتا ہے اس سے وہ عداوت کرتا ہے اور اس کی معصیت و نافر مانی کے اعتبار سے اسے ذلیل و بے عزت کرتا ہے۔ PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

ہم ہے کہ نگاہ ونظر پت رکھنے سے شیطان کے لیے قلب تک چنچنے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہے کونکہ شیطان نگاہ ونظر ہی کی راہ سے قلب تک پہنچتا ہے۔ شیطان نظر ونگاہ کی راہ سے اس قدر تیزی سے جا گھتا ہے کہ کی خالی جگہ میں خواہشات بھی اس تیزی سے نہیں پہنچ سکتیں۔ شیطان منظور الیہ کی صورت وشکل بن کر بردی تیزی سے قلب کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور اسے نہایت مزین اور آ راستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرتا ہے اور قلب کو بردی ہمنا کیں 'آرز وکیں' اور امیدیں دلاتا ہے اور پھر اس کے اندر شہوت کی آگ مشتعل کر دیتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ معاصی و گناہ کا ایندھن اس آگ میں جھونکنا رہتا ہے۔ اور شیطان اس صورت وشکل کے ذریعہ معاصی وگناہ کرانے میں جمونکنا رہتا ہے۔ اور شیطان اس صورت وشکل کے ذریعہ معاصی وگناہ کرانے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگ کے شعلوں میں بری طرح گھر جاتا ہے' اس کی

سنن ابى داود. كتاب الوتر. باب القنوت فى الوتر (حديث.١٣٢٥) سنن ترمذى. كتاب الصلاة. باب ماجاء فى القنوت فى الوتر (حديث.٣١٣) سنن ابن ماجه. كتاب اقامة الصلوات. باب ماجاء فى القنوت فى الوتر (حديث.١١٤٨) سنن نسائى. كتاب قيام الليل. باب الدعاء فى الوتر (حديث.١١٤٨)

الله والنشافي المراجع المراجع

سانس سے بھی آگ کے شعلے اٹھتے ہیں۔ اور انہی شعلوں میں وہ جلتا اور بھنتا رہتا ہے۔ کیونکہ قلب ہر جانب سے اس آگ میں گھر جاتا اور جس طرح بحری کو تنور کے اندر بھونے کے لیے رکھا جاتا ہے اور اس کی ہر جانب آگ ہوتی ہے۔ اس طرح قلب آگ کے اندر وسط میں پڑا ہوا جلتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شہوت پرستوں کے لیے اللہ نے محر مات کی صورتوں اور شکلوں کے مطابق عقوبت و سزا مقرر کی ہے اور برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنار کھے ہیں اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے برزخ میں ان کے لیے آگ کے تنور بنار کھے ہیں اور ان کی روحوں کو قیامت تک کے لیے ان تنوروں میں مقید کر دیا ہے جبیبا کہ اللہ نے اپنے پیمبرمجمد رسول اللہ منافیخ کو اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ و باخبر کیا ہے اور یہ خواب کی حدیث ∜ بخاری و اس کی کیفیت سے خواب میں آگاہ و باخبر کیا ہے اور یہ خواب کی حدیث ∜ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔

یہ کو خفل بھیڑ بعنی نگاہ بہت کر لینے اور محرمات سے نظر کو بچانے سے قلب کو اس قدر فراغت واطمینان حاصل ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مصالح اور مفید اشتغال پر پوری بجہتی اور کامل کیسوئی کے ساتھ غور کرسکتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ جب نگاہ آزاد وآوارہ ہے اور نظر محرمات پر دوڑتی رہے تو انسان کا دل تشقت واننتثار اضطراب و بے چینی کا چشمہ بن جاتا ہے اور یہ چیز مفید امور اور مصالح پرغور دفکر کرنے سے روکتی ہے اس لیے اس کے جس قدر بھی کام ہوتے ہیں پراگندہ ہو جاتے ہیں اور یہ صرف خواہشات نفس ہی کے چیچے لگار ہتا ہے۔ اور رب العالمین کے ذکر سے بالکل غافل اور بے خبر ہو جاتا ہے۔ چینے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَا تُطِعُ مَنْ اَغُفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْلُهُ وَكَانَ اَمْرُهُ فُرُطًا ۞ (كهف:٢٨/١٨)

''اوراس شخص کا کہا مت مانو جس کے دل کوہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کا کام حد سے گز را ہوا ہے۔'' آزاد نگاہی سے بیتینوں باتیں جو آیت کے اندر مذکور ہیں۔ بقدر آزادی لازم وضروری ہوجاتی ہیں۔

صحیح بخاری کتاب التعبیر - باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح (حدیث ۵۰۳۷) صحیح
 مسلم - کتاب الرؤیا - باب اویا النبی 遊游 (۲۲۷۵) مختصرا جدا -

ہے کہ آنکھ اور قلب کے درمیان ایک ایبا سوراخ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے نگاہ اور قلب میں اس قدر اتحاد و پیجبتی رہتی ہے کہ جس کام میں آنکھ مشغول ہو جاتی ہے قلب بھی مشغول ہو جاتا ہے۔ اور قلب مشغول ہو جاتا ہے تو آنکھ بھی مشغول ہو جاتا ہے دوسرے کا معلاح ایک کی اصلاح سے دوسرے کا مسلاح ایک کی اصلاح سے دوسرے کا فساد سے دوسرے کا فساد لازم ومظلوم ہیں۔ جب انسان کا قلب فاسد ہو جاتا ہے تو اس کی قوت فکریہ فاسد ہو جاتی ہے اور جب اس کی نگاہ فاسد ہو جاتی ہے تو قلب فاسد ہو جاتا ہے اور نگاہ اچھی رہتی ہے تو قلب احسار ہتا ہے۔

جب کی انسان کی آنکے نگاہ اور نظر فاسداور خراب ہو جاتی ہے اور نگاہ و نظر کی خرابی کی وجہ سے قلب فاسداور خراب ہو جاتا ہے تو اس کا حال مزبلہ کا ساہو جاتا ہے جہاں نجاشیں اور ناپا کیاں 'کوڑا اور میل کچیل بچینکا جاتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہی نہیں رہتا کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت اللہ کی محبت 'رجعت الی اللہ اللہ اللہ سے انس تقرب اللی 'اور سرور تقرب کو اس کے اندر جی حگمل سکے۔ بلکہ اس کے اندر وہی امور رہتے ہیتے ہیں کو جوان مقدس اوصاف کی اصداد ہیں۔ حکمل سکے۔ بلکہ اس کے اندر وہی امور رہتے ہیتے ہیں کو جوان مقدس اوصاف کی اضداد ہیں۔ خص سے آپ کواس کے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف یہ ایک مختصر سا اجمالی اشارہ ہے جس سے آپ کواس کے حاصل ہونے والے فوائد کی خبر ہو سکے گی۔





( فَطَيْلَة : ٩٠ )

#### محبوب ومکروہ کے در جات

(صحیح بصیرت محبوب و مکروہ کے درمیان کا امتیاز'ادنی محبوب کے مقابلہ میں اعلیٰ محبوب کی ترجیح ہے) مرض عشق کی مدافعت کا دوسرا طریقہ سیہ ہے کہ قلب کو ایسے امور میں مشغول رکھا جائے جو اس میں مبتلا ہونے سے دل کو روک سکیس اور اس کی شکل سیہ ہے کہ خطرہ خوف' اور ڈراس کے سامنے چیش کیا جائے یا کوئی ایسی محبت چیش کر دی جائے جو اسے جبراً اپنی طرف تھینچ لے اور دوسری جانب سے روک دے۔

جب تک قلب میں اس امر کا خوف نہ ہو کہ فلاں چیز کا فوت ہونا اس محبوب ومطلوب کے حصول سے زیادہ مضرت رساں ہے یا فلال چیز کا حاصل کرنا اس محبوب ومطلوب کے فوت سے زیادہ مضر ہے یا فلال چیز کا محبت اس کے لیے اس محبوب و مطلوب سے زیادہ نافع اور موجب خبر ہے یا فلال چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے فوت سے زیادہ مفید ہے۔ موجب خبر ہے یا فلال چیز کا فوت ہونا اس محبوب و مطلوب کے فوت سے زیادہ مفید ہے۔ جب تک بید تقیقت اس کے سامنے نہیں آئی لازمی طور پر وہ صورتوں اور شکلوں کے عشق میں گرفتار رہے گا۔

اس کی شرح وتو ضیح اس طرح ہے کہ نفس کسی محبوب ومطلوب کواس وقت تک ترک نہیں کرتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی اس سے اعلیٰ و برتر محبوب ومطلوب نہ آئے۔ یا اسے اس امر کا خطرہ اور خوف نہ ہمو کہ فلال نا گوار چیز یا فلال مصیبت وشکل جومیر ہے سامنے آئے گی اس کی مدافعت اس محبوب کے فوت ہونے سے میر سے لیے زیادہ مصر ہموگی یا ایسا شخص دو باتوں کا مختاج ہے اگر وہ ان دو باتوں کو یا دو میں سے کسی ایک کو ضائع کر دیتا ہے تو وہ اپنی جان کو قطعاً کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔

اول: سید کہ اس کے اندر سیح بصیرت موجود ہوجس کے ذریعہ وہ محبوب اور مکروہ کے درجات کو سمجھ سکے اور ان میں فرق وامتیاز کر سکے۔اور اعلیٰ محبوب کوادنیٰ محبوب کے مقابلے میں ترجیح دے سکے اور بڑے مکروہ کے مقابلے میں ادنیٰ مکروہ بڑی معصیت کے مقابلہ K celialis Karakanan

میں ادنی مصیبت کو برداشت کر لے اور عقل و دانشمندی کا یہی خاصہ اور خصوصیت ہے۔ جو اس طریقہ کے خلاف ہے وہ عقل مند اور سمجھدار نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات چو یائے اور جانوراس سے زیادہ سمجھتے ہیں۔

دوم: یہ کہ اس کے اندرعزم وہمت صبر واستقامت کی پوری پوری قوت ہو' تا کہ پوری ہمت سے وہ کام کرگزرے اورجو کام جھوڑنے کے قابل ہواسے جھوڑ سکے۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ آ دمی ان امور کو اور ان قدروں کو اور قدروں کے تفاوت کو اچھی طرح سبحتا ہے لیکن اس کے اندرعزم وہمت کی کمی ہوتی ہے اور حرص نفس عزم وہمت کی کمی اور خست کی کمی ہوتی ہے اور حرص نفس عزم وہمت کی کمی اور خست کی وجہ سے نافع ترین چیز کو خسیس ترین چیز کے مقابلہ میں ترجے دینے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص نہ خود اپنی جان کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو اللہ امامت فی الدین کا درجہ صرف اس کو عطاء فرما تا ہے جو صبر ویقین کا حامل ہو۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِالْمَرِنَا لَتَمَا صَبَرُوْاتْ وَكَانُوُا

بِايْلِتِنَا يُوْقِنُونَ ٥ ﴾ (سجده:٢٣/٣٢)

''اورانہی میں ہے ہم نے کچھ پیشوا بنائے تھے جو ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے جب کہ انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پریقین رکھتے تھے۔''

اس قتم کے آ دمی اپنے علم ہے خود بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے کو بھی ان سے نفع پہنچتا ہے۔

۔ بعض لوگ بالکل اس کے برعکس ہوا کرتے ہیں نہ وہ خود نفع اٹھا سکتے ہیں اور نہ دوسروں کوان سے نفع پہنچتا ہے۔

بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اپنا کے علم سے خود نفع اٹھاتے ہیں لیکن دوسر سے کو نفع نہیں پہنچا گئے۔

پہلی قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس نور سے فائدہ

پہنچاتے ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں میں نور کی قندیلیں بالکل بجھی ہوئی ہوتی ہیں وہ خود بھی

تاریکیوں میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے پھرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تاریکیوں میں بھٹکاتے

پھرتے ہیں اور تیسری قسم کے لوگ اپنے نور کی روشنی میں خود ہی چلتے ہیں اور خود ہی اس سے

فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk



(فَطَيْلَةُ : 91

#### محسوس صورتیں اور''محبوبِ اعلیٰ'' کاعشق

جب آپ مید مقدمہ اور تمہید سمجھ بچکے ہیں تو اب سمجھ لیس کہ قلب کے اندر محبوب اعلیٰ کی محبت اور اس کاعشق اور محسوس صور تو ل کاعشق ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ میہ لازم وضروری ہے کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضد کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوا کرتی ہیں بلکہ میہ لازم وضروری ہے کہ ایک کی محبت دوسرے کی محبت کوقلب سے نکال باہر کرے۔

پس جس کی محبت قوی تر ہے اور اس کی ساری محبتیں اس محبوب اعلیٰ سے وابسۃ ہیں جس کی محبت کے سوا تمام محبتیں باطل اور موجب عذاب ہیں۔ ایسا شخص دنیا کی ساری محبت بھی کرتا ہے۔ اس کے سواتمام سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ وہ اگر اللہ کے سواکسی اور سے محبت بھی کرتا ہے تو صرف محبوب اعلیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو صرف محبوب اعلیٰ کی محبت کا ایک ذریعہ ہے۔

مرف حبوب المی کی حاصر یا آئی ہیے کہ پیر محبت حبوب اللی کی محبت کا ایک در کیجہ ہے۔ پیر محض محبوب اعلیٰ کے سوائمام سے اپنا رشتہ تو ڑ لیتا ہے یا پھر وہ اس چیز کوتو ڑ دیتا ہے جو

اس محبوب اعلیٰ کی محبت کے متخالف ہو' یا محبوب اعلیٰ کی محبت میں کہیں کچھ رخنہ انداز ہوتی ہو۔ محبت صادقہ کا اقتضاء تو یہ ہے کہ محبوب صرف ایک ہی ہواور کسی کواس کی محبت میں شریک نہ کیا

حائے۔

انسان جب بھی اپنے جیسے انسان ہی ہے مجت کرتا ہے تو محبوب بھی گوارانہیں کرتا کہ محبت کرنے والا کی دوسرے کواس کا شریک کرلے۔ بلکدا گردہ ایسامحسوں کرے تو اس پر بگڑتا ہے اور ہے' اس پر برہم ہوتا ہے' محبت کرنے والے کواپنے پاس نہیں آنے دیتا' اسے دھتکارتا ہے اور کہد دیتا ہے کہ تیرا دعوائے محبت جھوٹا ہے۔ حالانکہ میں جوب اس امر کا اہل بھی نہیں ہے کہ محبت کی تمام تر قوتیں اس کے قدموں پر سرنگوں ہو جائیں تو پھر وہ حبیب اعلی محبوب برتر و بالا کہ تمام ترمحبتوں کا حقدار صرف وہی ہے کیونکر گوارا کرے گا کہ اس کی محبت میں کی اور کوشریک کیا جائے'؟ اور حال میہ ہے کہ اس کی محبت کے سواتمام محبتیں موجب عذاب اور باعث و بال ہیں اور جب یہی وجہ ہے جو اللہ تعالی اس آدمی کو بھی نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کی دوسرے کوشریک

کرے گا'اس کے سوا دوسرول کو جسے جاہے بخش دے گا۔

پس وہ مخص جوصورتوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے لیے نافع ترین محبت کوفوت کر دیتا ہے۔ اب بندہ ان دومحبتوں میں سے جے چاہے اختیار کر لے۔ یہ محبتیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں نہ دونوں کی دونوں مرتفع ہوسکتی ہیں۔ جوشخص محبت اللی وکر خداوندی اور شوق لقاء رب سے اعراض کرتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی غیروں کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے اور عالم برزخ اور عالم آخرت میں بھی اسے عذاب دیتا ہے۔ بتوں کی محبت کے ذریعہ عذاب دیتا ہے صلیب کی محبت کے ذریعہ آگ کی محبت کے ذریعہ عورتوں کی محبت کے ذریعہ عالی سے بھی کم تر درجہ کی حقیر ہے وقعت کے قدر اور اونی چیزوں کی محبت کے ذریعہ یا اس سے بھی کم تر درجہ کی حقیر ہے وقعت کے قدر اور اونی چیزوں کی محبت کے ذریعہ یا اس سے بھی کم تر درجہ کی حقیر ہے وقعت کے قدر اور اونی چیزوں کی محبت کے ذریعہ اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اور انسان تو ہر حال میں اپنے محبوب بی کا بندہ ہوتا ہے وہ محبوب خواہ کوئی ہو۔

جیما کہ کسی شاعرنے کہاہے:

آنْتَ الْقَتِيُلُ بِكُلِّ مَنُ اَحُبَبُتَهُ فَاخُتَرُ لِنَفُسِكَ فِي الْهَوٰى مَنُ تَصُطَفِي ''جس سے تو محبت كرتا ہے تو اس كا كشة ہے پس تو اسے اپنے ليے منتخب كر جے تو اپنے ليے مخصوص كيا كرتا ہے۔''

پس جس کامعبود' ما لک' مولا الله نهبین' اس کا معبود و ما لک اورمولا اس کی خواہشات ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے:

﴿ اَفَرَ اِنْكُ مَنِ النَّحَدُ الله فَهُولُ وَاصَلَهُ الله عَلَى عِلَمِ وَخَنْمَ عَلَى مَنْ يَهُدِيهِ مِنْ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِنْهُولًا ، فَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِنْهُولًا ، فَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ عَلَى بَصَرِهِ غِنْهُولًا ، فَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ مَ اَفَلَا تَذَكَرُونَ ٥ ﴾ (جائبه: ٢٣/٣٥) ''بھلااس خُض كوديكھوجس نے اپنى خوائش نس كومعبود بناليا ہے اور باوجود بجھ كے صاحب علم ہونے كے الله نے اے گراہ كر ديا ہے اور اس كے گوش و ہوش صاحب علم ہونے كے الله نے اور اس كے گوش و ہوش مناوس كاور ن اور دل پر مهر لگا دى ہے اور اس كى آئكھ پر پردہ ڈال ديا ہے اب الله كے سوااس كوكون راہ پر لاسكتا ہے؟ كيا اب بھى تم نصيحت نبيس كير تے ''۔

#### 炎像 彩像 姚像 第 دَو ائه شافي

( نَطْنِلْنَ : ۹۲

#### مراتب محبت اوران کی خصوصیات

تعبد کی بیہ خاصیت ہے کہ خضوع وانکساری کے ساتھ محبوب سے محبت کی جائے اور محبوب کے سامنے اپنے کو ذکیل وحقیر اور بے قدر و بے تو قیر کر دیا جائے۔

جب آ دمی کسی سے محبت کرتا ہے اور محبوب کے سامنے خضوع وانکساری ظاہر کرتا ہے تو اس کا قلب اس کی عبادت کرتا ہے بلکہ محبت کے آخری درجہ کا نام بی تعبد ہے اور محبت کے اس درجه كانام عربي مين التتيم بھى ہے۔

#### علاقهٔ محبت کا یهلا درجه:

محبت کے ابتدائی درجہ کو "علاقه" کہتے ہیں اوراہے علاقه اس لیے کہتے ہیں کہ اس

میں قلب کامحبوب سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ PAKISTAN VIRTUAL www.pdfbooksfree.p

شاعر کہتا ہے:

وَسَلْقُتُ لَيُلِي وَهِيَ ذَاتُ تَمَائِم وَلَّمُ يَبُدُ لَلْاَتُرَابِ مِنْ ثَدُيهَا حَجُمُ ''' لیل سے میری ابتدائی محبت اس وقت ہوئی جب کہ وہ ابھی تعویذوں والی تھی اور تھیلنے کے لیے اس کی چھاتیوں پر کوئی ابھار شروع نہیں ہوا تھا۔''

ایک دوسرا شاعر کہتا ہے:

أَفْنَانُ رَاسِك كَالثَّغَامِ الْمُخْلِس اَعُلَاقَةٌ أُمَّ الْوَلِيُد بُعَيُدَ مَا ''اب تم ام الوليد سے عشق كرنے چلے ہو۔ جب كەتمہارے سركى زلفين سفيد ثغام 🌣 کی طرح کی ہوچکیں۔''

#### الصبايهُ محبت كا دوسرا درجه:

علاقه کے بعد الصبابه کا درجہ ہے۔اے الصبابه اس لیے کہتے ہیں کہاس میں

قلب پوری گرویدگی کے ساتھ محبوب کی طرف جھک پڑتا ہے۔

تَشُكِى الْمَخُبُوُنَ الصَّبَابَةَ لَيُتَنِى تَحَمَّلُتُ مَا يَلُقَوُنَ مِنُ بَيُنِهِمُ وَحُدِى الْمُحُبُونَ الصَّبَابَةَ لَيُتَنِى تَحَمَّلُتُ مَا يَلُقَوُنَ مِنُ بَيُنِهِمُ وَحُدِى الْمُحَبِثَ كَرِنْ وَالول كَا الْمُحْبِثُ كَرِنْ وَالول كَا الله عَمْ مَا كَالِي مَا مُلِي الله وَ الول كَا الله وَ مَعْ مَا كَالِي مَا مُلِي الله وَ الول كَا الله وَ مَعْ مَا كَالِي مَا مُلِينَ الله وَ مَعْ مَا كَالِي مَا مُلِينَ الله وَ الول كَا الله وَ مَعْ مَا كَالِي مَا مُلِينَ الله وَ الول كَا الله وَ مَعْ مَا كُلُونَ مَا لَيْ الله وَ الول كَا الله وَ مَعْ مَا كُلُونَ مَا مُلْ اللهُ مُنْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَاللَّهُ لَلْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الل

سارا بوجھ میں اکیلا ہی اٹھالیتا۔''

فَكَانَتُ لِقَلْبِیُ لَذَّهُ النُحُبِ كُلُّهَا فَلَمُ يَلْقَهَا قَبُلِی مُحِبُّ وَلَا بَعُدِی " "تو محبت کی ساری لذت میرے ہی دل کے لیے ہوئی کوئی محبت کرنے والا اس لذت کونہ مجھے سے پہلے یا تا اور نہ میرے بعد۔"

#### الغرام محبت كالتيسرا درجه:

اس کے بعد الغوام کا درجہ ہے الغوام نام ہے قلب کی اس محبت کا جو قلب کے اندر ہمیشہ کے لازمی طور پر جاگزیں ہو جاتی ہے اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی۔ تمیشہ کے لیے لازمی طور پر جاگزیں ہو جاتی ہے اور جو کسی وقت بھی قلب سے الگ نہیں ہوتی۔ قرضدار کوغریم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ قرض ادانہیں کر لیتا وہ قرض میں پھنسار ہتا ہے اور اس معنی میں اللہ کا بیدارشاد ہے:

﴿ إِنَّ عَدَّابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ (فرقان: ٢٥/٢٥)

''بلاشبهاس کاعذاب لازم ہونے والا ہے۔''

علماء متاخرین نے عموماً الغریم اور الغرام کا لفظ محبت کے معنی میں زیادہ استعال کیا ہے اور شعراء عرب نے بھی اس لفظ کوعموماً محبت ہی کے معنی میں زیادہ استعال کیا ہے۔ دوسر سے معنی میں بہت کم استعال کیا ہے۔

درجه چهارم عشق:

اس کے بعد درجہ ہے عشق کا بیرافراط محبت کا درجہ ہے پروردگار عالم کی محبت میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے حق میں اس لفظ کا اطلاق تصحیح ہے۔

#### درجه پنجم شوق:

اس کے بعد درجہ ہے شوق کا اور شوق نام ہے قلب کے اس سفر کا جو پوری تیزی سے محبوب کی طرف شروع کیا جائے۔شوق کا اطلاق پروردگار عالم کے متعلق ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسند احمد میں سیدنا عمار بن یاسر کی حدیث میں مروی ہے کہ سیدنا عمار ٹن ایک مرتبہ کامل

اظمینان اور پورے خضوع وخشوع کے ساتھ نماز پڑھی۔ ختم نماز کے بعدلوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس قدراطمینان کے ساتھ نماز کیوں اس قدر کمبی کی؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے نماز میں وہ دعائیں پڑھیں جورسول اللہ مٹائیج کڑھا کرتے تھے:

((اَللَّهُمَّ ! انَّىٰ اَسُئَلُكَ بعلُمكَ الْغَيُبِ ۚ وَقُدُرَتكَ عَلَى الْخَلُقِ اَحْيِني إِذَا كَانَتَ الْحَيَاتُ خَيْرًا لِي ۚ وَتَوَفِّنِي اذَا كَانَتِ الْوَفَاتُ خَيْرًا لِي ۚ ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَة وَاسْئَلُكَ كَلَّمَةً الْحَقِّ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَاء وَآسُنَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقُر وَالْعَنِّي ' وَٱسْئَلُكَ نَعِيْمًا لَا يَنِٰفَذُ وَٱسْئَلُكَ قُرَّةً عَيْنِ لَا تُنْقَطعُ وَٱسْئَلُكَ بَرُدَ الُعَيش بَعُدَ الْمَوْت وَاسْتَلُكَ لَذَّهَ النَّظَرِ اللَّه وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَاَسُئَلُكَ الشُّوُقَ اللَّي لِقَائِكَ فِي غَيْرٍ ضَرًّا، مُضِرَّة وَلَا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ اَللَّهُمَّ زَيِّنًا بِزِيُنَةِ الْإِيْمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهُتَدُّيْنَ) اللَّهُمَّ لَيْنَا "اے اللہ! میں جھ سے علم غیب کی برکت سے اور مخلوق پر جو تیری قدرت ہے سوال کرتا ہوں جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب تو جانے کہ میرے لیےموت بہتر ہے تو مجھےموت دے۔اےاللہ! میں چھپے اور ظاہر تجھ سے تیرا خوف مانگتا ہوں اورخوشی اور غصے میں کلمہ حق کہنے کی تجھ سے تو فیق مانگتا ہوں' اورمحتاجی وآ سودگی میں تجھ سے درمیانی رفتار مانگتا ہوں' اور تجھ سے نہ ختم ہونے والی نعمت مانگتا ہوں منقطع نہ ہونے والی' اور بچھ سے آئکھوں کی ٹھنڈک مانگتا ہوں اور بچھ سے تیرے فیصلے کے بعد راضی ہونا ما نگتا ہوں' اور تجھ ہے مرنے کے بعد عیش کی ٹھنڈک ما نگتا ہوں' اور جھے سے تیرے رخ کی طرف دیکھنے کی لذت مانگتا ہوں' اور تیری ملاقات کا شوق مانگتا ہوں' وہ جو تکلیف دہ ایذا رسانی اور گمراہ کرنے والے فتنے سے یاک ہو۔ اے الله! تو ہمیں ایمان کی زینت ہے آ راستہ کر اور ہم کو ہدایت کرنے والے اور ہدایت یائے ہوئے بنا دے۔'' ایک دوسرے اثر میں پیالفاظ ہیں:

. ((طَالَ شَوُقُ الْاَبُرَارِ اللي لقَائي وَاَنَا اللي لقائهمُ اَشَدُّ شَوُقًا)) ۞

سنن نسائی۔ کتاب السهو۔ باب (۱۲) نوع آخر (حدیث ۱۳۰۱) مسند احمد (۱۳/۳۱)
 صحیح ابن حبان (۱۹۷۱) ﴿ قال الحافظ العراقی فی تخریج الاحیاء (۱۳/۸) لم اجد له اصلا

# الله والنشافي المراجع المراج

''میری ذات کے لیے ابرار و نیک کاروں کا شوق بہت طویل ہے اور میں بھی ان کی ملاقات کا بہت شائق ہوں۔''

اوریباں شوق کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے جس کی تعبیر اس حدیث میں ہوئی ہے۔ رسول اللّٰد مثلَّ فیلِم کا ارشاد ہے:

((مَنُ اَحَبُّ لِقَاءَ اللهِ اَحَبُّ اللهُ لَقَائَهُ))

'' جو آ دمی اللہ کی ملاقات کومحبوب رکھتا ہے اللہ اس کی ملاقات کومحبوب رکھتا ہے۔'' بعض اہل بصیرت اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں:

﴿ مَنْ كَانَ بَرُجُوْا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَأَتٍ وَكُانٍ ٥٥/٢٩ (العنكبوت: ٥/٢٩)

'' جے اللہ کی ملاقات کی امید ہو پس اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے''
کہ چونکہ اللہ کواس امر کاعلم ہے کہ اس کے دوست اس کی ملاقات کے شائق اور متمنی ہیں۔اور
ان کے قلوب کے جذبات محبت اس وقت تک محسنڈ ہے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اس سے
ملاقات نہیں کرلیں گے۔لہٰذا اس نے ان کے لیے ایک اجل و میعاد متعین کر دی اور اس اجل و
میعاد پر ان سے ملاقات کا وعدہ کرلیا' تا کہ انہیں کچھ کی وتسکین ہوجائے۔

یب پر سال میں ہے کہ طیب و پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ان ہی لوگوں کی زندگی کا نام ہے۔اس حقیقت میہ ہے کہ طیب و پاکیزہ اور خوشگوار زندگی ان ہی لوگوں کی زندگی کا نام ہے۔اس سے بہتر' خوشگوار اور پر نعمت زندگی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اوراس حیات طیب' اور نفیس ترین زندگی کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِلَنَا خَلُوةً طَيِّبَةً ، ۞ (نحل:١٦/١٩)

'' جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یاعورت کیکن باایمان ہوتو ہم اسے یقیناً نہایت بہت زندگی عطا فرمائیں گے''

اس حیات و زندگی ہے وہ حیات و زندگی مراد نہیں ہے جو اہل ایمان ٔ اور اہل کفر میں اور ابرار و فجار میں مشترک ہے۔ مثلاً: احچھا کھانا ملۓ احچھا لباس اور کپڑا ملے ٔ احچھی عورت ملے۔ یہ چیزیں تو اللہ کے دشمنوں کو بھی حاصل ہیں بلکہ بمقابلہ اللہ کے دوستوں کے اللہ کے دشمنوں کو

صحیح بخاری. کتاب الرقاق. باب من احب لقاء الله احب الله لقاته (حدیث ۲۵۰۷)
 صحیح مسلم. کتاب الذکر والدعاء باب من احب لقاء الله ..... (حدیث ۲۲۸۳)



اس آیت میں اللہ نے اس امر کی صانت دی ہے اور وعدہ کیا ہے کہ وہ ممل صالح کرنے والوں کو حیات طیبۂ خوشگوار زندگی ہے نوازے گا۔ یقیناً اللّٰہ اپنے وعدے کا سچاہے وہ بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اور انسان کو اس سے بڑھ کر کون ی زندگی جا ہیے کہ اس کی ساری تو جہات اللہ ہی کی طرف ہو جائیں اورصرف ای کی رضاء مندی و رضاء جو ئی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔اس کے قلب میں کسی قتم کا تشت واضطراب نہ رہے بلکہ قلب کی تمام تر توجہ اللہ بی کی طرف رہے۔ اس کے تمام افکار جو منقسم ومنتشر ہوتے ہیں اور ہر وادی میں پراگندہ صورت میں گھومتے پھرتے ہیں' وہ صرف معبود واحدیر' اس کی رضاء مندی و رضاء جو کی پرمجتمع ہو جائیں اور وہ صرف اینے محبوب اعلیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس پر محبت الٰہی ' شوق لقا محبوب اعلیٰ ' اور محبوب اعلیٰ سے انس اور تقرب اس پر غالب آجائے اور اس کے سارے ہموم وغموم' فرحتیں اور مسرتیں اور تصورات ای محبوب اعلیٰ کے گروطواف کرتے رہیں۔ بلکہ اس کے خطرات قلب بھی اس محبوب اعلیٰ کے گرد طواف کرتے رہیں۔اییا آ دی اگر خاموش بھی رہتا ہے تو صرف اللہ کے ليے الله كى رضاء جوئى كے ليے وہ بولتا بھى ہے تو صرف اللہ كے ليے سنتا بھى ہے تو اللہ كے لیے ویکتا بھی ہے تو اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رضاء مندی کے لیے اور اس کی تمام تر حرکات وسکنات صرف اس کی مرضی اس کی رضاء مندی ورضا جوئی کے لیے ہوتی ہیں۔اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گز ارتا ہے اور ای پر وہ مرتا ہے اور ای پر آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث قدی اوراس کامفہوم:

حيما كه صحيح بخارى من بكه الله تعالى صديث قدى من فرماتا به: ((مَا تَقَرَّبُ إلى عَبُدِى بِمِثُل أَدَاءِ مَا افْتَرَضُتُ عَلَيه وَلا يَزَالُ عَبُدِى يَعَقُل أَدَاءِ مَا افْتَرَضُتُ عَلَيه وَلا يَزَالُ عَبُدِى يَتَقَرَّبُ إلى بِالنّوَافِلِ حَتَى أُحِبُهُ فَاذَا آحَبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسُمَعُ وَيِي يَتَقَرَّبُ إلى بِالنّوَافِلِ حَتَى أُحِبُهُ فَاذَا آحَبَبُتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسُمَعُ وَيِي بِهَا وَيَدَةُ اللّهِ يَهُمْ وَيَدَةُ اللّهِ يَهُمْ وَيَكُن سَمَعُ وَيِي يَسُمَعُ وَيِي يَمُ وَيَى يَمُشِى بِهَا وَيِي يَسُمَعُ وَيِي يَسُمَعُ وَلِين يَمُ وَلَيْن سَنَلَنِي لَا عَطِينَهُ وَلَيْن يَسُمِعُ وَلِين يَمُ مِن يَكُرهُ وَمَا تَرَدَّدُتُ فِي شَيء آنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدَى عَن قَبُضِى الْمُوتِ آكُرَهُ مُسَائِتَةُ وَلا بُدِّلَةُ مِنهُ )) \*
استَعَاذَنِي لَاعِينَدُن وَمَا تَرَدَّدُتُ فِي شَيء آنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدَى عَن قَبُضِى الْمُوتِ آكُرَهُ مُسَائِتَةً وَلا بُدِّلَةً مِنهُ )) \*

''میرابندہ بھے سے تقرب حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس وہ ہوتا ہے جو اس پر میں نے فرض کیا تھا۔ اور یہ میرابندہ تو نوافل کے ذریعہ بھے سے تقرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور جب میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے' اس کی آ نکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ د کھتا ہے' اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے' اس کا پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا ہے اور اگر وہ پاؤل بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا ہے اور اگر وہ میری ہی مدد سے چلا ہے اور اگر وہ میری بناہ مانگتا ہے تو میں اسے میتا ہوں اور گر وہ میری بناہ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور گر وہ میری بناہ مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اس میں مجھے بھی تر در نہیں ہوتا ہے وہ موت کو ناپند بناہ و دیتا ہوں۔ میں جو پچھ کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے بھی تر در نہیں ہوتا ہوں کو ناپند کرتا ہے اور میں ایک کوئی جارہ نہیں ہوتا ہے وہ موت کو ناپند کرتا ہوا ہے اور میں ایک کوئی جارہ نہیں ہوتا ہے وہ موت کو ناپند کرتا ہوا ہے اور میں ایک کوئی جارہ نہیں ہوتا ہے وہ موت کو ناپند کوئی چارہ نہیں ہے۔'

اس حدیث قدی کے معنی اور اسرار غلیظ الطبع 'کثیف القلب انسان ہر گرنہیں سمجھ سکتا۔
حدیث کی مرادیہ ہے کہ اللہ کی محبت کے اسباب دو قسم کے ہیں۔ فرائض کا ادا کرنا اور نوافل کے ذریعہ تقرب اللہ عاصل کرنا۔ اللہ نے اس حدیث میں بیخبر دے دی کہ جولوگ مجھ سے تقرب اور نزد کی عاصل کرنا چاہیں وہ پہلے فرائض ادا کریں اس کے بعد نوافل کی کوشش کریں۔ نوافل کا درجہ فرائفن ادا کرنے کے بعد ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والا جب نوافل کی کشت کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت ایک اور محبت کی موجب بن جاتی ہے جو پہلی محبت سے مافوق اور قوی تر ہوتی ہے۔ یہ محبت ایک اور محبت کی موجب بن جاتی ہے جو پہلی محبت سے مافوق اور قوی تر ہوتی ہے۔ یہ محبت اس کے قلب کوغیر محبوب کی فکر واہتمام سے مستعنی کر دیتی مافوق اور قوی تر ہوتی ہے۔ یہ محبت اس کے قلب کوغیر محبوب کی فکر واہتمام سے مستعنی کر دیتی ہے اس کی روح فکر اغیار کے مقابلہ میں غالب آ جاتی ہے اور اس میں کسی غیر کی مخبائش نہیں مجبور تی محبت اس کے معابلہ علی مالک ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اس طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اس طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اس طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اس طرح مستولی اور غالب ہو جاتی ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اس طرح مستولی اور غالب آ جاتی ہو جاتی ہے۔ اور اس پر اس طرح ایک محبوب پر کسی محبت صادق کی محبت مستولی اور غالب آ جاتی ہے کہ اس

 <sup>◄</sup> درمیان والے الفاظ نہیں ہیں واللہ اعلم! شخ البانی میشد نے کسی بھی روایت میں ان الفاظ کے ہرنے کا انکار کیا ہے۔
 دیمیے الصحیحہ (۱۹۴۰)

کی محبت کی تمام تر قوتیں اور کوششیں صرف ای محبوب کے لیے وقف ہو جاتی ہیں۔ اور بلاریب یہ ایک ایبا محب اور دوست ہوتا ہے کہ محبوب ہی کے لیے سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور محبوب ہی کے لیے پکڑتا 'اور چلتا ہے' محبوب ہی اس کے قلب میں بسا ہوا ہوتا ہے' اور ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ہمہ وقت اس کا مونس اور ساتھی اور رفیق ہوتا ہے۔

حدیث میں جہاں حرف با آیا ہے مصاحبت اور معیت کے لیے ہے۔ اور میہ وہ مصاحبت و معیت ہے جب اور میہ وہ مصاحبت و معیت کا سمجھنا اخبار واحادیث کے الفاظ اور معیت کا سمجھنا اخبار واحادیث کے الفاظ اور احادیث کے ظاہر معنی سے ممکن نہیں۔ میہ مسئلہ محض علمی نہیں ہے بلکہ دوسرے ہی شعبہ کا مسئلہ ہے۔ اور میہ کیفیت بید اور میہ کیفیت بید اور میہ کیفیت بید اموجاتی ہے۔ حالانکہ انسان انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور جو اس کی فطرت سے خارج ہے۔ حالانکہ انسان انسان کی محبت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اور جو اس کی فطرت سے خارج ہے۔ حالانکہ انسان کی محبت کے لیے بیدا نہیں کیا گیا اور جو اس کی فطرت سے خارج ہے۔ حالانکہ انسان کی محبت کے اردوں نے کہا ہے:

خِيَالُكَ فِى عَيْنِى وَ ذِكُرُكَ فِى فَمِى وَمَنُوَاكَ فِى فَايُنَ تَغِيُبُ؟ خِيَالُكَ فِى قَلْبِى فَايُنَ تَغِيُبُ؟ \* وَمَنُوَاكَ فِى قَلْبِى فَايُنَ تَغِيُبُ؟ \* وَرَزَبَانَ بِرَتِيرًا ذَكَرَ تِيرِكَ آرَامَ كَى جَكْهُ مِيرًا قَلْب

ہے پس اب تو کہاں چھے گا۔'' PAKISTAN VIRTUAL LIBRA ایک اور شاعر کہتا ہے: www.pdfbooksfree.pk

وَ تَطُلُبُهُمُ عَيُنِي وَهُمُ فِي سِوَادِهَا وَ يَشُتَاقُهُمُ قَلْبِي وَهُمُ بَيُنَ اَصُلُعِي اللّهِ مَيْلَ اَصُلُعِي '' ميرى آنکھيں ان کو ڈھونڈتی ہيں اور حال بيہ ہے کہ وہ اس کے دل ميں ہيں اور ميرى بغل ميں ہيں۔'' ميرا قلب ان کا مشاق ہے حالانکہ وہ ميرى بغل ميں ہيں۔''

وَمِنُ عَجَبٍ إِنِّى أَحِنُ الْمُهِمُ فَاسُنَلُ عَنُهُمُ مَنُ لَقِينُ وَهُمُ مَعِى "عجيب بات ہے كہ میں محبت ہے ان كی طرف کھینچتا ہوں اور جو مجھے ہے ملتا ہے اس ہے ان كا حال يو چھتا ہوں اور حال ہے ہے كہ وہ مير ہے ساتھ ہى ہیں۔"

اِنُ قُلُتُ غِبُتَ فَقَلْبِی لَا یُصَدِّقُنِی اِذَا آنتَ فِیُهِ مَکَانَ السِرِّ لَمُ تَغِبُ "اگر میں کہوں کہ تو مجھ سے غائب ہے تو میرا قلب میری تصدیق نبیں کرتا کیونکہ تو میرے قلب میں ایس جگہ چھپا ہوا ہے کہ تو غائب ہو بی نبیں سکتا۔"

اَوُ قُلُتُ مَا غِبُتَ قَالَ الطَّرُفُ ذَا كِذُبٌ فَقَدُ تَحَيَّرُتُ بَيْنَ الصِّدُقِ وَالْكِذُبِ "يا الرميں به کہوں کہ تو غائب نہیں ہے تو آنکھیں جھٹلاتی ہیں تو اب میں اس صدق وکذب میں جیران ہوں۔"

محبوب سے محب جس قدر قریب ہوتا ہے دوسرا کوئی اس قدر نہیں ہوتا۔اور بسااوقات بیہ محبت اس قدر رائخ اور جاگزیں ہو جاتی ہے کہ محبت کرنے والا اپنی جان تک کوفراموش کر جاتا ہے لیکن محبوب کوکسی حال میں فراموش نہیں کرتا' جیسا کہ کہا گیا ہے:

بَلِيَن مُحِوب كُوكَى عالَ مِين فَراموشُ نَهِيں كُرتا عيها كَدَهَا كَا بَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

کسی اور شاعرنے کہا:

قلب کی طرف سے بھلا دینے کا ارادہ کیا جاتا ہے اور طبیعت الگ کرنے سے انکار کرتی ہے

غیر اختیاری' ہاتھ اور پاؤں کا بھی یہی حال ہے لیکن زبان کا حال دوسرا ہے' یہ بغیر مقصد و ارادہ کے حرکت ہی نہیں کرتی ۔ نیز بمقابلہ دیگر جوارح اور اعضاء کے قلب سے تعلق اور اشتغال زبان ہی کو ہوتا ہے اور قلب کے تاثر ات سے سب سے زیادہ زبان متاثر ہوتی ہے کیونکہ زبان قلب کی ترجمان اور پیغامبر ہے۔

غور کرو! ..... جب بندہ اللہ ہے محبت کرنے لگتا ہے اور فرائض ونوافل کے ذریعہ اس کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس کے سفنے دیکھنے چلنے پھرنے اور پکڑنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَكَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجُلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا﴾

"میں اس کا کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آئے ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔"

اس سے اللہ تعالیٰ یہ ثابت کرتا ہے کہ کان اور آئکھ کے ادرا کات اور ہاتھ پاؤل کی حرکات میں اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔

> غور کرو! اس کیفیت کااظہار وہ اس طرح کرتا ہے: ﴿ بِی یَسْمَعُ وَبِی یَبْصِرُ وَبِی یَبْطِشُ وَبِی یَمْشِی﴾

رہی یہ سہ میں یہ مرحوں میں ہوتا ہے۔ ''میرے ساتھ سنتا ہے' میرے ساتھ دیکھتا ہے میرے ساتھ بکڑتا ہے' میرے ساتھ چلتا ہے۔''

يةبين فرمايا:

﴿ لِي يَسْمَعُ وَلَى يُبْصِرُ وَلَى يَبْطِشُ وَلَى يَمْشِى ﴾ ''ميرے ليے منتا ہے' ميرے ليے ويکھا ہے' ميرے ليے پکڑتا ہے' اور ميرے ليے چاتا ہے۔''

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں ہی کی جگہ لمی ہونا چاہیے۔ لمی اظہار غایت اور خصوصیات پر زیادہ دلالت کرتا ہے کہ بیر کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہیں، اور بیمعنی وقوع

عمل میں اللہ تعالیٰ کی معیت پر زیادہ دلالت کرتے ہی ،ں کیکن بیا ایک اہم اور سخت ترین غلطی ہ، کیونکہ یہاں لفظ مامحض استعانت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ادرا کات خواہ ابرار کے ہوں، خواہ فجار وفساق کے مجھن اللہ تعالیٰ کی معاونت ہی ہے وقوع میں آتے ہیں۔ یہاں ہا مصاحبت ومعیت کے لیے ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بندہ اس حال میں سنتا، دیکھا، پکڑتا اور چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ معنی ایک دوسری حدیث سے بھی واضح ہوتے ہیں:

((انا مع عبدي ما ذكرني و تحركت بي شفتاه))

''میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میرے لیے اس کے ہونٹ ترکت کرتے ہیں۔''

یہ وہی خاص قتم کی مصاحب ومعیت ہے، جواس آیت میں بیان کی گئی ہے: ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ (التوبة: ١٩٠٩) (الله مارے ساتھ ہے)\_

اور جوال حدیث میں مذکور ہے:

((ما ظنك باثنين الله ثالثهما)) PAKISTAN VIRTU

(ان دو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جن میں تیسرااللہ ہے۔)

نیز وہ مصاحبت ومعیت جواس آیت میں ہے:

﴿ وَ إِنَّ اللَّهَ لَمُعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (العنكبوت: ١٩/٢٩)

"اور الله نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔"

اور جواس آیت میں بھی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَّ الَّذِينَ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴾ (النحل: ١٢٨/١١)

'' بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے پر ہیز گاری کی اور وہ نیکیاں كرنے والے بيں۔"

اور جواس آیت میں ہے:

﴿ وَ اصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصِّبرِينَ ﴾ (الانفال: ١٨٨)

"اورصروكو، بے شك! الله صبر كرنے والوں كے ساتھ ہے۔"

### الله والنشافي المراجعة المراج

اور جواس آیت میں ہے:

﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَّهُ لِينْنِي ﴾ (الشعراء: ١٣/٢٢)

''مویٰ نے کہا، ہرگزنہیں۔میرے ساتھ میرارب ہے۔''

اوراس آیت میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موک اور حضرت ہارون کو خطاب رتے ہوئے فر مایا :

﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَى ﴾ (طه: ١٠٠٠)

''میںتم دونوں کے ساتھ ہوں ،سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔''

مصاحبت ومعیت کے اس معنی پر صرف حرف بدا دلالت کرتا ہے، حرف لام نہیں۔ بندے کے اخلاص، اس کے صبر وتو کل اور مقامات عبودیت کے نزول اور مصاحبت و معیت کا اظہار و بیان صرف حرف بدا ہی کے ذریعے ہوسکتا ہے، نہ کہ لام کے ذریعے۔

اللہ تعالیٰ کی بیر مصاحب و معیت جب بندے کے ساتھ ہوتی ہے تو بندے کی ساری مشقتیں اور سارے مصائب و آلام آسان ہو جاتے ہیں اور ہمہ قتم کا خوف و ہرائ ائل کے حق میں امن واطمینان کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ کی مصاحب و معیت ہمہ قتم کے صعوبات و مشکلات کو آسان کر دیتی ہے اور ہر بعید چیز قریب ہو جاتی ہے۔ احزان ہموم وغموم ائل پر اللہ تعالیٰ کی معیت ہی میں نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اس کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے نہ اسے ہم ہوتا ہے نغم نہ حزن ہوتا نہ ملال اور یہ معنی حرف ''با' ہی کے ذریعہ واضح ہوتے ہیں۔ اگر یہ معنی فوت ہو جائیں تو سمجھ لو بندہ کا قلب ما ہی ہے آب کی طرح ترزیا ہے۔

بہ جب کسی بندے کو پروردگار عالم ہے مصائب ومشکلات میں بیہ مصاحبت ومعیت حاصل ہو جاتی ہے تو پھراس کی تمام تر حوائج وضروریات میں بھی اس کی مصاحبت ومعیت ہوتی ہے اور اللہ اس کی تمام تر حوائج وضروریات اور سوالات کو پورا کرتا رہتا ہے جیسا کہ خود اللہ نے فرمایا

﴿ وَلَئِنْ سَنَلَنِي لاُّعُطِيَّنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لاُّعِيْدَنَّهُ ﴾

''اور اگر میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اے دیتا ہوں اور مجھ سے بناہ مانگتا ہے تو میں سے دارہ تا ہیں ''

میں اسے پناہ دیتا ہوں۔"

یعنی بندہ جب میرے ارادہ کی موافقت کرتا ہے میرے احکام کی تعمیل کرتا ہے 'مشکلات

ومصائب میں میرے پاس آتا ہے' اور اپنی احتیاجات کو وہ میرے آگے نہایت ہیم و رجاء کے ساتھ پیش کرتا ہے تو میں ضرور اس کا ساتھ دیتا ہوں اور مکر وہات و مشکلات میں مجھ سے پناہ جا ہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔

یہ مصاحبت اور اس قتم کی معیت اللہ نے جانبین سے ثابت کی ہے۔ اور یہ مصاحبت و معیت وہ رشتہ ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندے کی موت میں بھی تر دو کرنے لگتا ہے کیونکہ اس بندے کوموت پیند نہیں اور جو چیز اس بندے کو پیند نہیں اسے پروردگار عالم بھی پیند نہیں کرتا۔ ببب اس بندے کی کسی قتم کی برائی اور رائج اسے پیند نہیں تو اس کا مقتضاء یہ ہے کہ اللہ اسے بھی موت نہ دے۔ لیکن بندے کی مصلحت اس میں ہے کہ وہ اسے موت سے ہم آغوش کر دے کیونکہ اللہ موت اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، مرض و بیاری میں اس لیے مبتلا کرتا ہے کہ اسے صحت وصلاحیت سے نوازے گا، اسے فقیر و مسکین اس لیے بناتا ہے کہ اسے فنی اور بامراد بنائے گا، جب اس سے پچھ روکتا ہے تو پچھ عطاء کرنے کے لیے بی روکتا ہے نئی اور بامراد بنائے گا، جب اس سے پچھ روکتا ہے تو پچھ عطاء کرنے کے لیے بی روکتا ہے کہ اسے اپنے باپ آدم کی صلب میں رکھ کر اس لیے جنت میں داخل کے دہ اس کے باپ کو اللہ نے اخوج منھا (جنت سے نکال کہ وہ اسے پھر جنت میں داخل کرے۔ کرے اور اس لیے نکال دیا ہے کہ دوبارہ پھر اسے جنت میں داخل کرے۔

درحقیقت یبی ذات اور یبی الله حقیقی محبت کے لائق ہے اور یبی حقیقی محبت محبوب ہے۔ اس کے سوانہ کوئی حبیب ہوسکتا ہے نہ محبوب اگر بندے کا ہر ہر بال اللہ کی محبت سے مست و سرشار ہو جائے تب بھی نبدے پراللہ کاحق ہے جوادانہیں ہوسکتا۔

سن شاعرنے کیاا چھا کہاہے:

نَقِلُ فَوَادَكَ حَيثُ شِئْتَ مِنَ الْهَوٰى
مَا الْحُبُّ اللّه لِلْحَبِيْبِ الْآوَلِ
مَا الْحُبُّ اللّه لِلْحَبِيْبِ الْآوَلِ
"الَّهِ وَلَ وَخُوا مِثَاتَ مِينَ جَهَالَ عِلْهُ وَ بَحِثْكَا وَ مُحِتَ تَوْصَرَفَ حَبِيبِ اولَ كَے لِيے بَى ہے۔ '
كَمُ مَنْزِلٍ فِي الْآرُضِ يَالَّفُهُ الْفَتْى

وَحَنِينُهُ أَبُدًا لِآوَلِ مَنْزِلِ
وَحَنِينُهُ أَبُدًا لِآوَلِ مَنْزِلِ

"زمين كى بهت منزلول ہے نوجوان الفت ركھتا ہے۔ ليكن اس كے دل كى بِقرارى
تو بميث يہلى بَى منزل كے ليے ہے۔''

(نَطْتِلْنَ : ٩٣ )

#### التنیم : محبت کا آخری درجه التنیم : محبت کا آخری درجه (تعبد کی حقیقت بدہے کرمحبوب کے سامنے اپنے آپ کواننہا درجہ ذلیل و خاکساری کر دیا جائے )

اس کے بعد محبت کا وہ درجہ ہے جے''التتیم'' کہتے ہیں۔ بیمجبت کا آخری درجہ ہے۔
التتیم کے بیمعنی ہیں کہ محب اپنے محبوب کی عبادت و پرستش کرنے لگ جائے۔ چنانچہ عرب کا محاورہ ہے جب انسان کسی کی عبادت کرنے لگتا ہے تو کہتے ہیں تیم الحب (محبت نے اس کو بندہ بنالیا ہے) اور یہ جملہ بھی اس معنی میں ہے بتیم اللہ یعنی عبداللّٰہ

#### "تعبد" محبوب كے سامنے انتها درجه كى ذلت و خاكسارى ب:

تعبد وعبادت کی میہ حقیقت ہے کہ محب اپنے محبوب کے سامنے انہا درجہ کا خضوع و خاکساری ظاہر کرے۔ اور اس کے سامنے اپنے آپ کو انہا درجہ ذلیل و بو قیر بنالیتا ہے اور اس محاورہ میں عرب کا بی قول ہے طریق معبد (ذلیل شدہ راستہ) یعنی وہ راستہ جے مدتوں تک روند کر ذلیل و پامال کیا گیا ہو۔ پس عبد و بندہ وہ ہے جمعیت نے محبوب کے سامنے خاضع اور سرنگوں کر دیا ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ بندے کے تمام مقامات و حالات میں عبودیت سب سے زیادہ اشرف واعلی مقام ہے اور اس لیے سلوک کی راہ میں تعبد سے بڑھ کر کوئی شریف ترین مزل نہیں اور یہی وجہ ہے جو اللہ تعالی نے اکر م المخلائق محبوب ترین بندے سیدنا محمد رسول منزل نہیں اور یہی وجہ ہے جو اللہ تعالی نے اکر م المخلائق محبوب ترین بندے سیدنا محمد رسول اللہ سنگھ کی راہ میں بعد ہے جو اللہ تعالی ہے اکر م المخلائق محبوب ترین بندے سیدنا محمد رسول اللہ سنگھ کی وصف تعبد کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ مقام وعوت مقام تحدی بالنبو ہ مقام معراج میں بھی وصف تعبد کے ساتھ یاد فرمایا ہے۔ مقام وعوت مقام تحدی بالنبو ہ مقام معراج میں بھی وصف عبودیت سے یاد فرمایا ہے۔ فرماتا ہے:

﴿ وَانَكُ لَمَنَا قَامَرِ عَبْدُ اللهِ يَدْعُوهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَكَا ۞ ﴾ (جن: ١٩/٤٢)

''اور ہوا بیہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتو جن وانس غول کےغول بن کراس پر بل پڑیں''

### الله والنشافي المراجعة المرا

یہ مقام دعوت میں فرمایا۔ مقام تحدی نبوت کے مقام میں فرماتا ہے: ﴿ وَإِنْ كُنْدَّهُمْ فِي رَفِيهِ مِّمَّنَا لَرَّالْنَا عَلَى عَبْدِينَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّنَ مِّتَنْلِهِ ٥﴾ (بفرہ: ٣٣/٢)

''اگرخمہیں اس کلام کی صدافت میں کوئی شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو ایسی ایک سورت ہی بنالاؤ۔''

مقام اسراء ومعراج كے موقع يرالله كريم فرماتا ہے:

﴿ سُبُخِنَ الَّذِئَ اَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا فَيْنَ الْمَسْجِدِ الْحَدَاهِرِ إِلَى الْمُسْجِدِ الْاَقْصَا ٥﴾ (الاسراء: ١/١)

'' پاک ہے وہ ذات جواپنے بندے کورات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصلٰ کک لے گئی۔''

اور شفاعت کی ایک حدیث وارد ہے:

((ا دُهَبُوُ ا اللّٰي مُحَمَّد طُلُقِهُمْ عَبُدٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ)) ♥

"" تم لوّك محمد طَلَقَهُمْ كُ پاس جاؤوه ايباعبد (بنده) ہے جس كے تمام الكے پچھلے كناه
اللّٰہ نے معاف كرديۓ جن ۔" www.pdfbooksfree

رسول الله سُلِيَّةُ کو بيد مقام شفاعت کمال عبوديت وکمال مغفرت کے ذريعه سے ہی حاصل ہوا ہے۔
الله تعالیٰ نے مخلوق کو صرف اپنی عبادت کے ليے پيدا کيا ہے۔ اور الله کا کوئی بھی شریک نہیں اور محبت کی تمام انواع واقسام میں عبادت ایک کامل ترین نوع اور اکمل ترین قتم ہے۔
عبادت میں انتہائی خضوع وخشوع اور انتہائی ذلت و خاکساری ہوا کرتی ہے اور اسلام کی اصل حقیقت بھی یہی ہے۔ حقیقۂ ملت ابراہی بھی یہی ہے جس سے بجز سفیه النفس اور احتی کے کوئی روگر دانی ہی نہیں کرسکتا۔ جیسا کہ خود الله فرماتا ہے:

﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ • ۞ ﴾ (مده: ٣٠/٢)

''اور دین ابراہیم ہے وہی ہے رغبتی کرے گا جس کی خودعقل ماری گئی ہو۔''

صحیح بخاری. کتاب التفسیر. سورة البقرة. باب (۱) (حدیث ۳۳۵۹) صحیح مسلم.
 کتاب الایمان. باب ادنی اهل الجنة منزلة فیها (حدیث ۱۹۳)

اور یہی وجہ ہے جو اللہ کے نز دیک شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔شرک کے سوا وہ دوسرے گناہ معاف کرے گالیکن شرک بھی معاف نہیں کرے گا۔

#### اصل شرك:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنَجِدُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَعُبَ اللهِ أَنْدَادًا يُجِبُّونَهُمْ كَعُبَ اللهِ أَنْدَادًا اللهِ أَنْ اللهُ عَبَا اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ا

اللہ تعالیٰ اس آیت میں پی خبر دیتا ہے کہ بعض لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک بنا لیتے ہیں اور اس سے و لیک ہی محبت کرتے ہیں جیسی وہ اللہ کی ذات سے کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ اس آیت میں یہ بھی خبر دیتا ہے کہ ایمان والے الله کی ذات ہے انتہا درجہ کی محبت رکھتے ہیں اور الی محبت جیسی کہ یہ مانند ومثیل بنانے والے اپنے مانند ومثیل سے رکھتے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بلکہ آیت کے یہ معنی ہیں کہ مانند ومثیل گرداننے والے جس قدر الله سے محبت رکھتے ہیں اس سے زیادہ الله پر ایمان لانے والے الله سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ مانند ومثیل گرداننے والے الله سے محبت رکھتے ہیں لیکن جب وہ الله کے ساتھ اپنے مانند وشیل گرداننے والے الله سے محبت رکھتے ہیں لیکن جب وہ الله کے ساتھ اپنے مانند وشیون کو اس محبت میں شریک کر لیمتے ہیں تو اللہ سے جو آئیس محبت ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور موحدین الله کی محبت میں شریک کر لیمتے ہیں اس لیمان کی محبت اللہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور مشرک لوگ اپنی محبت میں رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک گردانتے ہیں اور ان کو اللہ کا ہمسر' ماننڈ ومثیل بنا لیمتے ہیں۔

اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ مخلوق خالص اللہ سے محبت کرے کسی دوسرے سے محبت کرے کسی دوسرے سے محبت نہ کرے اور اس لیے اللہ ان لوگوں سے سخت ناراض ہوتا ہے جو کسی اور کو اپنا ولئ مددگار' شفیع' وسفارش بناتے ہیں۔اور چنانچہ اللہ بھی ان ہر دو چیزوں کوساتھ ہی ساتھ بیان

جوائے شافی کی کھی کہ ہے ہے۔ کرتا ہے اور بھی علیحدہ علیحدہ بیان کر کے اپنی ناراضی وخفگی کا اظہار کرتا ہے۔ چنانچے فرما تا ہے:

ى ہے اور كى يَكْدُه يَكْدُه بِيُكُ رَكِمْ بِينَ رَكِمْ بِينَ وَ الْأَرْضَ فِي سِنْتُكُ آيَنَا مِرِ ثُمَّةَ اسْتَوٰى ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي مُسَلَقَ السَّلْمُوٰتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِنْتُكَ آيَنَا مِرِ ثُمَّةَ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ بُيدَ بِرُ الْاَمْرَ ، مِنَا مِنْ شَفِيْعِ اِلَّا مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ ، ۞﴾

(يونس: ۱۰/۳)

''بلا شبہتمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا اور پھرعرش پرجلوہ افروز ہوا وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس کوئی سفارش نہیں کرسکتا۔'' اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ اللهُ الَّذِي عَلَقَ السَّلَمُونِ وَ الْاَرْضَ فِي سِنْتُكَةِ آيَّاهِرِ ثُمَّةِ السَّنَوٰى عَلَى اللهُ اللهُ كَتُلُمُ اللهُ كَلُمُ اللهُ الله

''الله وہ ہے جس نے آ سانوں آور زمین کو اور جو پھھان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کے سوانہ کوئی تمہارا حمایتی ہے اور نہ سفارشی ۔ کیا پھر بھی تم تضیحت نہیں پکڑتے؟'' اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ وَ اَنْذِرْبِهِ الَّذِيْنِ يَخَافُونَ اَنْ يُخْتَثُمُوۤا إِلَى لَنِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهُ وَلِيُّ وَكَا شَفِيْعٌ لِّعَالَهُمْ يَثَقُوْنَ ۞ ﴾ (انعام:١/١٤)

''اور اس قرآن کے ذریعہ ان لوگوں کو ڈراؤ جن کو اپنے پروردگار کے حضور الیم حالت میں جمع ہونے کا خوف ہے۔ جتنے غیر اللہ ہیں نہ کوئی اُن کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی'ای امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔'' اور اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ آمِرِ النَّحْذُوْا مِنْ ذُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً ۚ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيَّا وَكَا يَعْقِلُونَ ۞ قُلْ يَلْهِ النَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ۞ ﴿ (رَمِر ٢٠٩٠/٣٩)

۔ ''کیا ان لوگوں نے اللہ کو حجھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے۔ اے پیغمبر! آپ ''کہہ دیں اگر چہوہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں کہہ دیجئے تمام سفارش کا مختار اللہ ہی ہے۔''اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ مِنْ قُرَآ بِهِمْ جُهَنَّمُ ، وَلَا يُغْنِىٰ عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مِنْ قُرَآ بِهِمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اللَّهِ مَا اللّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ مُوالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّالِمُ اللَّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِ

''ان کے پیچھے جہنم ہے جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا وہ انہیں کچھ بھی نفع نہ دےگا اور نہ وہ معبود جن کو اللہ کے سوا انہوں نے حمایتی بنا رکھا تھا۔ اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔''

جو بندہ صرف اپنے رب کو اپنا ولی اور دوست بناتا ہے تو اگر وہ کسی اور کو اپنا ولی مددگار میں مسافین کے ساتھ دوست اور شفاعتی سفارشی بناتا ہے تو صرف اللہ کے لیے بناتا ہے اور مونین صافین کے ساتھ اپنا رشتہ موالا ق ومحبت جوڑتا ہے اور استوار کرتا ہے۔ اور بیمونین اللہ کی راہ میں اس کے ولی مددگار ہوتے ہیں۔ بیموالا ق ومحبت اور چیز ہے بخلاف اس صورت کے کہ بندہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی اور دوست بنائے۔ بید دوسری چیز ہے بید اور رنگ ہے اور وہ دوسرا رنگ شفاعت شرکیہ کا اور رنگ ہے۔ اور شفاعت حقہ کا جس سے توحید وابستہ ہوتی ہے دوسرا رنگ ہے۔ اور اہل توحید کی تفریق کی میں مقام ہے۔ واللہ کیفیوی میں گیشاء اللی صوراط میں مقام ہے۔ واللہ کیفیوی میں گیشاء اللی صوراط میں مقام ہے۔ واللہ کیفیوی میں گیشاء اللی صوراط میں مقام ہے۔ واللہ کیفیوی میں گیشاء اللی صوراط میں کا کیم

مقصدیہ ہے کہ حقیقت عبودیت اور عبودیت کے موجبات محبت اور لواز مات محبت میں کسی کوشریک بنا لینے کے بعد خالص نہیں رہ سکتی ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگر اللہ کے لیے کسی کوشریک بنا لینے کے بعد خالص نہیں رہ سکتی ہیں۔ بخلاف اس کے کہ اگر اللہ کے لیے کسی سے محبت کی جائے تو یہ محبت لواز مات عبودیت اور موجبات عبودیت میں سے ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ مُلِّقَیْم سے محبت کرنا اور ایسی محبت کرنا کہ اپنی جان و مال آباء اجداد اور اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ اور ان تمام کی محبت سے آپ کی محبت کو مقدم سمجھنا عین تکمیل ایمان ہے۔ آپ کے محبت کو مقدم سمجھنا عین تکمیل ایمان ممل ہی نہیں ہوسکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنے کے معنی میں ہے اور یہی تکم ہے ہراس محبت کا جو'' للہ فی اللہ'' ہوجیسا کہ صحبے سے میں ہے۔ رسول اللہ مُلِّیْنَ نے فرمایا:

((ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيُهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ)) ۞ ('ثَلَاثُ مَنُ كُنَّ فِيُهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ)) ۞ ''تين چيزين جس كَاندر مول كَي وه ايمان كي حلاوت (مثماس) پائے گا۔''

صحيحين مين دوسر الفاظ بير مين:

((لَا يَجِدُ عَبُدٌ طَعُمَ الْإِيْمَانِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ:

صحیح بخاری. کتاب الایمان. باب حلاوة الایمان (حدیث ۱۲) صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان (حدیث ۵۳)

#### 深 (色压量的 黑銀網 黑銀銀 100 黑

اَنُ يَكُوُنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ الِيَهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنُ يُحِبُّ الْمَرُءَ لَا يُحِبُّهُ الَّا لِلَّهِ وَاَنُ يَكُرَهَ اَنُ يَرُجِعَ الَّى الْكُفُرِ بَعْدَ اَنُ اَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكُرَهُ اَنُ يُقُذَفَ فِي النَّارِ)) ۞

"کوئی بندہ ایمان کا مزہ نہیں پاتا جب تک کدال کے قلب میں تین خصلتیں موجود نہ ہوں (۱) اللہ اور اللہ کا رسول اے تمام دیا والوں سے زیادہ محبوب ہو (۲) اور بیا کہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کے لیے رکھے (۳) اور بیا کہ جس کفر سے اللہ نے اللہ نے اللہ ہے تکا اللہ ہے اس کی طرف پھر لوٹے کو وہ ایسا برا سمجھے جس طرح کہ وہ آگ میں ڈال دیئے جانے کو براسمجھتا ہے۔"

اور سنن میں ایک صدیث ہے:

((مَنُ اَحَبُّ لِلَّهِ اَبُغَضَ لِلَّهِ وَاَعُطٰى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الاَيْمَانَ)) ۞

''جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے وشمنی کی' اور اللہ کے لیے دیا' اور اللہ کے لیے روک دیا' تو اس نے اپنے ایمان کی تھیل کرلی۔''

اورایک دوسری حدیث میں ہے:ww.pdfbooksfr

((مَا تَحَابُ رَجُلَانِ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لَصَاحِبهِ))

''جو دو آ دمی اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان میں افضل آ دمی وہ ہے جو ا اینے ساتھی سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔''

یہ محبت تو محبت اللی کے لواز مات وموجبات میں سے ہے۔ اور جس قدر بھی میں ہے ہے۔ اور جس قدر بھی میں محبت توی اور زیادہ ہوگی اس قدر محبت اللی کی جڑیں توی اور مضبوط ہوں گی۔

000

صحیح بخاری کتاب الادب باب الحب فی الله (حدیث ۱۰۳۱) صحیح مسلم (حواله
 سابق)

<sup>€</sup> سنن ابي داود. كتاب السنة. باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه (حديث.١٣٦٨)

الادب المفرد للبخاري (۵۳۳) مسند ابي يعلى (۳۳۱۹) مستدرك حاكم (۳/ ۱۵۱)

(فَطَيِّلْنَ : ۹۴

#### محبت کی اقسام

محبت کی چارفشمیں ہوتی ہیں'جن کے مابین فرق وامتیاز واجب اورضروری ہے۔اور جو لوگ اس راہ میں بھٹک جاتے ہیں وہ ان اقسام محبت کے مابین تمیز وتفریق نہ کرنے کے سبب ہی سے گمراہ ہوئے ہیں:

اول: الله ہے محبت کرنا 'صرف اتنی محبت عذاب البی سے نجات پانے اور ثواب آخرت سے فائز المرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے کیونکہ اللہ سے محبت تو مشرک 'کافر صلیب برست اور بہودی بھی رکھتے ہیں۔

دوم: جو کچھ اللہ تعالیٰ کو بہند ہے اس ہے محبت کرنا اور میمی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور کفر ہے نجات ویتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دوست وہی ہے جس کے اندر بیمحبت زیادہ یا ئیدار اور زیادہ شدید ہو۔

سوم: المحب لِلَّهِ والمحب فی اللَّه یعنی جومحبت صرف الله کے لیے ہواور الله ہی کی راہ میں ہو۔ یہ محبت اس امرکو لازم اور واجب کر دیتی ہے کہ بندہ ہراس شے سے محبت کرے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور یہ محبت بھی اس وقت سیحے ہے جب کہ بندہ صرف الله تعالیٰ کی رضاء مندی کے لیے محبت کرے اور الله کی راہ میں محبت کرے۔

چہارم: وہ محبت جو اللہ کی محبت کے ساتھ کسی دوسرے سے بھی محبت کی جائے یہ مشرکانہ اور شرکیہ محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کے ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے اور وہ محبت اللہ کے لئے اور ان کی مرضی کے مطابق نہیں اور اللہ کے دین کے لئے بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لئے بھی نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کا شریک و سہیم بنا رہا ہے اور مشرک اللہ سے ای قتم کی محبت کیا کرتے تھے۔

محبت کی ایک یانچویں قشم بھی ہے جس ہے ہمیں بحث نہیں۔ اور وہ طبعی محبت ہے اس

محبت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طبعی مقضیات سے ہیں۔ مثلاً: پیاسا آدی پانی سے محبت کرتا ہے بھوکا روٹی سے محبت کرتا ہے ایک شخص نیند سے اور اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت ندموم نہیں جب تک کہ یہ محبت اسے ذکر الہی سے عافل نہ کر دیے اور اللہ کی محبت سے بھٹکا کرا ہے اندرا لجھا نہ دے۔ جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ يَا يَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ ا

الله و ۞ (منافقون: ٩/٦٣) ''مسلمانو! تمهارے اموال اور اولا دتم کواللہ کے ذکر ہے کہیں غافل نہ کردیں'' اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ رِجَالٌ ﴿ لَا ثُلُمِهِ مِعِهِمْ مِنْجَارَةٌ وَكَا بَنِيعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ٥ ﴾ (نور: ٣٤/٢٣) "الياوك جن كوالله كى ياد سے نة تجارت روكتي ہے اور نه خريد وفر وخت۔"



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



(مَطْتِلْنَ : 90

# خُلت : محبت كا بلند ترين مقام

اس کے بعد خلت کا درجہ ہے۔ خلت کمال مجت کا نام ہے۔ خلت میں قلب کے اندر مجوب کی مجبت کے سوا قلب میں کسی کی مجبت کے سواکسی کی بھی مجبت نہیں ہوا کرتی اور مجبوب کی مجبت کے سواقلب میں کسی کی مجبت کی گئیا تشریب ہوا کرتا اور یہ منصب صرف اللہ کے خلت ایک ایسا منصب ہے جو کسی تھا۔ (۱) سیدنا ابراہیم اور (۲) سیدنا مجمد رسول اللہ کا تیکھی الصلوة والسلام کے لیے جسیا کہ رسول اللہ کا تیکھی الصلوة والسلام کے لیے جسیا کہ رسول اللہ کا تیکھی نے ارشاد فر مایا ہے:

((انَّ اللَّهُ اتَّ حَدَدَن خَلِيلاً کَمَا اتَّ حَدَد اَبْرَاهِيمَ وَاسَ نَه اِبْنَا عَلَى بنایا تھا۔ "

((الَّ اللّٰهُ اللّٰہ عَلَی بنائیا ہے جس طرح ابراہیم کو اس نے اپنا خلیل بنایا تھا۔ "

اور صحیح بخاری میں ہے: محلالہ کا خَدُدُتُ اَبَا بَکُر حَلِیُلا اللّٰہ اللّٰہ سے سخاری میں ہے: کہ اللہ کہ خَلِیلاً لا خَدُدُتُ اَبَا بَکُر حَلِیلا '

وَلٰکِنُ صَاحِبُکُم خَلِیلُ اللّٰہ )) ﴿

دوست تو اللہ کا خیل کُل خَلِیل مِن خُلید کے اندر ہے:

دوست تو اللہ کُل خَلیل مِن خُلید کہ ایک مدیث کے اندر ہے:

((انِّی اَبْرَا اللٰہ کُل خَلْد کِلُو مِن خُلید) ﴿

دوست تو اللہ کُل خَلیل مِن خُلی مِن خُلیل کی خلت ہے یاک ہوں۔ "

((انْ مَی اللہ کی خلت کی دجہ ہے ہر دوسر کے لیل کی خلت ہے یاک ہوں۔ "

صحیح مسلم. کتاب المساجد. باب النهی عن اتخاذ المسجد علی القبور (حدیث.۵۳۲)

صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل ابی بکر الصدیق الله
 (حدیث ۲۳۸۳)

مسند احمد (۱/ ۳۷۷) صحیح مسلم. گتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل ابی بکر الصدیق التا (احدیث. ۵/ ۳۳۸۳)

سیدنا ابراہیم نے بارگاہ البی میں لڑ کے کی التجاء کی کہ اے اللہ تو مجھے لڑ کا دے اللہ نے ان کولڑ کا دیا' اس لڑکے ہے ان کوقلبی محبت ہوگئی۔اور قلب کا ایک گوشدلڑ کے کی محبت سے پر ہو گیا۔اللّٰد کوایے خلیل کی بیہ بات پہند نہ آئی اور بیا ہے گوارا نہ ہوا کہ میرے خلیل کے قلب میں میرے سواکسی اور کو جگہ دی جائے۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اس لڑکے کومیرے لیے ذیج کر دو۔ بہ حکم سیدنا ابراہیم کوخواب میں دیا گیا۔ تا کہ آپ کا پورا پورا امتحان لیا جا سکے۔ اللہ کا بیہ مقصد نہ تھا کہ سیدنا ابراہیم ملیٹا اینے بچہ کو ذبح کریں بلکہ مقصد یہ تھا کہ سیدنا ابراہیم کے قلب سے بچہ کا تعلق منقطع کر دیا جائے اور آپ کا قلب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محصوص ہو جائے۔ جب سیدناخلیل الله مایلیا ہے انشراح صدر کے ساتھ حکم البی کی تعمیل کی اور بچہ کی محبت کے مقابله میں الله کی محبت کومقدم رکھا تو الله کا جومقصد تھا پورا ہو گیا اور بچہ کو ذیح کرنے کا جو حکم دیا تھا اٹھا دیا گیا اور اس عظیم الثان ذبیحہ کے بدلہ میں فدید مقرر کر دیا۔ کیونکہ پروردگارِ عالم جب مجھی کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو اسے سرے سے بالکلیٹے ختم نہیں کرتا بلکہ یا تو اس کے کچھ حصہ کو اٹھا دیتا ہے اور پچھکو باقی رکھا جاتا ہے یا اس کے بدلہ میں کوئی اور چیزمقرر کر دی جاتی ہے جیسا کہ اس عظیم الثان ذبیحہ کے بدلہ میں فدیہ مقرر کر دیا' یا جیسا کہ رسول اللہ کے حضور میں' حاضری کے وقت صدقہ دینا فرض کیا گیا تھا ® پھراس کی فرضیت کواٹھا کرا ہے مستحب کر دیا گیا اور جیسا کہ بچاس وقت کی نمازوں کے بدلہ میں پانچ وقت کی نمازیں باقی رکھی گئیں لیکن ثواب بچاس نمازوں کا بی باقی رکھا گیا اور ایسا وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے خود فرمایا:

﴿ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَى ٥ ﴾ (ق:٥٠/٥٠)

"میرے پاس بات تبدیل نہیں ہوتی"

تو یہ نمازیں فعل وعمل کے لحاظ سے پانچ میں۔لیکن اجرو ثواب کے لحاظ سے پچاس ہی ﴾

جیسا کرسورہ مجادلہ کے اندر ہے: ﴿ بِالِيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواد كم صدقة ﴾
 "مسلمانو! جبتم رسول ہے كوئى راز كھولوتو راز كھولئے ہے پہلے كھ صدقہ دے ديا كرو\_"

صحیح بخاری. کتاب الصلاة. باب کیف فرضت الصلاة فی الاسراه (حدیث ۵۳۹)
 صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب الاسراه برسول الله تالله (حدیث ۱۹۳)



( فَطَيِّلْنَ : ٩٢

# محبت عام اورخُلت كا تقابل

بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا ورجہ خلۃ کے درجہ سے بلند اور کامل ترین ہے۔ سیدنا ابراہیم علی بھا اللہ (اللہ کے حبیب) اور رسول اللہ تصبیب اللہ (اللہ کے حبیب) ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا جہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ محبت عام ہے اور خلت خاص۔ خلت محبت کے آخری اور انتہائی ورجہ کا نام ہے جبیبا کہ خوور رسول اللہ نے ارشاد فر مایا ہے کہ عقل ودائش کا تقاضا ہے کہ اعلیٰ برتر محبوب کوادنی محبوب کے مقابلہ میں ترجیح دی جائے۔

نیز آپ پہلے پڑھ بچکے ہیں کہ رسول اللہ نے صاف صاف فرما دیا تھا کہ پروردگار عالم کے سوا میں کسی کو اپنا خلیل نہیں بناسکتا حالا نکہ آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ بڑھ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق اور خود آپ نے اس کی خبردی ہے۔ نیز اللہ تعالی نے خود ہی فرمایا ہے کہ ویحب التوابین (توبہ کرنے والوں اور پاک صاف لوگوں کواللہ محبوب رکھتا ہے) یحب الصابرین (صبر کرنے والوں کواللہ محبوب رکھتا ہے)

لیکن اللہ کی خلت تو صرف سیدنا ابراہیم اور سیدنا محدر سول اللہ علیہاالصلاۃ والسلام ہی کے لئے مخصوص ہے۔

ہے۔ ' پس ان کا بیے کہنامحض ان کی کم علمی' اور کم فہمی کی بنا پر ہے۔ وہ اللہ کے رسول کو سمجھ ہی نہیں

یکے۔

\*\*\*

صحیح مسلم. کتاب المساجد. باب النهی عن اتخاذ المسجد علی القبور (حدیث. ۵۳۲)



(نَطْتِلْنَ : 24)

#### محبوب یا مکروہ کا اختیار کرنے کا مسئلہ (بندہ دومحبوب چیزوں میں سے اعلیٰ محبوب کواور دومکروہ چیزوں میں ہے آسان مکروہ کو کیوں اختیا کرتا ہے)

پہلے آپ کومعلوم ہو چکا ہے کہ بندہ اپنے کسی محبوب اور محبوب چیز اور خواہش کوال وقت ترک کرتا ہے جبکہ اس کے سامنے کوئی دوسرامحبوب اور دوسری خواہش دوسری محبوب ترین چیز ہو۔ محبوب ترین چیز ہو۔ محبوب ترین چیز کے مقابلہ میں کمتر محبوب چیز کوترک کر دیتا ہے جس طرح محبوب ترین چیز کے لئے وہ مکر وہ و تکلیف دہ چیز کو برداشت کر لیتا ہے۔ اور بڑی مصیبت بڑی تکلیف بڑے مکر وہ نے جات حاصل کرنے کے لئے چھوٹی مصیبت اور چھوٹا مکروہ اختیار کر لیتا ہے۔

آپ پہلے معلوم کر چکے ہیں کے عقل ودانش کی یہ خاصیت اور تقاضا ہے کہ اعلیٰ و برتر محبوب کے مقابلہ میں۔ ادنی محبوب کوترک کر دیا جائے اور بڑے مکر وہ بڑی تکلیف و بڑی مصیبت کے مقابلہ میں چھوٹے مکر وہ جھوٹی تکلیف اور چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جائے۔

یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یہ بات محبت وعداوت کی قوت وضعف پر بنی ہے۔اور دو با توں کے بغیریہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ایک قوت ادراک دوسری شجاعت قلبی۔

جب انسان کے اندرادراک کم ہوادرمجوب وکروہ کے درجات ومراتب کو مجھ نہ سکتا ہو

یا پھر اس کانفس وقلب کمزور ہوتو اس فعل وعمل سے وہ قاصر رہتا ہے باوجود یکہ وہ جانتا ہے کہ

اس کے حق میں اصلح چیز کوئی ہے؟ اصلح چیز اختیار کرنے سے اس کانفس اور قلب اس کی
مطاوعت نہیں کرتا۔ اور جب کسی انسان کی قوت ادراک صحیح ہوتی ہے تو اس کانفس قو کی اور
مضبوط ہوتا ہے اور اس کے اندر شجاعت ودلیری موجود ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ محبوب کو ادنیٰ محبوب
کے مقابلہ میں اور بڑے مکروہ اور بڑی مصیبت کے مقابلہ میں ادنیٰ اور چھوٹے مکروہ اور چھوڈ ا

۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی شہوانی طاقت عقل وایمان کی طاقت کے مقابلہ میں قوی ہوتی ہے تو اس صورت میں غالب قوت کمزور قوت کومغلوب کرلیتی ہے۔

کچھ لُوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی قوت ایمانی' قوت عقل' قوت شہوات کے مقابلہ میں قوی اور طاقتور ہوتی ہے تو قوت وایمانی وعقل قوت شہوانی کومغلوب کرلیتی ہے۔

جب کسی طبیب کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو طبیب تشخیص مرض کے بعد مفر اشیاء
سے اسے پر ہیز کرنے کی ہدایت کرتا ہے۔لیکن مریض کانفس' اور اسکی خواہشات عقل پر غالب
آجاتی ہیں اور وہ مفر اشیاء استعمال کر لیتا ہے۔ تو طبیب اس کے متعلق بیر رائے قائم کر لیتا ہے
کہ اس کی قوت ارادی کمزور ہے اور دوا اسے سود مند نہیں ہو سکتی۔ یہی حال قلب کے مریضوں کا
ہے جس کی قوت شہوانی قوی ہوتی ہے تو اس کا قلب اس چیز کوتر جیح دیتا ہے جو اس کے مرض کو
اور زیادہ کردیتی ہے۔

پس ٹابت ہوگیا کہ ہمدفتم کے شراور خرابی کی اصل جڑ ضعف ادراک صعف نفس اور نفس کی دنائت ورذالت ہے۔ اور خیروفلاح کی اصل جڑ کمال ادراک کمال تو تنفس اور نفس کی شرافت و شجاعت ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ہر چیز ہر کام ہر ٹمل وکردار کا مبداء و منبع محبت وارادہ ہے اور ہر چیز کے ترک کا مبداء و منبع اس کی کراہت و عداوت اور نفرت ہے۔ قلب کی یہی دو قویم سعادت و شقاوت کی اصل اور بنیا دیں ہیں۔ اور عقل اختیاری ای وقت ہوتی ہے جبکہ محبت اور ارادہ کا سبب پایا جاتا ہے۔ اور اس لئے کسی کام کا ترک کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضاء اور سبب مفقود ہوتا ہے۔ اور اس لئے کسی کام کا ترک کرنا اس لئے ہوتا ہے کہ اس کا مقتضاء اور سبب مفقود ہوتا ہے۔ اور اس لئے ہوتا ہے کہ اس کے اندر بغض و کراہت موجود ہوتی ہوتی ہے جو اسے اس کام سے روک لیتی ہے اور امرونی کا تعلق ای بغض و کراہت اور نفرت ہوتی ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کہتے ہیں۔ اور ثواب و عقاب کا تعلق ای سے ہوتا ہے۔ اور ای کو اصطلاح میں '' کین

ہارے اس بیان سے وہ اختاہ جو مسئلہ ترک کے متعلق کیا جاتا ہے کہ ترک امر وجودی ہے مارے اس بیان سے وہ اختاہ جو مسئلہ کی حقیق یہ ہے کہ ترک کی دو تشمیں ہیں۔ ایک وہ ترک جس کی اضافت سبب میں میں اضافت کسی ترک جس کی اضافت کسی سبب مانع من الفعل کی طرف ہو یہ وجودی ہے۔ سبب مانع من الفعل کی طرف ہو یہ وجودی ہے۔



(مَطَيِّلُة : ٩٨

### فعل اورتر کے فعل دونوں امور اختیاری ہیں

فعل ہویا ترک فعل دونوں امراختیاری ہیں۔ایک جاندار جب دونوں میں ہے کسی ایک کو اختیار کرتا ہے تو سمجھ کر اختیار کرتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ اسے حاصل ہوگا؟ چاہے وہ حصول لذت کا فائدہ ہویا ازالہ تکلیف کا فائدہ۔ای لئے محاورہ ہے کہ ''اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا'اس کا دل ٹھنڈا ہوا۔''

هِی الشَّفَاءُ لِدَاءِی لَوُظَفِرُتُ بِهَا وَلَیُسَ مِنْهَا شِفَاءُ الدَّاءِ مَبُذُولُ ''اسے پاجائے یہ وہ مقصود کے کہ ہر ذی عقل اس کو ترجیح دیتا ہے' حتی کہ بے عقل جانور بھی نفع اور استفادہ کو ترجیح دیتے ہیں۔

لیکن افسوں ہے ہے کہ بہت ہے آ دی اس معاملہ میں علطی کر جاتے ہیں اور بدترین قتم کی غلطی کر جاتے ہیں۔ وہ ایسی لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا نینجہ بخت رنج والم ہوتا ہے۔ انسان یہ خیال کرتا ہے کہ وہ لذت اندوز ہورہا ہے اور دلی شخنڈک اس کو حاصل ہو رہی ہے۔ مگر بعد میں جا کر وہ اس کی وجہ سے انہائی رنج والم محسوس کرتا ہے اور ہراس آ دمی کی بہی شان ہوا کرتی ہے جو عواقب وانجام پرنظر ندر کھتے ہوئے فوری منفعت پرنظر رکھتا ہے۔ اور عقل کا خاصہ تو یہ ہے کہ عواقب اور انجام پرنگاہ رکھی جائے۔ عقل منداور دانشمند آ دمی وہ ہے جو علی کا خاصہ تو یہ ہوئے والی لذت کے مقابلہ میں وائمی لذت کو ترجیح دے۔ اور احتی اور بیوتوف آ دمی وہ ہم جو اپنی ابدی اور ہمیشہ رہنے والی لذت وراحت اور خوشگوار عیش کو جلد سے جلد ختم ہونے والی لذت وراحت طرح کے الام وخطرات سے بھری ہوئی ہوتی ہے اور س قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت طرح کے آلام وخطرات سے بھری ہوئی ہوتی ہو اور س قدر جلد ختم ہو جاتی ہے کہ ادھر لذت مراحت میسر آئی اور ادھر آلام وخطرات اور رنج ویخن کا سلسلہ شروع ہوگیا۔

بعض علما نے کہا ہے کہ میں نے عقلاء کی کوششوں پرغور کیا تو یہ معلوم ہوا کہ سب ہی مطلوب واحد ہی کی طلب میں کوشاں ہیں 'گوانگی راہیں مختلف ہیں۔ سب کے سب بہی کوشش کرتے ہیں کہ رنج وغم' الم ومصیبت ہے اپنے آپ کو بچائیں اور ای کے لئے کوئی کھانے پینے کی کوشش کرتا ہے' کوئی تجارت کے لئے دوڑا دوڑی کرتا ہے کوئی شادی ونکاح کی مجلسیں جماتا ہے' کوئی گاتا ہے' کوئی بجاتا ہے' کوئی رقص وسرود سے دل بہلاتا ہے' کوئی الہو ولعب میں وقت گذارتا ہے۔ مقصد اور مطلوب سب کا ایک ہی ہے کہ رنج والم' ہم وغم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔

میں کہتا ہوں: بے شک عقلاء کا یہی مطلوب اور یہی مقصد ہے۔ اور ہرایک ای کیلئے کوشاں ہے لیکن اکثر و بیشتر طریقے اس مطلوب ومقصود کے خلاف ہی جارہ ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی طرف اپ آپ کوموڑیں۔ اور صرف ای کی ذات سے ان کا معاملہ ہو۔ اور ہرشک کے مقابلہ میں صرف ای کی رضامندی حاصل کی جائے۔ لیکن ان تمام راستوں میں سے ایک راستہ بھی مجھے ایسا نظر نہیں آتا جو اللہ تک پہنچتا ہو۔ اللہ تک چہنچ کا راستہ صرف ایک ہی رضامندی حاصل کی جائے۔ لیکن ان گفا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کریں اور لوگوں کو صراط متنقیم کی طرف دعوت دیں۔ اس راہ پر چلنے والے اگر اپنا دیوی حصہ فوت ہی کر دیں تو وہ اس علی اور بہتر حصہ سے تو ضرور کا میاب ہوجاتے ہیں جس کے حاصل ہونے کے بعد سمجھ لو ان کا کوئی حصہ فوت ہی نہیں ہوا۔ اور جس کو بیہ حصہ مل گیا سمجھ لو اس کے ساتھ ہی ساتھ دنیا کے حصہ سے بھی کا میاب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے ہر طریقہ نویں ماتھ دنیا کے حصہ سے بھی کا میاب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے ہر طریقہ سے بہتر اور ہا عث سرور وسعادت کوئی راستہ بی نہیں۔ اس سے بڑھ کر موصل الی المطلوب موجب فرحت و بہجت اور باعث سرور وسعادت کوئی راستہ بی نہیں۔ و باللہ التو فیق



فَطَيِّلَتَ : 99

#### محبوب لذابته اورمحبوب لغيره

محبوب دوقتم کے ہوا کرتے ہیں۔ محبوب لذاته۔ اور محبوب لغیرہ۔ اور محبوب لغیرہ۔ اور محبوب لغیرہ۔ اور محبوب لغیرہ کے لئے یہ لازی ہے کہ اس کی انتہا محبوب بزاتہ پر ہو۔ کیونکہ اگر محبوب لذاته پر انتہا ہوتوتسلسل پیدا ہو جائے گا جو محال ہے۔ ہر وہ محبوب جو ذات الٰہی کے سوا ہے وہ محبوب لغیرہ ہے اور سوائے ذات خدائے واحد کے کوئی ایبانہیں جے محبوب لنفسه اور محبوب لذاته بنایا جائے۔ اللہ کی ذات کے سواجس سے بھی محبت ہوگی وہ ذات رب العالمین کی محبت کے ماتحت ہوگی۔ مثلاً: فرشتوں سے اور ابنیاء کرام اور اولیاء اللہ سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے اور بالذات اور بنفسہ نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تابع ہے اور بالذات اور بنفسہ نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے دان کے محبت کرنا اللہ کی محبت کے دان اللہ کی محبت کے دان کے محبت کرنا اللہ کی محبت کے دان کے کئوب جس سے محبت کرنا اللہ کی امر ہے کہ محبوب جس

یہ مقام ایک نہایت ہی غورطلب اور قابل اعتناء مقام ہے۔ یہی وہ مقام ہے جس سے محبت نافعہ اورمحبت غیر نافعہ کا فرق وامتیاز معلوم ہوتا ہے۔

اجھی طرح سمجھ لو کہ محبت لذاتہ لنفسہ اسی ذات سے ہوسکتی ہے جس کا کمال اس کے لواز مات نے ہوسکتی ہے جس کا کمال اس کے لواز مات ذات سے ہو۔اور لوبیت و زبوبیت وغنا اس کی ذات کے لوازم سے ہو۔اور انسان اس ذات کے سواکس سے بغض وعداوت 'کراہت ونفرت کرتا ہے تو وہ صرف اس لئے کرتا ہے کہ وہ اس محبوب لذاتہ کی محبت کے خلاف متضاد ومنافی ہے۔

منحبوب لذاتہ کے سواجس چیز ہے بھی اس کو بغض کراہت ' نفرت ہوگی وہ اس قدر ہوگی جس قدریہ چیزیں محبوب لذاتہ ہے زیادہ منافی اور متضاد ہوں گی۔ اس قدراس ہے کراہت ' نفرت' بغض وعناد زیادہ ہوگا۔ جو اعیان' اوصاف' افعال وارادات اس محبوب لذاتہ کے منافی ہوں گے وہ بقدرا پی منافات اتضاد کے ایک دوسرے ہے بعید ہوں گے اور انہی منافات کے

### K celialis Karakanna

بقدر باہم کراہت و عداوت ہوگی۔اور انہی منافات وتضاد کے مطابق اس سے بغض وعداوت ہوگی۔

محبت اور محبوب کے تعلق کی جائے کے لئے جو میزان ہم نے پیش کیا ہے وہ ایک بہترین میزان ہے۔ یہ ایک الیا عادل میزان ہے کہ جس سے پروردگار کی موافقت ومخالفت موالات و معداوت دوئی ورشنی پورے بورے عدل وانصاف کے ساتھ ہوتی اور جائجی جا سکتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص کسی ایسی چیز یا ایسے امر یا ایسے آ دمی سے محبت کرتا ہے۔ جس سے پروردگار عالم کو سے بروردگار عالم کو سے بروردگار عالم کو محبت ہوتا ہے۔ جس محبت ہوتی ہم کواس کی محبت وافرت کا اندازہ اس پیانہ کے ذریعہ پوری طرح ہوسکتا ہے۔ جب ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے اور جب ہم دیکھیں کہ وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ حس سے پروردگار عالم کو بیا ہم کو بیت کرتا ہے۔ اور دوسرے کے مقابلہ میں اسے ترقیح دیتا ہے۔ اور جس چیز پروردگار عالم کو راہت کرتا ہے۔ اور جس چیز سے پروردگار عالم نفرت اور عداوت رکھتا ہے اس سے یہ بھی نفرت وعداوت رکھتا ہے۔ اور جس چیز سے پروردگار عالم نفرت اور عداوت رکھتا ہے اس سے یہ بھی نفرت وعداوت رکھتا ہے۔ اور جس چیز سے کرداہت کراہت کراہت کراہت کراہت وعداوت رکھتا ہے۔ اس میں جس کے گیا س کے کہا اس کے اندر اللہ کی موالات و محبت یا کراہت ونفرت اس محبت ونفرت ای کراہت ونفرت اس محبت کراہت ونفرت اس محبت کرتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ لیس کے کہا اس کے اندر اللہ کی موالات و محبت یا کراہت ونفرت اس محبت ونفرت اس محبت کراہت ونفرت اس محبت کراہت ونفرت کے مطابق ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ لیس کے کہا تا کہا کہا تھا کہا ہی ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ لیس کے کہا تا کہا کہا تھا کہا ہیں ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ لیس کے کہا تا کہا کہا تا کہا کہا تا کہ

اس اصول وکلیہ کو آپ ذہن کے اندررکھ کراپنے اندراور غیر کے اندرولی وحمیداللہ وحدہ لاشریک کی محبت و کراہت کا اندازہ لگاؤ۔ رب قدوس کی محبت کا معیار اس کی محبت و خفگی کے موافق موافق ومتابع ہے۔ اس کی موالات کچھ نماز روزے کی کثرت اور مختلف اقسام کی ریاضتوں کی کثرت پرموقوف ریاضتوں کی کثرت پرموقوف ہے۔ بلکہ اس کی محبت وخفگی کے ساتھ موافقت پرموقوف ہے۔ جسے اللہ محبوب رکھتا ہے اسے محبوب رکھے اور جس سے وہ نفرت کرتا ہے اس سے نفرت کرے۔ اس کا نام ولایت ہے۔

#### محبوب لغيره:

# الله والنشافي المراج المراج

تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔اس کی مثال یوں سمجھئے کہ دوا مریض کوسخت مکر وہ معلوم ہوتی ہے اور دوا پتیا ہے تو نہایت کبیدہ خاطر ہو کر پتیا ہے کہ اس سے صحت حاصل ہو جائے 'جو ایک محبوب ترین چیز ہے۔ دیکھوقرآن حکیم کے اندر ہے:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُنُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ شَدُّ لَكُمْ وَاللهُ وَهُوَ شَدُّ لَكُمْ وَاللهُ وَهُوَ شَدُّ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ وَآنَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ (البقر: ٢١٢/٢)

''تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے گو وہ تمہیں دشوار معلوم ہو' ممکن ہے کہتم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہواور بیر بھی ممکن ہے کہتم کسی چیز کواچھی سمجھو حالا نکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہے تم محض بے خبر ہو''۔

اس آیت میں اللہ نے بیخبر دی کہ قبال وجہاد ہے لوگوں کونفرت اور کراہت ہے۔لیکن پھر بھی انکے حق میں بہی بہتر اور موجب خیروبر کت ہے کہ اس کے ذریعہ وہ اپنے اس محبوب تک پہنچ سکتے ہیں جوسب سے بڑا اور سب سے زیادہ اس کے حق میں نافع محبوب ہے۔

انسان عموماً راحت' فراغ اور رفاہیت کومحبوب رکھتا ہے لیکن انسانوں کے حق میں ہیہ با تمیں اور بیہ چیزیں موجب شراور باعث ِ تباہی ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس سے انسان اس محبوب حقیقی کو بھول جاتا ہے اور چھوڑ بیٹھتا ہے۔

عظمندانیان اس محبوب کی لذت کی طرف نہیں دیکھنا جو اسے فوری طور پر حاصل ہوتی ہے اور جلدختم ہو جاتی ہے۔فوری لذت کو وہ دائی نفع پرتر جیح نہیں دیتا اور نہ وہ فوری الم وراحت کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ یہی چیز بعض اوقات اس کے حق میں موجب شربن جاتی ہے بلکہ بھی یہی بات اسے انتہائی رنح والم کی طرف تھینچ لے جاتی ہے اور بڑی سے بڑی لذت اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ بلکہ خاص الخاص بات تو یہ ہے کہ عقلاء زمانہ کا اور دانشمند ان زمانہ کا یہ اصول رہا ہے۔ کہ بڑی سے بڑی مشقتیں صرف اس لئے برداشت کرتے ہیں کہ بعد میں جا کر انہیں لذت وسرور حاصل ہو۔ اور بہلذت وسرور بھی گوجلد منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان با میدلذت وسروراس کے لئے مشقت برداشت کرتا ہے۔

ندكورة بالابيان سے يہاں چار باتيس پيدا ہوتى بين:

اول: یہ کہ ایک مکروہ سے دوسرا مکروہ پیدا ہوتا ہے۔ایک مکروہ دوسرے مکروہ تک پہنچا تا ہے۔

دوم: یه کهایک مکروه جوایخ محبوب تک پہنچائے۔

سوم: محبوب جومحبوب تک پہنچائے۔

چہارم: جومحبوب مکروہ تک پہنچائے۔

وہ محبوب جو محبوب تک پہنچا تا ہے اس کے فعل عمل کے دوائی دو امر ہیں اور دہر ہے ہیں۔ اور جو مکروہ سے مکروہ تک پہنچا تا ہے اس کے اند ترک فعل کے دوائی دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسری دوسمیں جو باتی ہیں۔ انکابیہ حال ہے کہ یہاں دومخلف دوائی ہوا کرتے ہیں دوائی فعل اور دوائی ترک۔ اور ہرداعیہ انسان کواپنی اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو یہی دوسمیں حقیقتا ابتلاء وامتحان کے مواقع ہیں۔ چنانچیفسِ انسانی ہراس چیز کو جو اس کے سامنے اور اس کے قریب اور نزدیک ہوتی ہے اپنی جانب کھینچتا ہے۔ اور بیوبی چیز ہے جواسے دنیا میں فوری طور پر حاصل ہوتی ہے۔ لیکن عقل وایمان کا تقاضا بیہ ہوتا ہے کہ انسان وہ چیز حاصل کرے جواس کے لئے زیادہ سے زیادہ دیریا اور زیادہ سے زیادہ نفع ہواور یہ نفع بھی دائی ہو۔

انسان کا قلب ان ہر دومختلف جذبات کے درمیان دوڑتا پھرتا ہے۔ بھی ایک کی طرف دوڑتا ہے تو بھی دوسرے کی طرف لپکتا ہے۔ اور شرعاً۔ قدراً۔ ابتلا و امتحان اور تکلیف کا اصل مقام بھی یہی ہے۔

عقل وایمان کا داعی ہروقت بیندا دیتا ہے:

((حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ))

"فلاح وخير كي طرف آؤ!"

فجر وصبح کے وقت وہ لوگ قابل تعریف ہیں جوشر و فساد' فتنہ وفتورے گریز کرتے ہیں اور فلاح وصلاح کے راستہ پر چل رہے ہیں۔ اور شام کے وقت وہ لوگ قابل تعریف اور موجب ستائش ہیں جومتی اور پر ہیز گار ہیں۔ اگر اس پر کسی کی محبت کی تاریکیاں غالب آ جاتی ہیں اور چھا جاتی ہیں اور شہوت وہوں اس پر حکومت کرنے لگ جاتی ہے تو یہی منادی ندا دیتا اور پکارتا ہے۔ ایے نفس! ذرا صبر کر جا' بیدلذت تو گھڑی بھر کی ہے۔ گناہ باتی رہ جائے گا ہر چیز اور ہر لذت آنی جانی ہوگئی۔



( فَطَيْلِنَ : ١٠٠

## الله اور رسول کی محبت : اعمالِ دینیه کی اصل

ہرعمل خیر وشر اور فعل حق و باطل کی اصل محبت ہے۔اب سمجھ لو کہ اعمال دینیہ کی اصل اللہ اور اس کے رسول مٹاٹیا تھ کی محبت ہے۔

اقوال دید کی اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی تصدیق ہے۔ جو ارادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی تحکیل میں رکارٹ پیدا کرے اور محبت میں مزاحمت کرے۔ سمجھ او کہ تحکیل تصدیق میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اور اصل ایمان کے خلاف ہے۔ اور اس سے ایمان کی جڑیں بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر بیارادہ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں رکاوٹ پید کرتا ہے۔ زیادہ قوی 'زیادہ تیز' زیادہ مضبوط ہے تو وہ اصل محبت وتصدیق کے بالکل مخالف اور مقارض ہو جاتا ہے۔ اور نوبت کفر وشرک بلکہ شرک اکبرتک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر اصل محبت وتصدیق کے محبل میں وقعد ایق کے معارض ومخالف نہیں ہے تو بہتو لا بدی ہے کہ بیارادہ محبت وتصدیق کی تحکیل میں قباحت اور رخنے ضرور ڈالٹا ہے اور اس کے کہ دیا ارادہ محبت وتصدیق کی تحکیل میں قباحت اور رخنے ضرور ڈالٹا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے۔ اور بندے کی عز بہت و ہمت 'قوت پرواز' قوت طلب میں فتور اور نقص بیدا کر دیتا ہے اور پھر وصل و وصال 'واصل و وصول' حصول مطلوب کی راہ میں بیر چیز ایک زبر دست حجاب بن جاتی ہے۔ اور طالب کی راہ کا ٹ و بتی ہے۔ اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کر واکر دیتا ہے۔ اور طالب کی راہ کا ٹ و بتی ہے۔ اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کر واکر دیتا ہے۔ اور طالب کی راہ کا ٹ و بتی ہے۔ اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کر واکر دیتا ہے۔ اور طالب کی راہ کا ٹ و بتی ہے۔ اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کر واکر دیتا ہے۔ اور طالب کی راہ کا ٹ و بتی ہے۔ اور راغب کی رغبت کو تلخ اور کر واکر دیتا ہے۔

محبت كى اصل كلمه لا اله الا الله كمفهوم ميں بنہاں ہے:

دنیا میں کوئی موالات' کوئی محبت کامل' صالح' موجب خیروفلاح نہیں ہو سکتی۔ جب تک اس محبت وموالات کے لئے دشمنیاں بھی مول نہ لے لی جائیں۔ جیسا کہ ربّ قدوس قرآن حکیم میں امام الحنفاء وامام الحبین سیدنا ابراہیم میٹھ ہے کا قول نقل فرما تا ہے۔ جوانہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا تھا:

﴿ أَفَرَءَ بِنَتُمْ مَنَا كُنْتُوْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنْتُوْ وَالْبَاؤُكُمُ الْاَقْدَامُونَ ۞ فَإِنَّا وَأَكُونُ كَانُونُ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُولِيَ إِلَا رَبَ الْعُلَمِيْنِ ۞ ﴿ (الشعرآ:٢٦/٢٥٢)

## R celialis Refired Ref

'' کیچھتمہیں خبر بھی ہے کہ جن چیزوں کوتم اور تمہارے اگلے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہوئی تو میرے دشمن ہیں' سوائے سچے اللہ تعالیٰ کے جوتمام جہان والوں کورزق دینے والا ہے''

سیدناخلیل الله علیه الصلاة والسلام کی محبت وموالات اور خلت ای وقت صحیح ہوسکتی تھی جبکہ آپ کی دشمنی غیر الله کے مقابلہ میں پوری طرح ابھر آتی۔ الله تعالیٰ سے دوئی ولایت موالات مؤدت ای وقت صحیح ہوسکتی تھی جبکہ وہ الله کے سوا ہر معبود سے اپ آپ کو بری کر لیتے اور تمام معبود ان باطل سے پوری قوت سے اپ آپ کو بری اور پاکیزہ بنالیتے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم ملیط بھالیہ کے متعلق الله کا ارشاد ہے:

﴿ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَهُ فِي إِبْرَهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ، إِذْ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَهُ فِي إِبْرَهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ ، إِذْ قَالُوْ لِقَوْمِهِمْ إِنَا بُرَزَوُ مِنْ دُونِ اللهِ لَوَ اللهِ لَقَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرُزَوُ مِنْ دُونِ اللهِ لَكُونَا لِكُمْ وَبَدًا بَيْنَتَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ اَبَدًا حَتَى لَكُونَا لِكُمْ وَبَدًا بَيْنَتَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغْضَاءُ اَبَدًا حَتَى لَكُونُوا بِاللهِ وَمُدَاةً ٥﴾ (المستحنه: ٣/١٠)

"مسلمانو! تمہارے لئے اہراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمو نہ اور اچھی پیروی ہے جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم کوتم سے اور تمہارے معبودوں سے جنگی تم اللہ کے سوا برستش کرتے ہو کچھ سروکار نہیں۔ ہم تم ان کو بالکل نہیں مانے۔ ہم میں ہمیشہ کی دشمنی اور نہ ختم ہونے والا بغض ہے یہاں تک کہتم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لے آؤ" اور اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيْمُ لِلاَيِنِيهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِيْ بَرَآةٍ ثِمَنَا تَعْبُدُونَ ۞ إِلاَ الَّذِي فَطَرَنِيْ فَإِنَّهُ سَيَهُ دِنْنِ ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ كَا بَاقِيمَةٌ فِي عَقِيبِهُ الَّذِي فَطَرَنِيْ فَإِنَّهُ سَيَهُ دِنْنِ ۞ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ كَالَاتِيمَةٌ فِي عَقِيبِهُ لَكَانَهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ ﴿ (خرف: ٢٨٢١/٣٣)

''اور جبکہ ابراہیم (ملینہ) نے اپنے والداور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو ماسوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ ابراہیم اس (عقیدہ) کو اپنی اولا دمیں باقی رہنے والی بات قائم کرگئے تا کہ لوگ بازار آتے رہیں''

یعنی موالات دموَ دت اورمحت کوصرف اللہ کے ساتھ مخصوص کر دینا اور خدائے معبود حقیقی

کے سواتمام معبود ان باطل سے مند موڑ لینا ایک ہمیشہ باقی رہنے والاکلمہ ہے جو انبیاء کرام اور پیروان ابنیاء کرام سے بطور تو راث چلا آ رہا ہے۔اور وہ بہی کلمہ ''لااللہ الا اللہ'' ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو امام الحفاء سیرنا ابراہیم ملیسانے اپنے متبعین کو قیامت تک کے لئے ور ثداور ترکہ میں دیا ہے۔

((مَنُ كَانَ آخِرُكَلَامِهِ لَا إِلٰهَ اللّه اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) أَنْ (مَنُ كَانَ آخِرُكَلَامِهِ لَا إِلٰهَ اللّه مُووة جنت مِين وَخَلَ مِوكًا"

#### کلمه تو حید کی روح:

اس مقدس کلمہ کی حقیقی روح اور رازیہ ہے کہ رب العالمین جل شانہ ' و تقدست اسمائہ و تبار ک اسمہ و تعالیٰ جدہ و لا الله غیرہ کی ذات کی محبت و اجلال عظمت وجلالت خوف ورجا کومنفر د مانا جائے اور اس کے تو ابعات میں مثلاً توکل انابت ' رغبت رمبت وغیرہ میں اس کومنفر د و یکٹا مانا جائے۔ اس کی ذات کے سوابندہ کسی سے محبت نہ مرادراگر کی ہے مجبت کرے تو صرف اس لئے کرے کہ اس ہے مجبت کرنامجبوب اعلیٰ کی محبت کے تابع ہے اور محبوب حقیق کی محبت کا ذریعہ ہے۔ یا اضافہ محبت کا وسیلہ ہے ایسا بندہ اللہ کی ذات کے سواکس سے امید وابستہ نہیں رکھتا۔ کسی ذات کے سواکس سے امید وابستہ نہیں رکھتا۔ کسی ذات کے سواکس سے امید وابستہ نہیں رکھتا۔ کسی پر توکل نہیں کرتا۔ رغبت ورببت امید وجہم صرف ذات اللی سے رکھتا ہے اور بس۔ وہ قتم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی تو بہ وانابت کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے اطاعت و پیروی کرتا ہے تو صرف اللہ کی ترزور کھتا ہے تو صرف اللہ کی کرتا ہے تو صرف اللہ کی آرزور کھتا ہے تو صرف اللہ کی خاری کی آرزور کھتا ہے تو صرف اللہ کی خاری کی آرزور کھتا ہے تو صرف اللہ کی خاری کی آرزور کھتا ہے تو صرف اللہ کی ہیں امداد واستقامت کا ہاتھ پھیلاتا ہے تو صرف اس کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جاری کی جانب میں ذرج کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جاری کی بارگاہ میں 'مجدہ کرتا ہے تو اس کی جناب میں ذرج کا ہے تو اس کی جناب میں ذرج کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کی ہونے اس کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں 'مجدہ کرتا ہے تو اس کی جناب میں ذرج کی اس کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں 'مجدہ کرتا ہے تو اس کی جناب میں ذرج کی سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کی خارب میں ذرج کی خارب میں خورب کی جانب میں ذرج کی سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کی سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کیا کہ کو کو سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرک کے سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں ذرج کی خارج کی جانب میں دور سامنے التجاء کرتا ہے تو اس کی جانب میں خور کرتا ہے تو اس کی خارب میں خور کرتا ہے تو اس کی خارب میں خور کرتا ہے تو اس کی خارب میں خور کرتا ہے تو اس کی خور کرتا ہے تو کرتا ہے تو اس کی خور کرتا ہے تو تو کرتا ہے تو کرتا ہے تو تو کرتا

کرتا ہے تو ای کے لئے اورای کے نام پراورای کے نام ہے۔ تمام امور اگر ایک جملہ میں جمع کر دئے جائیں تو یوں کہے کہ ہمہ فتم کی عبادتیں صرف اللہ ہی کے لئے ہیں وہ تمام عبادتوں کا حقد ار ہے۔ اور کلمہ لا اللہ اللہ کی حقیقت بھی یہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کلمہ کی حقیقی معنی میں شہادت دینے والے پر اللہ نے جہنم حرام کر دی ہے اور فر مایا ہے کہ جو شخص بھی اس حقیقت کے ساتھ کلمہ شہادت کی تصدیق کرے گا اور اس پر قائم رہے گا اس کا جہنم میں جانا محال اور ناممکن ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ إِشَهَالْ تِهِمْ قَايِمُونَ ۞ ﴿ المعارج: ٢٢/٤٠)

''اوروہ جواپی گواہیوں پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔''

یعنی بندے کے ظاہر و باطن <sup>\*</sup> قلب وقالب میں پیشہادت قائم ورائخ ہو چکی ہو۔

تصدیق شہادت کی صورتیں مختلف ہیں۔بعض کی شہادت مردہ ہوتی ہے اور بعض کی شہادت خفتہ ہوتی ہے۔اگراہے جگایا جائے تو جلد جاگ اٹھتی ہے۔بعض کی شہادت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور بعض کی کھڑی ہوئی۔

یہ شہادت قلب کے اندر ای طرح ہوتی ہے۔ جس طرح جم کے اندر روح ہوا کرتی ہے۔ اور روح کے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بعض روحیں موت کے قریب ہوا کرتی ہیں بعض روحیں ایس ہوتی ہیں جو ہر بعض روحیں ایس ہوتی ہیں جو ہر طرح ضحیح وسالم ہوا کرتی ہیں اور جسم کے تمام مصالح کوضیح حوار پر قائم رکھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ طرح ضحیح میں رسول اللہ بیان کرتے ہیں:

(( إِنِّي لَاعُلَمُ كَلِمَةً لَا يَقُولُهَا عَبُدٌ عِنْدَالُمَوْتِ ـ اِلَّا وَجَدَتُ رُوحُهُ لَهَا رُوكَا)) \*

'' مجھے ایک ایبا کلمہ معلوم ہے اگر بندہ مرنے کے وقت اے کہہ لے گا۔ تو اس کی روح اس کلمہ سے دوسری روح حاصل کرلے گی''

اس روح کی حیات وزندگی اس کلمہ سے وابستہ ہے جس طرح کہ جسم کی حیات و زندگی اس روح سے وابستہ ہے۔

وہ آ دمی جوموت کے وقت اس کلمہ کوادا کرتا ہے اور اس پر مرتا ہے تو اسے جنت حاصل ہوتی ہے اس جنت میں پوری آ زادی وعشرت کے ساتھ رہنے کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو وہ خفص جس کی ساری زندگی اس کلمہ پرگذری اور زندگی بحر اس نے کلمہ کو اپنائے رکھا تو اس کی کیا شان ہونی جا ہے؟ یقینا اس کی روح جنت الماوی میں سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش وعشرت ہے سیر کرتی رہے گی اور پوری عیش وعشرت ہے سیر کرتی رہے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَرِ رَبِهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى ۞ فَإِنَ الْجَنَّنَةَ هِيَ الْمُوَى ۞ فَإِنَ الْجَنَّنَةَ هِيَ الْمُوَى ۞ (النازعات: ٢٠٩/٠٠-٣١)

"اور جواپ پروردگار کے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اور نفسانی خواہشات سے رک گیا تو اسکا ٹھکا نہ بہشت ہی ہے۔''

بندے اللہ کے حضور میں جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے اس دن ایسے ہی آ دمیوں کے لئے جنت ہے۔ جنت ایسے ہی آ دمیوں کا مقام اور ماوی وطجا ہے۔ اور جبکہ معرفت الٰہی محبت الٰہی انس باللہ شوق لقاء رب العالمین اور لقاء رب العالمین

ہے فرح ومسرت رضاءِ النبی دنیا میں انسان کی روح کا ماوی و طجاءاور ٹھکا نا ہوگی۔ سے فرح ومسرت رضاءِ النبی دنیا میں انسان کی روح کا ماوی و طجاءاور ٹھکا نا ہوگی۔

پس جو آ دمی دنیا کی اس جنت سے محروم رہا وہ جنت خلد سے یقینا محروم رہے گا۔
یعنی ابرار۔اللہ کے نیک بندے اگر چہ بظاہر تنگ عیش نظر آئیں کیکن وہ نعمت وراحت ہی میں
ہوں گے۔ اور فساق و فجار لوگ یہاں وہاں ہر دوجگہ جہنم میں ہو نگے۔ اگر چہ دنیا کی ساری
وسعتیں ان کے لئے موجود ہوں۔جیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مسند احمد (۱/ ۲۸) عمل اليوم والليلة للنسائي (۱۰۲۸) مسند ابي يعلى (۱۳۰۰)

﴿ مَنْ عَمِـلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ آوَانَتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبِيَنَـٰهُ حَلِوةً

طَيِّبَةً ، 0 ﴾ (النحل: ١٦/ ٩٤)

''جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہویا عورت اور وہ ایماندار بھی ہوتو ہم اس کو اچھی زندگی عطا فر مائیں گے''

طبیب الحیات اور بہترین زندگی جس کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے وہ ای دنیا کی زندگی ہے۔ اور اس بہترین زندگی کا نام دنیا کی جنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہے: ہے۔ اور اس بہترین زندگی کا نام دنیا کی جنت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشادہ ہے: ﴿ فَکَتَنْ لِنَّهُ دِی اللّٰهُ کَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ

﴿ فَتَنْ يُئِرِدِ اللّٰهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَلْدَةُ لِلْإِسْلَامِ ، وَصَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ ضَيِقًا حَرَجًا ۞ (الانعام: ١٢٥/١)

''الله تعالی جے راہ راست پر لانا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کوئنگ کر دیتا ہے۔''

اب آب ہی بتلائیں کہ شرح صدر سے زیادہ اور بری نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور ضیق صدر اور شکی قلب سے زیادہ کونسابڑا اور سخت عذاب ہو سکتا ہے۔

اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

﴿ آكَا إِنَّ آوُلِيكَا مُّ اللهِ كَا تَحَوْقُ عَلَيْهِمْ وَكَا هُـمْ يَحْزَنُونَ ٥ الَّذِيْنَ اللهُ ا

''یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر (قیامت کے دن) نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گئے بیہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور پر ہیزگار ہیں' ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوش خبری ہے' اللہ تعالیٰ کی باتوں میں پچھ فرق ہوا نہیں کرتا' یہ بڑی کامیابی ہے''

#### اخروی جنت ہے بل دینوی جنت:

پس وہ مؤمن مخلص بندہ جے رتِ قدوس سے کامل ترین خلوص ہے اس کی زندگی اس کا عیش بہترین زندگی اور بہترین عیش ہے۔اور ایسا آ دمی سب سے زیادہ خوشحال مرقہ الحال اور مالا

مال ہے ایسے آ دمی کوسب سے زیادہ انشراح صدر اور سرور قلب حاصل ہوتا ہے اور بیہ وہ جنت ہے جواسے دنیا میں وعدے کی جنت سے قبل ہی حاصل ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ کا ارشاد ہے: ((اِذَا مَرَدَ تُهُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارُ تَعُوُ ا))

''جَبِتُم جنت کی کیار یوں ہے گذروتو ان میں چرلیا کرو۔''

یہ من کر صحابہ عرض کرتے ہیں: یار سول اللہ! جنت کی کیا ریاں کہاں اور کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ((حَلَقُ الذِّحُرِ )) ۞ '' ذکرِ باری تعالیٰ کے طلقے''

اورای فتم کی جنت کے متعلق رسول اللہ منافیظ کا بیارشاد مجھی ہے:

((مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوُضَةٌ مِنُ رِيَاضِ الْجَنَّةِ)) ۞

''میرے گھر (حجرے) اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیا ریاں ہیں۔''

اور آپ کا بیدارشاد بھی ای قشم کی جنت کے متعلق ہے۔ سحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے آپ سے صوم وصال کے متعلق دریاف<mark>ت کیا گو</mark> تو آپ نے لوگوں کومنع کر دیا۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا:

((اِنَّكُ تُوَ اصِلُ)) PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
"آپ تواس طَرح روزے راکھتے ہیں "www.pdfbook"
آپ نے اس کا جواب دیا:

((اِنَیُ لَسُتُ کَهَنَیْتِکُمُ اِنِیُ اَظَلُّ عِنُدَ رَبِیُ یُطُعِمُنِیُ وَیَسُتَقِیْنِیُ)) ۞ ''مِیں تہاری طرح نہیں ہوں میرا حال یہ ہے کہ میرارب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔''

#### اس حدیث میں آپ بی خبر دیتے ہیں کہ جو غذا اور جوخوراک آپ کومل رہی ہے وہ

 صحیح بخاری کتاب فضل الصلاة فی مسجد مکة والمدینة اب فضل مایین القبر والمنبر (حدیث ۱۹۲۱۱۹۵) صحیح مسلم کتاب الحج باب فضل مایین قبره ناهی و منبره (حدیث ۱۳۹۲۱۳۹)

﴿ صوم ووصال اس روزے كا نام بكركئ كئ ون تك درميان ميں بلا افطار اور بلا تحرى بلا تجور كھائے ہے كئ كئ ون تك مسلسل متواتر متصل روزے ركھ جائيں۔اس طرح روز وركھنا شر ماممنوع اور حرام ہے۔

پروردگار کی جانب ہے مل رہی ہے اور وہ اس محسوں اور ظاہر کھانے پینے کے قائم مقام ہوتی ہے۔اور غذا اور خوراک آپ کومل رہی ہے۔ وہ صرف آپ ہی کے لئے مخصوص ہے دوسرے سمسی کو حاصل نہیں ہے۔

جب اللہ کا ایک بندہ کھانے پینے سے صرف محبوب اعلیٰ کی رضامندی ورضا جوئی کے لئے احتراز کرتا ہے تو اے اس کے عوض ایسی چیز دی جاتی ہے جو پوری طرح اس کے قائم مقام ( کردارادا) کرتی ہے۔ اس ظاہرخوراک وغذا سے اسے مستغنی کردیتی ہے۔

جیماکسی شاعرنے کہاہے:

لَهَا اَحَادِیُثُ مِنُ ذِکُرَاكَ تَشُغَلُهَا عَنِ الشَّرابِ وَتُلُهِیُهَا عَنِ النَّادِ "اس کے پاس تجھے یاد کرنے کیلئے کھالی باتیں ہیں جواے کھانے پینے ہے ہی گھا غافل اور خود فراموش بنا دیتی ہیں۔"

لَهَا بِوَجُهِكَ نُوُرٌ تَسُتَضِى بِهِ وَمِنْ حَدِيْتِكَ فِي اَعُقَابِهَا حَادِي لَهَا بِوَجُهِكَ نُوُرٌ تَسُتَضِى بِهِ وَهِ رَوْتَى طَالِكُ لَلَّ مَا اورَ تَيْرِي َّفَتَكُواسَ كَ لِحَ "تيرِ چرے كِنُور ہے وہ روثنى طامل كرتى ہے اور تيري َّفتگواس كے لئے صدى خوانى كرتى ہے۔" حدى خوانى كرتى ہے۔"

إِذَا اشْتَكَتُ مِنُ كَلَالِ الْسَّيْرِ أَوْعَدَهَا وَ مُوسَى رُوحُ اللِّقَاءِ فَتَحُيلَى عِنْدَ مِيْعَادِ ''جب سفر كے تھكان كى اسے شكايت پيدا ہوتى ہے تو ملاقات كى روح اسے وعدہ ويكرايك معيادتك كے لئے پھرزندہ كرديتى ہے''

ہروہ چیز جس کا وجود بندے کے لئے مفید ہے اور بندہ اس کامختاج ہے اس کا فقدان بندے کے لئے سخت موجب تکلیف ہوگا۔ جس طرح کہ کسی چیز کا عدم بندے کے لئے نافع ہے تو اس کا وجود اس کے حق میں سخت تکلیف دہ ہوگا۔

کوئی ایسی چیز جوعلی الاطلاق بندے کے حق میں نافع اور مفید ہے وہ ہے اقبال الی اللہ اور اشتخال بزکر اللہ اللہ کے مرضی و اور اشتخال بزکر اللہ اللہ کے مرض و رضا مندی کو ہر چیز پرتر جیج دینا۔ بلکہ اپنی حیات وزندگی اور دنیا کی ہر نعمت سرور ومسرت فرحت و بہجت اور اپنی زندگی کی ہر چیز کو اس اللہ سے وابستہ کر دینا۔ ایسے امر کا بندہ کے لئے معدوم و مفقود ہو جانا اس کے لئے تمام تکالیف سے زیادہ تکلیف دہ عذاب ہے۔ مگر چونکہ اس کی روح دوسرے ظاہری امور و مشاغل میں خود مستغرق رہتی ہے اس لئے یہ آلام ومصائب اور تکلیف دوسرے ظاہری امور و مشاغل میں خود مستغرق رہتی ہے اس لئے یہ آلام ومصائب اور تکلیف

وعذاب اس کی آنکھوں ہے اوجھل رہتے ہیں۔اوریہی وجہ ہے کہ جس کی جدائی اور فراق اس کے لئے سب سے زیادہ موجب رہج والم ہے اور سخت سے سخت موجب تکلیف ہے وہ بھی اس ے غائب ہو جاتی ہے اور غائب رہتی ہے اور اس کی حالت بعینہ اس نشہ باز بدمست کی سی ہو جاتی ہے جونشہ شراب میں چور ہے۔اس کا گھر جل رہا ہے۔ مال واولا د تباہ ہور ہی ہے۔لیکن وہ نشہ میں اسقدر مدہوش و بے خبر ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر ہی نہیں ہے۔ اس وفت ان اشیاء کا جلنا' تباہ و ہر باد ہونا' اور اس تباہی و ہر بادی کی تکلیف اس کی قوت شعور سے باہر ہے کیونکہ شراب کے نشہ نے اس کی قوت شعور کو بیکار کر دیا ہے۔لیکن جب میسیج و تندرست ہو جاتا ہے۔نشہ آور ہو جاتا ہے اور شراب کی بے ہوثی و مدہوثی ہے اسے افاقہ ملتا ہے اور ہوش سنھبالتا ہے تو اس وقت اے اپنے حالات کا پتہ لگتا ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک دنیا اور آخرت کی زندگی کا یہی حال ہے۔ جب دنیا ہے کوچ ہو گا۔ جو امور پردۂ غیب میں ہیں شہود میں آئیں گے اور آخرت کی چزیں کیے بعد دیگرے سامنے آئیں گی۔اب وہ دنیا ہے جانے کی تیاری کررہا ہے ونیا ہے منتقل ہوکر بارگاہ الٰہی میں پہنچ رہا ہے اور اب وہ اپنے سامنے آلام وحسر توں کا میدان پا تا ہے' مصائب وغداب دیکھتا ہے اور اس وفت جو آلام وحسرتیں مصائب عذاب اس کے سامنے ہیں وہ اسقدرخطرناک ہیں کہ دنیوی آلام وتکالیف ہے گئی ہزار گنا اور پھریپہ کہ دنیا میں انسان کوکوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ اس کی تلافی کی امیدر کھتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی ہے وہ بھی ہی اس لئے کہ کسی نہ کسی دن ختم ہو گی فنا ہونیوالی ہی تھی باقی رہنے والی نہیں تھی۔

بتاؤاں مخض کا کیا حال ہوگا؟ جس کی ایسی چیز ضائع ہورہی ہے جس کا عوض وبدلہ ہی نہیں ہوسکتا۔ اور بیالیں چیز ہے کہ اگر ساری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کا سب ہی اس کے عوض دے دیا جائے بیہ سب محض ہے حیثیت ہوں گے۔ اگر حق سجانہ وتعالی اس فوت شدہ چیز اور اس کی حسرت والم کے عوض اسے موت دیدے تو بندہ اس کا حقد اربھی ہے اور موت ہی اس کے لئے ایک بہترین تمنا اور خوش آئندہ آرز واور بردی سے بردی حسرت ہو سکتی ہے۔

ادر پھر بیتمام ہاتیں بھی اسوقت ہیں جبکہ رنج والم محض فوت شدہ اشیاء کے متعلق ہو پھر اس شخص کا کیا حال ہے؟ جس کی روح اور جسم پردوسرے بہت سے امور کا بوجھ بھی ہو جسے اٹھانے کی اس کے اندر طاقت وقدرت بھی نہ ہو۔

مبارک ہے وہ ذات جس نے اس ضعیف و کمزور مخلوق کو ای قتم کے آلام ومصائب کا محمل بنایا اور اس کے کندھے اس قابل بنا دیئے کہ وہ ایسے عظیم الثان بوجھ کو اٹھا سکے۔ جے بڑے بڑے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔

اس وقت تم اپ سامنے اپ محبوب کو لے آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ تہ ہیں مجبوب ہے جس کی جدائی تہ ہیں قطعاً گوارانہیں ہے۔ یہ محبوب یکا کیک تم سے چھن گیا اور تم سے الگ کر لیا گیا' تو بتاؤاس وقت تہ ہارا کیا حال ہوگا؟ حالانکہ بیا ایسامحبوب ہے کہ اس کاعوض اور بدل ممکن ہے۔ جس محبوب کا بدل اور عوض ہی نہیں اور وہ فوت ہو گیا تو تمہارا کیا حشر ہوگا؟ کیا ہی اچھا کسی شاعر نے کہا ہے:

مِنُ كُلِّ شَيْءٍ إِذَاضَيَّعُنَةً عِوُضٌ وَمَا مِنَ اللَّهِ أَن ضَيَّعُنَةً عِوُضُ ""تم كو ہر چيز كا جوتم ضَائع كر دوعوض مل سكتا ہے ليكن اگرتم نے الله كريم كو كھو ديا تو اس كا كوئى عوض و بدل نہيں۔"

اورایک حدیث قدی میں ہے:

((ابُنَ آدَمَ اخَلَفُتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَلْعَبُ وَتَكَفَّلُتُ بِرِزُقِكَ فَلَا تَتُعَبُ
ابُنَ آدَمَ الطُلُبنِي تَجِدُنِي فَإِنَّ وَجَدُتَنِي وَجَدُتَ كُلَّ شَيءٍ وَإِنْ فَاتَنِي ابْنَ آدَمَ الطُلُبنِي تَجِدُنِي وَجَدُتَ كُلَّ شَيءٍ ﴾ 

فَاتَكَ كُلُّ شَيء وَانَا آحَبُ الْكِكَ مِنْ كُلِّ شَيء ﴾ 

(الـ) أَنْ مَ كَ بِعِي إِمِن فَي مَجْهِ ا فِي عَبادت كَ لِحَ بِيدا كيا بِتولهوولعب مِن نَه بِرُ الله والعب مِن نَه بِرُ جا مِن فَي عِيد الله والعب مِن نَه بِرُ الله والله والعب مَن فَي الله والله والعب مَن فَي الله والله وال



(فَطَيْلُنَّ : ١٠١)

#### پسندیدہ اور غیر پسندیدہ محبت (جو مخص اللّٰہ کی محبت کوفوت کر دیتا ہے اس سے ہرچیز فوت ہو جاتی ہے )

محبت ایک جنس ہے جس کے ماتحت بہت ی نوعیں ہیں جواپی اپنی قدر و وصف کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف اور متفاوت ہیں۔ اس لئے اغلب یہ ہے کہ اللہ پر جس نوع کا اطلاق ہوتا ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ذات اللی کے ساتھ مختص اور مخصوص ہوتی ہے اور وہی اس کا سزا وار وحقدار ہوتا ہے۔ کسی دوسرے کے لئے اس کا اطلاق صحیح نہیں ہوتا نہ کسی دوسرے کے انداس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ سوائے ذات باری تعالیٰ کے کوئی بھی اس کی اہلیت وصلاحیت نہیں رکھتا۔ مثلاً: عبادت انابت وغیرہ۔

مجمعی محبت کا ذکراس کے اسم مطلق کے ساتھ ہوا کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِفَوْمِ بِيُحِبُّهُ فَ وَيُحِبُّوْنَ فَهَ ﴿ ۞ ﴾ (المائده: ٥٣/٥) \* \* فَسَوْفَ يَأْتِي اللّٰهُ بِفَوْمِ بِيُحِبُّهُ فَ وَيُحِبُّوْنَ فَ ﴿ ۞ ﴾ (المائده: ٥٣/٥) \* "عنقریب الله تعالی ایسی قوم لے آئے گا جس سے الله محبت رکھتا ہوگا اور وہ الله سے پیار کرتے ہوں گے''

اورایک دوسرےمقام پراللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَنْخِدُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ فَهُمْ كُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَ فَهُمْ كُونِ اللهِ وَالدَّوْنِ النَّالُ مُعَبًّا لِلْهِ أَنْ اللهِ وَالدَّوْنِ المَنْوَ المَنْوَ الشَّلُ مُبَالِمَةً وَ اللهِ وَالدَّوْنِ اللهِ المَانِونَ المَنْوَ الشَّلُ مُبَالِمَةً وَمِن الرَّعِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

مذموم رين محبت:

محبت کی مذموم ترین نوع وہ محبت ہے جسکے اندر اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو اسکا شریک

در جوائے شافی کی گھی گھی کی گھی کی گھی کے گھی۔ وساجھی بنالیا جائے۔ بندہ کی کواللہ کے برابراوراس کا مثیل بنا کراس سے مجت کرنے گئے۔ عظیم ترین محبت:

اور محمود ترین اعلیٰ ترین عظیم ترین محبت کی نوع وہ ہے کہ اللہ و حدہ لاشریک له کی زات ہے محبت کی جائے اور کسی کواس میں اس کا شریک وساجھی نہ بنایا جائے۔اور سعادت کی اصل اور سرچشمہ یہی محبت ہے اس محبت کے بغیر کوئی انسان نجات نہیں یاسکتا۔

اور شقاوت وبدیختی' محرومی وبدلفیبی کی اصل اور جز محبت ندمومیه شر کیه ہے۔ اور ہمیشه کیلئے جہنم میں وہی محض رہے گا جس کے اندر بیہ مذموم محبت شرکیہ موجود ہوگی ۔ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے جوصرف اہلہ ہے محبت کرتے ہیں اور صرف ای کی عبادت کرتے ہیں اور اس محبت وعبادت میں کسی کواللہ کا شریک نہیں بناتے۔ایسےلوگ اگر اپنے دوسرے گناہوں کی وجہ ہے جہنم میں بھی داخل ہوں گے تو ریجھی ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں رہیں گے۔قرآن حکیم نے جس محبت کا امروحکم دیا ہے اس کا مداریبی محبت اور اس کے لوازم ہیں۔اور جس محبت سے وہ روکتا اور منع کرتا ہے وہ دوسری قتم کی محبت اور اس کے لوازم ہیں۔اور اللہ نے ان ہر دوستم کی محبت کی مثالیں دی ہیں' پیانے بتائے ہیں' فضص و حکایات' دونوں قسموں کے لوگوں کے اعمال کردار اور ہر دوقعموں کے اولیاء معبودوں کی تفصیل افعال اور معاملات کی خبریں اور واقعات پیش کئے ہیں۔ان ہر دوقتم کےلوگوں کا حال ہر شبے عالم یعنی عالم دینا' عالم برزخ عالم آخرت میں کیا ہوگا؟ اور ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اس کا ذکر بھی تفصیل ہے کر دیا ہے۔اورغور کیا جائے تو سارا قرآن انہی دونتم کےلوگوں کی شان میں وارو ہوا ہے اور تمام انبیاء ومرسلین کی دعوت کی اصل بھی یہی الله وحدہ لاشریک له کی عبادت ہے۔ جو کمال محبت' كمال خضوع وخشوع اور بارگاه الهي ميں انتہائي تذلل و خاكساري اورالله كي عظمت وجلالت اور اس کے لوازم اور اس کے مناسب اور لازمی طاعات وتقویٰ پرمشتمل اورمتضمن ہے۔ چنانچہ سج بخاری اور سیح مسلم میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ؓ نے ارشاد فر مایا: ((وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى اَكُوُنَ اَحَبَّ الَّيهِ مِنُ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ ٱجُمَعَيٰنَ)) ۞

□ صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول قلی من الایمان (حدیث ۱۵) صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب محبة رسول الله قلی (حدیث ۳۳)

"قتم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اسوقت تک تم میں ہے کوئی آ دمی مؤمن نہیں ہو ہوسکتا جب تک میں اے اس کی اولا داور اس کے والداور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔"

صحیح بخاری میں سیرنا عمر بن الخطاب بڑاٹنڈ سے مروی ہے' وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا:

> ((وَ اللّٰهِ لَآنُتَ اَحَبُّ اِلىَّ مِنُ كُلِّ شَي اِلَّا نَفُسِی)) ''فتم اللّٰدکی آپ ہر چیز ہے زیادہ مجھے محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔'' بین کررسول الله مَنْ شِیْم نے ارشاد فرمایا:

> > ((لَا يَا عُمَرُ حَتَّى آكُونَ آحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفُسِكَ))

"اے مرا ہر گزنہیں جب تک کہ میں تم کوتمہاری جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔"

یدین کرسیدنا عمرؓ نے کہا:

((وَ الَّذِیُ بَعَنَكَ بِالُحَقِّ لَآنُتَ اَحِبُّ اِلَیَّ مِنُ نَّفُسِی)) ''قتم اس ذات کی جس نے آپ کوخل دے کر بھیجا ہے۔ آپ مجھے اپی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔'' www.pasbooksfree.pk

تب رسول الله مثلية للم في فرمايا:

((اَلان يَاعُمَرُ ا))<sup>۞</sup>

"اے عمراب (بات بی ہے)"

جبداللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول کی محبت کے بارے میں یہ وارد ہے۔ کہ جب تک ان سے اپنے ماں باپ اولا دُحتی کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں ہوگی کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا۔ تو اب بتلاؤ! جس ذات نے اپنے اس بندے کو اپنا رسول و پیغیبر بنا کر بھیجا ہے اس کی محبت کس قدر مقدم ہوگی؟ پروردگار عالم کی محبت کس اور محبت کے مقابلہ میں اپنی قدر و وصف۔ اور تقریر و تخصیص کے لحاظ سے بالکل مخصوص اور مختص ہے اور اللہ کی محبت تو اس طرح واجب اور لازم ہے کہ بندے کو اللہ اپنی اولاد اپنے مال باپ بلکہ اپنی آنکھ اور جان سے بھی زیادہ محبوب ہواور اس معبود وحق کی محبت کے مقابلہ میں ہر چیز کی محبت بھے نظر آئے۔

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

جوائے شاقی کہ ہم چیز من دجہ مجبوب ہوا کرتی ہے۔ اور من دجہ غیر مجبوب نیز میں مجبت کا عام قاعدہ ہے کہ ہم چیز من دجہ مجبوب ہوا کرتی ہے۔ اور من دجہ غیر مجبوب نیز ہی مجب کہ ہم چیز من دجہ مجبوب ہوا کرتی ہے اور بھی لغیر ہ ۔ لیکن دہ ذات جو ہمہ وجوہ محبوب ہے اور لذات محبوب ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا اللہ کے لیک ذات ہے۔

﴿ لَوْ کَانَ فِنْ بِعِنَ اللّٰهِ ﴾ اللّٰه الله کے سوا اور بھی اللہ ہوتے تو بیر آسان وز بین دونوں ہی تاہ ہوجاتے۔''

تاہ ہوجاتے۔''

اللہ پرتی اور عبودیت اللہ سے مجبت اس کی اطاعت اور اس کے حضور عاجزی کے اظہار کا مام ہے۔۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

(نَطْتِلْنَ : ١٠٢)

#### محبت: علتِ فاعلی اور علتِ غانگی (عالم علوی' اور عالم سفلی کی تمام تر حرکتوں کا اصل موجب محبت ہے۔ یہی علت فاعلی ہے اور یہی علت غائی)

عالم علوی اور عالم سفلی میں جس قدر بھی حرکات صادر ہوتی ہیں ان کا اصل ومنبع محبت ہے۔ محبت ہی ان حرکات کی علت فاعلی ہے اور محبت ہی علت غائی۔ اور اس کی وجہ رہے کہ حرکتیں تین قتم کی ہیں۔

(۱) حرکت اختیاری (ارادی)

(۲) حرکت طبعی اور

AKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk - کت قسری (۳)

حرکت طبعی کی اصل سکون ہے۔ کیونکہ جسم اسی وقت حرکت کرتا ہے جبکہ وہ اپنے مستقر اور مرکز طبعی سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اسوقت جسم صرف اس لئے حرکت کرتا ہے کہ وہ اپنے مرکز طبعی اور اصل مستقر پر جلد سے جلد پہنچ جائے۔ اور جسم صرف اسی لئے حرکت کرتا ہے کہ ایک قاسر حرکت دینے والا اسے حرکت دے رہا ہے۔ بنابریں جسم کی بیح کت قسری اور جبری ہے۔ اور جس چیز کی بھی حرکت طبعی بذاتہ ہوا کرتی ہے اس کا مطالبہ اور مقصیٰ بھی ہوا کرتا ہے کہ وہ این اسے اصل مرکز کی طرف جلد سے جلد عود کرتا ہے۔

غرض اجسام کی حرکت خواہ قسر می ہوخواہ طبعی دونوں کسی محرک قاسر کے تابع ہوتی ہیں اور یہ محرک قاسر می ان دونوں حرکتوں کا موجب ہوتا ہے۔ اور حرکت اختیار می و ارادی جو دوسر می دوحرکتوں کی اصل ہوتی ہے خود ارادہ اور محبت کی تابع ہوتی ہے اس طرح ہر سافتم کی حرکتیں محبت اور اراد ہے کے تابع ہیں۔

حرکتیں صرف تین ہی قتم کی ہوسکتی ہیں۔ان کی دلیل بیہ ہے کہ تحرک کواگر حرکت کا شعور

ہے تو اس حرکت کوحرکت ارادی کہیں گے' اور اگر اسے حرکت کا شعور نہیں تو پھرید دیکھیں گے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے' یا اس کے خلاف؟ اگر طبیعت کے مطابق حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت قسری کہا ہے' قاور اگر اس کے خلاف حرکت کر رہا ہے تو اسے حرکت قسری کہا جائے گا۔

حرکت کی قشمیں معلوم ہونے کے بعد پیسمجھ کیجیے کہ آسان' زمین اور آسان وزمین کے اندر کی اشیاء میں جو بھی حرکت ہو گی' خواہ وہ افلاک و ساوات کی حرکت ہو' یا سورج' حیا ند اور ستاروں کی' ہوا' باول' بارش یا نباتات کی حرکت ہو' خواہ کسی مادہ کے حمل میں بیچے کی حرکت۔ تمام حرکتیں مدبرات امر مقسمات امر طائکہ اور فرشتوں کے واسطے اور ذریعے ہی ہے ہوتی ہیں۔قرآن وسنت کی نصوص ہے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ اس پر ایمان لانے ہی ہے فرشتوں پر یورا بورا ایمان ہوسکتا ہے۔خدائے قد وس نے رحم' بارش' بادل' نبا تات' ہواؤں اور آسان وزمین' سورج' جانداورنجوم پر فرشتے مقرر کرر کھے ہیں۔ پھر ہرانسان کے لیے اللہ نے جار جار فرشتے مقرر کر دیے ہیں۔ دائیں بائیں کراماً کا تبین مقرر ہیں' آ گے پیچھے محافظ فرشتے مقرر کر دیے ہیں' نیز ہرانسان کی روح قبض کرنے اور روح کواینے اصل متعقر' یعنی جنت یا دوزخ تک پہنچانے پر فرشتے مقرر ہیں۔قبر کے امتحان سوال و جواب قبر کے عذاب اور قبر کی نعمتوں اور راحتوں کے لیے فرشتے مامور ہیں۔ایسے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں کہ حشر کے دن جب بی آ دم'اپی قبروں سے اٹھیں تو انہیں ہنکا کر میدانِ حشر میں لے جائیں اور حساب کتاب کے بعد جہنم کے حقداروں کوجہنم میں لے جائیں' اور عذاب کے شکنجوں میں کسیں۔ جنت کے حقداروں کو جنت میں لے جائیں اور اللہ کے عطیات و انعامات ان تک پہنچا دیں۔ پہاڑوں پر فرشتے مامور کر دیے گئے ہیں کہ انہیں مضبوطی سے تھاہے رہیں۔ بادلوں پر فرشتے مامور فرمائے کہ وہ بادلوں کو تحکم الٰہی کےمطابق چلاتے رہیں۔ برسات پر فرشتے مامور فرما دیے کہ امر الٰہی کےمطابق قدر معلوم کے موافق خدا کی مشیت کے تحت یانی برسائیں۔ جنت اور جنت کے باغوں پر فرشتے مامور کر دیے کہ وہ جنت میں عمدہ اور خوبصورت درخت لگا ئمیں۔فرش وفروش کیاس اور کپڑے

تیار کریں اور جنت کو آ راستہ کرتے رہیں۔ جنت میں ہمہ قتم کی آ سائشوں کا انتظام کرتے رہیں' اور اس طرح جہنم پر بھی اللہ نے فرشتے مامور کر دیے ہیں۔

غرض! فرشتے خدائے قد وی کے نظر اور اس کے نظام کو چلانے والے کارکن ہیں۔ لفظ میلک ای امری طرف توجہ دلاتا ہے کہ یہ ملائکہ اور فرشتے اللہ کا تھم نافذ اور جاری کرتے ہیں۔ انہیں خود کی قتم کا اختیار حاصل نہیں بلکہ ہمہ قتم کا اختیار صرف خدائے قد وی ہی کو حاصل ہے۔ فرشتوں کا کام صرف اس قدر ہے کہ اللہ کی مخلوق کی تدبیر اور تنظیم اور اللہ کے عطیات اس کی مخلوق پر اس کے تھم کے مطابق تقیم کرتے رہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کے فرشتوں کا بیان ہے: محلوق پر اس کے تھم کے مطابق تقیم کرتے رہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کے فرشتوں کا بیان ہے: ﴿ وَ مَا نَتَنَوْلُ اللّٰهِ بِاللّٰهِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَ مَا خَلْفَنَا وَ مَابَيْنَ ذَلِكَ وَ مَاكَانَ دَبُّكَ نَسِيّاً ﴾ (مریم: ۱۳/۹)

''اور ہم تمہارے پروردگارِ عالم کے حکم کے بغیر دنیا میں آئیس سکتے اور جو کچھے تمہارے آگے ہونے والا ہے اور جو کچھ ہم سے پہلے ہو چکا ہے اور جو کچھان دونوں وقتوں کے درمیان ہے' سب اس کے حکم سے ہے اور تمہارا پروردگارِ عالم بھول جانے والانہیں ہے۔'' www.pdfbooksfree.pk

یہ بھی ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَكُمْ مِّنْ مَّلَكِ فِي السَّمَاوَٰتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْنًا إِلَّا مِنْ بَغْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى﴾ (النجم: ٢٦/٥٣)

''اور کتنے ہی فرشتے آ سانوں میں ہیں کہ ان کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آتی' مگر جب اللہ اجازت عطا فرما دے۔اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ چاہے اور راضی بھی ہو۔

الله تعالیٰ نے کچھ ایسے فرشتوں کی قتم بھی کھائی ہے جو مخلوق میں امر الہی اور نظام خداوندی کو جاری اور یا فذکرتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے:

﴿ وَالصُّفَّتِ صَفًّا ۞ فَالزُّجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَالْتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴾

(الصافات: ١/٣٤ تا ٣)

"وقتم ہان جماعتوں کی جوصف بستہ رہتی ہیں پھرفتم ہان جماعتوں کو جوڈ انٹق

ہیں' پھرفتم ہے ان جماعتوں کی جو تلاوتِ قر آ ن کرتی ہیں تا کہ محبت پوری ہواور ڈرایا جائے۔''

﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ۞ فَالْعَصِفْتِ عَصْفًا ۞ وَالنَّشِرَاتِ نَشُرًا ۞ فَالْفَرِقَٰتِ فَرُقًا ۞ فَالْفَرِقَٰتِ فَرُقًا ۞ فَالْفَرِقَٰتِ وَكُرًا ۞ عُلُدًا ﴾ (المرسلات: ١٢٧/ تا٢)

''ان ہواؤں کی قشم جومعمولی رفتار ہے چلائی جاتی ہیں' پھرزور پکڑ کرتیز ہو جاتی ہیں' اور بادلوں کو ابھار کر چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں' پھر جدا کر دیتی ہیں اور پھر دلوں میں اللہ کا خیال ڈال دیتی ہے۔''

﴿ وَالنَّزِعْتِ غَرُقًا ۞ وَالنَّشِطْتِ نَشُطًا ۞ وَالسِّبِحْتِ سَبُحًا ۞ فَالسَّبِقْتِ سَبُقًا ۞ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴾ (النازعات: ١٥/١ تا ٥)

''اور ان فرَّشتُوں کی فشم جو گھس کر جان نکالتے ہیں' اور ان فرشتوں کی فشم جو ایمان والوں کی جان الی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھول دیتے ہیں' اور ان فرشتوں کی فشم جو تیرتے پھرتے ہیں' پھر لیکتے ہیں' پھر جیسا تھم ہو' اس کے مطابق انتظام

ان قسموں کی حقیقت معنیٰ اسرار اور راز ہم نے اپنی کتاب اقسام القو آن کے اندر پوری تفصیل ووضاحت ہے بیان کردیے ہیں۔

اس حقیقت کے ذہن نظین ہونے کے بعد یہ بات بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تمام تر محبین کرکتیں ارادے افعال وا عمال رب الارض ورب ساوات کی عباد تیں ہی جیں۔ طبعی اور قسری حرکتیں اس محبت کے تابع ہیں۔ محبت اگر نہ ہوتو افلاک ساوات کا دور کی طرح نہیں چل سکتا 'محبت کے بغیر ستارے سیارے حرکت نہیں کر سکتے ۔ نہ حرکت دینے والی ہوا میں حرکت کر سکتے ہیں 'نہ شکم مادر کے اندر بچ سکتی ہیں 'نہ یہ بارانِ رحمت کے اٹھانے والے بادل حرکت کر سکتے ہیں 'نہ شکم مادر کے اندر بچ حرکت کر سکتے ہیں 'نہ شکم مادر کے اندر بچ حرکت کر سکتے ہیں 'نہ دانے زبین کو پھاڑ کر اُگ سکتے ہیں 'نہ دریا وُں اور سمندروں میں جہازوں کو چلانے والی موجیس اٹھ سکتی ہیں' نہ عطیاتِ خداوندی کی تقسیم کرنے والے فرشتے اور دنیا کی تربیر و تنظیم پر مامور فرشتے اس کے بغیر حرکت کر سکتے ہیں' نہ آ سان و زبین اور زبین کی مخلوق ترکت کر سکتے ہیں 'نہ آ سان و زبین اور زبین کی مخلوق حرکت کر سکتے ہیں۔ یاک ومقد کی سے دہ ذات

جس کی زمین و آ سمان سیج کرتے ہیں اور زمین و آ سمان کی ہر چیز اس کی تبیج کرتی ہے۔

﴿ وَ إِنْ مِنْ شَیْ اِللّا یُسَبّہُ بِحَمْدِهِ وَ لَکِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِیْحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیْمًا
عَفُوْدًا ﴾ (بنی اسرائیل: ۱/۲۳)

"اور جتنی چیزیں ہیں سب اس کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تبیج و تقدیس کر رہی ہیں گرتم ان کی تبیج و تقدیس کر رہی ہیں گرتم ان کی تبیج و تقدیس کر رہی ہیں گرتم ان کی تبیج و تقدیس کر دہی ہیں اللہ بڑا

\*\*

ئی در گزر کرنے والا ہے۔''

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



( فَطَيْلُن : ١٠٣٠

## محبت کاحقیقی سرچشمہ توحید ہے

(موجودات کی صلاح وفلاح اس میں ہے کہ اس کی تمام ترحرکات اور تمام تر محبتیں صرف خالق حقیقی کے لیے ہوں۔ تو حیداس کا نام ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کو مانا جائے )

ندکورہ بالاحقیقت سمجھ لینے کے بعد بیسمجھ لیجئے کہ ہر جاندار کے اندر ارادہ' محبت اور عمل و فعل موجود ہوتا ہے۔ جس کی وجہ ہے اس کی اصلاح و در تنگی ہوا کرتی ہے۔ اور ہر متحرک کی حرکت کی اصل محبت وارادہ ہے۔

مخلوقات وموجودات کی صلاح و فلاح ای میں ہے کہ ان کی تمام تر حرکات اور محبیل صرف اپنے فاطر 'خالق باری' وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہوں۔ جس طرح کہ مخلوقات و موجودات کا وجود صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کی تخلیق و تبدیع کی وجہ سے ہے۔ ان کی تمام تر حرکات اور محبیل ہمی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ بی کے لیے ہوئی چاہئیں۔ اور ای حقیقت کی بنا مراللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ لَوْكَانَ فِنْهِمَا اللَّهُ ۚ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ، فَسُبْحُنَ اللَّهِ رَبِّ الْعَـرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ (الانبياء:٢١/١١) ''تَّ بِهِ بِهِ بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

''اگر زمین و آسان میں اللہ کے سوا اور بھی اللہ ہوتے تو بیه زمین و آسان دونوں ہی بر باد ہو گئے ہوتے' پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہر اس وصف سے پاک ہے جو بیہ مشرکین بیان کرتے ہیں''

#### لَفَسَدَتَا كامطلب:

الله تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ''لفسید تا'' (زمین و آسان برباد ہوتے) فرمایا ہے اور لما وجدنا (زمین و آسان موجود نہ ہوتے) نہیں فرمایا۔ نیز ولکانا معدومتین (زمین و آسان معدوم

ہوتے) یا لعدمتا (زمین و آسان معدوم ہو جاتے) نہیں فرمایا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر ہے کہ زمین وآ سان کوفساد وخرابی کی شکل میں بھی باتی رکھے۔لیکن علی وجہ الکمال علی وجہ الصلاح بصورت استقامت ٔ زمین و آسان کا باقی رہناای وقت ممکن ہے جب کہ اللہ صرف ایک و حدہ لا شہریک ہو کیونکہ زمین و آسان اور زمین و آسان کی ہر چیز اور زمین و آسان کے تمام رہے سہنے والول كا معبود صرف الله وحده لا شريك ب- اگراس عالم كے دومعبود ہوتے تو نظام عالم کلیتنہ درہم برہم ہو جاتا کیونکہ بر تقدیر دواللہ ہونے کے دونوں ایک دوسرے پر غالب اور بالاتر رہنے اور اپنی الہید و الوہیت میں منفر دُ اور تنہا رہنے کے خواہش مند ہوں گے کیونکہ کمال الہید و الوہیہ میں کسی کا شریک ہونا اس کی الہیہ والوہیہ کے اندرنقص ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے کہ جو ذات اله اورمعبود ہووہ مجھی گوارنہیں کرتی کہ بیہ ناقص اور کمزوراللہ ومعبود بنا رہا ہےاور پھراگران دوالہو ں اور دو خداؤں اور دومعبووں میں ہے کوئی ایک اللہ اور ایک معبود دوسرے کومغلوب کر لیتا ہے تو وہ جو غالب اورقهر مان هو گا وه الله اورمعبود هو گا اور جومغلوب ومقهور هو گا وه الله اورمعبودنهیس هوسکتاً ـ اور اگریہ حالت ہے کہ دونوں میں ہے کوئی ایک بھی دوسرے کومغلوب ومقہور نہیں کرسکتا اور ایک دوسرے پر غالب نہیں آسکتا تو دونوں کا کمزور ہونا لازم آتا ہے۔ دونوں کی الوہیت ناقص و ناتمام ہے اور اس صورت میں بیدلازم ہے کہ ان دونوں پر کوئی تیسرا اللہ اورمعبود ہو جو ان ہر دو پر غالب ہو۔اوران ہر دو پرحکومت وفر مانروائی کرے۔اوراگر کوئی تیسراان دونوں پر حاکم نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ بید دونوں اپنی اپنی مخلوق کو لے کر ایک دوسرے پرحملہ کرنے ایک دوسرے پرغلبہ یانے اور ایک دوسرے کومغلوب کرنے کی کوشش کریں گے اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں زمین و آ سان اور جو کچھ زمین و آ سان میں ہے فاسد اور نتاہ و برباد ہو کررہ جائے گا۔ بیہ بالکل واضح بات ہے کہ اگر دو بادشاہ ایک ملک میں ہوں تو ملک تباہ ہو جائے گا اور ایک عورت کے دوشو ہر ہوں گے تو عورت تباہ ہو جائے گی۔ایک مادہ دونروں سے حاملہ ہوتو مادہ تباہ ہو جائے گی۔ دنیا کی بربادی اور فساد بادشاہوں اورخلیفوں کے باہمی اختلاف ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دشمنان اسلام نے جب مجھی کسی اسلامی ملک پرحملہ کیا ہو گا یاطمع و لا کچ کی نظریں اسلامی ملک کی طرف بر ھائی ہوں گی تو ای وقت اٹھائی اور بر ھائی ہوں گی جب کے مسلمان باہمی اختلاف وفساد کے اندر مبتلا ہوں گے اور ایک دوسرے کے خلاف اپنی اپنی بالا دستی کے لیے کوشاں ہوں گے۔ غرض! آ سانوں اور زمینوں کی صلاح و استقامت اورمخلوقات کا بیہ بہترین اور کامل ترین

## الله والنشافي المراجع المراجع

نظام اس امر کی زبردست دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی وہ ذات ہے جس کی شان میں پیہ کہا گیا ہے :

لا اله الا الله وحده لا شريك لهً له الملك وله الحمد يحيى و يميت وهو على كل شيء قدير

''اللہ کے سوا کوئی معبود نتہیں، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ ملک اس کا ہے اور ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر بروی قدرت والا ہے۔''

عرشِ الٰہی نے لے کر تحت الٹری تک اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک ذات معبود ہے اور بس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ قَلَدٍ قَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اللهِ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبُحٰنَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ (المومنون: ٩٢-٩١/٣٣)

'' نہ تو اللہ نے کئی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور اللہ ہے، ورنہ ہر ایک اللہ اپنی مخلوقات کو الگ کیے پھرتا اور آپس بیس لڑتے اور ایک، دوسرے پر غالب آجاتا۔ جیسی ہاتیں بہلوگ اللہ کی نسبت بیان کرتے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ وہ غالب وحاضر سب جانتا ہے، اور وہ لوگوں کے شرک سے بالاتر ہے۔''

﴿ اَمِ اتَّخَذُوْ الْهَةُ مِنَ الْأَرْضِ هُمُ يُنْشِرُوُنَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَ ٓ الْهَةُ الَّا اللهُ لَفَسَدَتَا فَسُبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ۞ لَا يُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمُ يُسْنَلُوْنَ﴾ (الانبياء: ٢١/١٦ تَا ٢٣)

''کیاان لوگوں نے ایسے معبود بنار کھے ہیں جنہیں یہ لوگ خود زمین سے بنا کھڑے
کرتے ہیں۔ اگر زمین و آسان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسان
دونوں کبھی کے برباد ہو گئے ہوتے۔ جیسی باتیں یہ لوگ بتاتے ہیں، اللہ جوعرش کا
مالک ہے، وہ ان باتوں سے پاک ہے۔ جو پچھودہ کرتا ہے، اس کی باز پرس اس سے
نہیں کی جاسکتی۔''

﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ الِهَ ۚ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغُوا اللَّى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ (بني



اسرائيل: ٣٢/١٤)

''اے پنجبر! ان لوگوں ہے کہو! اگر اللہ کے ساتھ بیالوگ جبیبا کہتے ہیں، اور معبود بھی ہوتے تو اس صورت میں ان معبودوں نے اللہ تک چینچنے کا راستہ بھی کا ڈھونڈ

یعنی بہلوگ ایک دوسرے پرغلبہ پانے کے لیے ایک دوسرے پر جبراور زبردست کرنے كے رائے تلاش كر ليتے ، جس طرح سلاطين اور بادشاہ ايك دوسرے پرغلبہ پانے اور زبردى كرنے كے ليے دائے تلاش كرتے رہے ہیں۔

آیت کا بیمفہوم جوہم نے بیان کیا ہے، اس پر بیددوسری آیت دلالت کرتی ہے: ﴿ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ (المومنون: ٩١/٢٣)

''اور بعض بعض پر غالب آ گجاتے۔''

ہارے شیخ اس آیت کے معنی اور کرتے ہیں۔ان کے بقول آیت کے سیجے معنی یہ ہیں کہ لوگ تقرب واطاعت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی ر<mark>اہ ت</mark>لاش کر لیتے ،اب بتاؤتم اللہ کو چھوڑ کران کی عبادت کس طرح کرتے ہو؟ وہ لوگ جن کے ذریعے تم تقرب حاصل کرتے ہو،معبود ہوتے جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے تو پھر بھی ہے لوگ اللہ کے بندے ہی ہوتے ، اللہ تو نہ ہوتے ۔حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ آیت کے اس معنی پر بیر آیت کئی وجوہ سے دلالت کرتی ہے: ﴿ اُولَٰنِكَ الَّذِينَ يَدُّعُونَ يَبْتَغُونَ اللَّي رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمُ اَقُرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَ يَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴾ (بني اسرائيل: ١١/٥٥)

" پیلوگ جنہیں مشرکین حاجت رواسمجھ کر پکارتے ہیں، ان میں سے جو دوسرول کی نبت زیادہ مقرب ہیں، وہ اپنے پروردگار کی زیادہ قربت حاصل کرنے کے ذرائع تلاش كرتے رہے ہيں، اوراس كى رحت كى اميدر كھتے ہيں اوراس كے عذاب سے ۇرت<u>ى بى</u>-"

اولاً تم مجھے چھوڑ کرجن دوسروں کی عبادت کرتے ہو، وہ تو میرے بی بندے ہیں،جس طرح كدتم ميرے بندے ہو، اور وہ بھی ميرى رحت كے خوابال ين، ميرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بھلا جب حقیقت یہ ہے تو پھرتم اللہ کوچھوڑ کران کی عبادت و پرستش کیوں کرتے

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ٹانیا حق تعالی نے یہاں یہ بیں کہا: لا بتغوا علیہ سبیلا (اس پرغلبہ پانے کا راستہ الاش کریں گے) بلکہ فرمایا ہے: لا بتغوا الیہ سبیلا (اس کی طرف جانے کا راستہ تلاش کریں گے۔)

الفاظ اليه اور المي تقرب ونزد كي كے ليے مستعمل ہيں، مثلاً الله تعالى كا ارشاد ہے: ﴿ اَتَّقُوا اللّٰهِ وَ اَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ﴾ (العائدة: ٣٥/٥)

''اللہ سے ڈرتے رہواوراس تک پہنچنے کے ذریعے کی جنتجو کرتے رہو۔''

غلبہ یانے کے مواقع پر لفظ علی مشتعمل ہے مثلاً:

﴿ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾ (النساء: ٣٣/٣)

" پھر اگر تمہاری باتیں مانے لگیں تو بھی ان پر ناحق کے پہلونہ ڈھونڈتے پھرو۔"

ثالثاً کفاراورمشرکین بیقطعانہیں کہتے تھے کہان کے معبود اللہ پر غلبہ پر پانا جاہتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں علو، رفعت و بلندی چہتے ہیں، بلکہ حق سجانہ و تعالی ان کے بارے میں فرما تا

﴿ قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهُ الْهَةٌ كُمَّا يَقُولُونَ ﴾ (بني اسرانيل: ٢٠/١٨)

''اے پیغیبر! ان لوگوں ہے کہواگر اللہ کے ساتھ جیسا یہ کہتے ہیں اور معبود ہوتے ہیں۔''

ان کا کہنا بھی تو تھا کہ ان کے رب اور معبود بھی تو تقرب خداوندی کے خواستگار ہیں اور انہیں جو پوجتا ہے ان کو وہ اللہ کے قریب کردیتے ہیں۔ اب اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگر بات بھی ہے جوتم کہا کرتے ہوتو تمہارے میہ معبود بھی تو اللہ کے بندے ہی ہوں گے، تو اب گویا اللہ کے فرمان کے مید عنی ہوں گے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں اور اس کے غلاموں کی عیادت کیوں کہا کرتے ہو؟ خاص اللہ کی عیادت کیوں نہیں کرتے ؟



( فَطَيْلُنّ : ۱۰۴

#### محبت کے چندلوازم اور آثار

ہرمجبت کے پچھ آٹار' توابع' لوازم اورادکام ہوتے ہیں۔ مجبت خواہ محمودہ ہویا ندمومہ' نفع بخش ہویا مضرت رسال' کیسی ہی محبت ہواس کے آٹار وا دکام ضرور نمایاں ہوتے ہیں۔ چنانچہ وجد' ذوق' طلاوت' شوق' انس' وصل واتصال' قرب' نقصان وبعد و ہجر کے صدمات' وصل و قرب کا سرور و فرحت' بعد و ہجر کا حزن و غم اور رنج و گریہ وغیرہ یہ تمام امور محبت کے آٹار' احکام اور لوازم ہیں۔ لیکن محمود ترین' نافع ترین محبت وہ ہے جو محبت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی فلاح و بہود سے ہم آغوش کرے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف انہیں کھینچ لے فلاح و بہود سے ہم آغوش کرے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف انہیں کھینچ لے طرف کو سیادت اور نفع کی طرف انہیں کھینچ لے طرف کو سیادت اور نفع کی طرف آئیں کھینچ لے طرف کو سیادت و رہود ہے ہم آغوش کرے اور دنیا و آخرت کی سعادت اور نفع کی طرف آئیں کھینچ لے طرف کھینچ لے ای سیادت و ایرین کا عنوان ہے اور وہ محبت جو دنیا و آخرت کی مصرت کی طرف کھینچ لے طرف کھینچ لے جائے شقاوت و بربختی کا عنوان ہے۔ سیس میں مصرت کی مصرت کی سیادت کی مصرت کی مصرت کی سیادت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی کھینچ لے جائے شقاوت و بربختی کا عنوان ہے۔ سیس میں میں کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی مصرت کی کا عنوان ہے۔ سیس میں میں کی مصرت کی کھینے کے جائے شقاوت و بربختی کا عنوان ہے۔ سیس میں کی میں کی مصرت کی کھینے کے جائے شقاوت و بربختی کا عنوان ہے۔

ہر شخص جانتا ہے کہ ایک عقل منڈ دانشمنڈ اس محبت کو اختیار نہیں کرسکتا جواس کے لیے مفرت رسال ہو اور اسے شقاوت و بدبختی کے غار میں دھکیل دے ۔ اور مفرت رسال محبت کا صدور انسان سے صرف جہالت وعظمت کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کیونکہ انسان کا نفس اسے مفرت رسال محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس کی بیہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو نقصان دہ مفرت رسال چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس میں اسے کی قتم کا بھی نفع نہیں ہوتا۔ اور بیہ مفرت رسال چیز ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس میں اسے کی قتم کا بھی نفع نہیں ہوتا۔ اور بیہ کھی ظاہر ہے کہ نفس کی پیروی کرنا اپنی جان پرظلم کرنا ہے۔ اور بیاس لیے ہوتا ہے کہ انسان محبوب کی محبت سے پیش آنے والے حالات وحوادث سے بے خبر ہوتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے اور اس کے نقصانات سے لاعلم ہوکر اس کو اپنا محبوب بنالیتا ہے اور اس محبوب کے اندر جومفرتیں موجود ہیں یا جوخرابیاں اس کی محبت میں مفتم ہیں اس کا شعور تک اس کونہیں ہوتا۔ اور بیہ حال

ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بغیرعلم بلا سوجھ بوجھ کے محض خواہشات وشہوات کی اتباع و پیروک کیا کرتے ہیں۔ یا پھر ان لوگوں کا بیہ حال ہوتا ہے جو ایس مجت کی مصرتوں سے تو واقف ہیں اور اس کی مصرتوں کو جانے پہنچا نے اور بیجھے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی خواہشات کواپنی معلومات پر جے دیے ہیں اور اس صورت ہیں بھی یہ ہوتا ہے کہ مجت دو چیزوں سے مرکب ہو جاتی ہے۔ اعتقاد فاسد اور اتباع خواہشات اور محبت فاسد کی پیداوار محض جہالت وحماقت اور اعتقاد فاسد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور اکر محبتیں ونیا ہیں ای حتم کی ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ جہالت اور اعتقاد فاسد کی دوہرے امور اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے معین و فاسد کے ساتھ دوسرے امور اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں جو باہم ایک دوسرے کے معین و جاتے ہیں اور کھوں میں باز محبوب کا معاملہ اس کے سامنے بظاہر ایک آ راستہ صورت میں پیش ہوتا ہے اور ان شہبات کی تائید و معاونت سے شہوات اس کواپئی گرفت میں لے لیتی ہیں اور اے کشاں کشاں محبوب تک تھیج کر لے جاتی ہیں اور پھر شبہات وشہوات کے لئی عشل و ایمان کے لئی روں کے مقال و ایمان کے لئی روں کو ت سے دے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جانبین میں پوری قوت سے معرکے شروع ہو جاتے ہیں اور بالا خروہ عالب وظفر یا ب ہوتا ہے جوتو کی تر اور مضبوط ہوتا ہے۔ معرکے شروع ہو جاتے ہیں اور بالا خروہ عالب وظفر یا ب ہوتا ہے جوتو کی تر اور مضبوط ہوتا ہے۔

جب بی حقیقت تمہارے ذہن نظین ہوگی تو اب بچھ لیجئے کہ مجت کی ہرنوع اور ہرتم کے تو ایع اور لوازم کا حکم وہی ہوتا ہے جو اس کے متبوع کا ہوتا ہے جو مجت کہ محود و نافع ہا اور اس کے لیے عنوان سعادت ہے جس سے اس کی دنیا وعقبی کی فلاح وابسۃ ہے۔ اس محبت کے تمام تو الع اور ان وابع و لوازم کا وہی حکم تو الع اور ان تو ابع و لوازم کا وہی حکم ہوگا جو ان کے متبوع کا ہے اگر انسان محبت محمودہ کے لیے روتا ہے تو بیرونا اس کے حق میں نافع ہوگا جو ان کے متبوع کا ہے اگر انسان محبت محمودہ کے لیے روتا ہے تو بیرونا اس کے حق میں نافع ہے انتراح و انبساط پیدا ہوتو اسے سود مند ہو انساط پیدا ہوتو اسے سود مند ہو انساط پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے مفید ہے۔ انقباض پیدا ہوتو موجب سعادت ہے خض! بیرتم امور اصل متبوع کی طرف سنر محبت کی منزلیس قرار یا جاتی ہیں۔ از دیاد محبت کی منزلیس قرار یا جاتی ہیں۔ از دیاد محبت کی منزلیس قرار یا جاتی ہیں۔ از دیاد محبت کی منزلیس قرار یا جاتی ہیں۔ از دیاد محبت کی منزلیس قرار یا جاتی ہیں۔

معنرت رساب محبت اوراس کے تمام توالع ولوازم اور آثار انسان کے کیے مصرت رسال

الله والنشافي المراجع المراج

ہیں اور اے رب العالمین کی بارگاہ ہے دور پھینک دیتے ہیں۔مضرت رسال محبت جہال کہیں اور جس شخص میں بھی اپ توابع ولوازم اور آٹار میں منقلب اور نمایاں ہوگی مضرت رسال ہی ہوگی اور اپنے پروردگار ہے بغد اور دوری ہی پیدا کرے گی۔ جس منزل جس مقام میں بیر محبت پہنچے گی خیارہ ہوگا اور رب العالمین ہے بغد اور دوری اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ طاعت و معصیت کے ہرکام کی شان یہی ہے کہ طاعت و اطاعت سے جو چیز بھی پیدا ہوگی وہ طاعت گذار مطبع کے لیے زیادتی 'اجر وفراوانی' ثواب اور قرب رب العالمین کا موجب ہوگی۔ اور جو چیز معصیت اور نافر مانی سے پیدا ہوگی وہ خسران خذلان 'بعدعن اللہ کا موجب ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

یہاں پہلی آیت میں اللہ یہ خبر دیتا ہے کہ طاعت وعمل اور فعل و کردار سے ان کے حق میں عمل صالح لکھا جاتا ہے دوسری آیت میں یہ خبر دیتا ہے کہ جو اعمال صالحہ ان سے صادر ہوتے ہیں وہ بعینہ ان کے حق میں لکھے جاتے ہیں ان ہر دو میں فرق یہ ہے کہ پہلا امرا ان کا فعل وعمل نہیں ہے بلکہ ہرانسان سے صادر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے دوسرا امر بعینہ انسان کاعمل وفعل ہے جو ان کے حق میں لکھا جاتا ہے۔

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

سَيَعُلَمُ يَوُمَ الْعِرُضِ أَيُّ بِضَاعَة اَضَاعَ وَعِنُدَ الْوَزُنِ مَا كَانَ حَصَلَا ''عنقریب بیشی کے دن وہ جان کے گا کہ کونی پونچی اس نے ضائع کر دی اور وزن کے وقت کونی چیز اسے حاصل ہے۔''



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

(فَطَيْلُنّ : ١٠٥)

ڈ ھکے جھیے اور ظاہری تمام اعمال کی اصل محبت ہے (اللہ تعالی اپنے فضل وکرم' عدل و انصاف اور خلق میں صراط متفیم پر ہے اللہ کے اساء وصفات حسن عدل و حکمت رحمت واحسان' فضل و کرم' ثواب وعقاب کے موقع میں کمال مقدیں کے موجہات ہیں)

جس طرح محبت اور ارادہ ہر فعل وعمل کی اصل ہے جیسا کہتم معلوم کر چکے ہوئیہ محبت و
ارادہ ہر دین کی بھی اصل ہے خواہ دین حق ہویا دین باطل۔ کیونکہ ' دین' اعمال ظاہرہ اور باطنہ
کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ ان تمام اعمال ظاہرہ وباطنہ کی اصل یہی محبت و ارادہ ہے۔ اور دین
نام ہے طاعت وعبادت اور خلق حسن کا' یہ طاقت ایسی ہونی چاہیے کہ لازمی اور دائمی ہو۔ اس
طرح کہ یہ انسان کا خلقی اور عادتی وظیفہ بن جائے اور اس معنی کی روستے اللہ تعالیٰ نے دین کو
مست جیر کیا ہے فرماتا ہے : www.pdfbooksfree.pk

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُتِي عَظِيْمٍ ۞ ﴿ (القلم: ١٢/٣)

''(اے پنیمبر) بے شک آپ بہت بلنداخلاق پر فائز ہیں''

اس آیت کے متعلق امام احمد بن طنبلؒ،امام ابن عیبنہؒ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ لعلی خلقِ عظیم کے معنی لعلی دین عظیم ∜ہیں۔

سیدہ عا نَشه صدیقتہ ﷺ کے کئی نے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کے اخلاق کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ((کَانَ خُلُقُهُ الْقُر آنُ)) ۞ ''آپکا اخلاق قرآن ہے۔''

دین کے معنی میں اذلال اور قہروغلبہ دونوں داخل ہیں۔ نیز اس کے معنی میں ذلت و خاکساری خضوع وطاعت بھی داخل ہے اور یہی وجہ ہے کہ دین اعلیٰ سے اسفل کی طرف جھکا تا

-4

٠٠ تفسير ابن جرير (٢٩/ ١٣) بسند آخر

<sup>🕏</sup> صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب جامع صلاة الليل (حديث.٤٣٦)



دین کی اقسام:

دین کی دونشمیں ہیں: دین ظاہر اور دین باطن: دین باطن کے لیے خضوع اور محبت لازی ہے جبیبا کہ عبادت کے اندر ہوا کرتی ہے۔ بخلاف دین ظاہر کداس میں محبت لازم نہیں ہے اگر چہاس میں انقیاد' اطاعت' اور ذلت پائی جاتی ہے۔

#### قيامت كا نام''يوم الدين'' كيول؟

الله تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نام "یوم الدین" رکھا ہے کیونکہ الله تعالیٰ اس دن لوگوں کوان کے اعمال کا بدله دےگا۔ اچھے اعمال کا اچھا بدله اور برے اعمال کا برا بدله دےگا۔ اسمعنی کے لئاظ سے لفظ "دین" جزاء و بدله اور حساب کے معنی پرمشمل ہے اور اس معنی کی روسے قیامت کے دن کو "یوم السجزاء" "یوم السحساب" کہا گیا ہے۔

الله تعالی کاارشاد ہے:

﴿ فَكُوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنِ۞ تَرْجِعُوْنَهَا إِنْ كُنْتُمْ طَدِقِيْنَ۞ ﴾ (واقعه: ٥٥/٨٥٠)

''پس اگرتم کسی کے زیرِ فرمان نہیں اور اس قول میں پیچھے ہوتو ذرا اس روح کوتو لوٹا وُ''

یعنی اگرتم اللہ کی ربو بیت میں نہیں ہواس کے سامنے مقبور ومغلوب نہیں ہوا در وہ تہہیں جزاءا در بدلہ نہیں دے گا' تو پھرتم اپنی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے ؟

یہ آیت مزید تشریح کی مختاج ہے۔ یہ آیت ''منگرین بعث''منگرین قیامت'' اور منگرین اور منگرین اور منگرین ایپ مدلول کو حیاب کے مقابلہ میں بطور ججت وارد ہوتی ہے۔ بیضروری ہے کہ ججت و دلیل اپنے مدلول کو مستلزم ہوتا کہ جب دلیل سامنے آجائے تو مدلول فورا سامنے آجائے۔ ذبمن ای وقت مدلول کی طرف منتقل ہو جائے ، کیونکہ دلیل و مدلول میں باہم تلازم ہوا کرتا ہے۔ ملزوم اپنے لازم کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے۔اس کے برعکس ہونا ضروری نہیں ہے۔ہوسکتا ہے کہ دلیل موجود ہو، لیکن مدلول تک نہ پہنچ سکے۔

آیت کے استدلال کی صورت ہے ہے کہ کفار عرب یوم البعث، لیعنی قیامت کے دن اور جزاء وسزا کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ رب العالمین سے کفر وا نکار کرتے تھے۔ اس کی قدرت ور بوبیت اور حکمت کا بھی انکار کرتے تھے۔

یبال دو باتیں لازم اور ضروری تھیں۔ وہ یا تو اس امر کے مقر اور معترف ہیں کہ ان کا کوئی رب ایبا ہے، جو قاہر، غالب اور زبردست ہے، اور ایبا غالب اور زبردست ہے کہ بندول پر اس کا پورا تصرف اور غلبہ ہے، جب چاہتا ہے بندول کو مارتا اور جلاتا ہے، انہیں جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ نیکوکارول کو اجر وثو اب سے نوازتا اور جکم دیتا ہے۔ نیکوکارول کو اجر وثو اب سے نوازتا اور بدکاروں کو عذا ب دیتا ہے۔ یا وہ اس شان اور صفات کے رب سے مشکر ہیں۔ وہ اگر اس کا اقرار کرتے ہیں تو یوم بعث، یوم حشر ونشر اور امری اور جزائی دین کا اقرار کررہے ہیں۔ اگر وہ اس سان کا در اللہ کا انکار کررہے ہیں، ہمجھ رہے ہیں کہ ان کا اس سے انکار کرتے ہیں تو کفر کررہے ہیں، اور اللہ کا انکار کررہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ان کا کوئی ایبا رب ہے جو ان پر مضرف اور غالب ہے۔ اس فتم کے لوگول سے کہا جاتا ہے۔ اگر ایبا ہے تو پھرتم اپنی موت کو مضرف اور غالب ہے۔ اس فتم کے لوگول سے کہا جاتا ہے۔ اگر ایبا ہے تو پھرتم اپنی موت کو کیوں دفع نہیں کرتے؟ وہ جب تمہارے پاس آتی ہے، تم اسے کیوں نہیں ہٹا دیتے؟ اور اپنی کیوں دفع نہیں کرتے؟ وہ جب تمہارے پاس آتی ہے، تم اسے کیوں نہیں ہٹا دیتے؟ اور اپنی روح کو جب وہ طقوم تک پہنچ جاتی ہے، این جگر واپس کیوں نہیں گرتے؟

آیت کا خطاب ان لوگوں ہے ہے جن پر نزع کا وقت طاری ہے، اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہتم اپنی روح کو اپنی جگہ واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اگرتم اس پر قادر ہو، اور تم کسی دوسرے کی ربوبیت میں نہیں ہو۔ تم کسی غالب و وقار کے سامنے مغلوب و مقہور نہیں ہوجس کے احکام تم پر جاری ہوں، جس کے اوامر و نواہی تم پر نافذ ہوں، تو پھرتم اپنی روح کو کیوں واپس نہیں لوٹاتے ،؟ اللہ کی وحدانیت ور بوبیت، بندوں پر اللہ کے تصرف اور نفو ذِ احکام کے بارے میں ہے آیت ایک زبردست اور قوی دلیل ہے۔

ایک اور لحاظ سے دین کی اقسام:

دین دوقتم کا ہے۔ (1) دین امری' اور (۲) دین حسابی جزائی۔ اوریہ ہر دوقتم کے دین

صرف الله وحدہ لاشریک ہی کے لیے ہیں۔ اور دین کل کا کل یا توامر ہے یا جزاء۔ اور ان ہر دو
دینوں کی اصل محبت ہے کیونکہ اللہ نے جو پچھ بھی مشروع فر مایا ہے اور جس چیز کا بھی تھم دیا ہے
ظاہر ہے وہی چیز ہے جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔ اور جس چیز
سے بھی وہ منع کرتا ہے وہ وہی چیز ہے جے اللہ مکر وہ سجھتا ہے اور جس سے وہ بغض ونفرت کرتا
ہے کیونکہ بیاس چیز کے بالکل منافی ہے جے وہ محبوب رکھتا ہے اور جس سے وہ راضی ہے۔
دین امری کا مرجع اللہ کی محبت و رضاء مندی ہے اور بندے کا دین ای وقت مقبول ہے
جب کہ اس کی محبت و رضاء مندی شامل ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ ٹائٹیلم کا ارشاد ہے:

((ذَاقَ طَعُمَ الْاَيْمَانِ مَنُ رَضِىَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْنَ رَسُوُلًا)) ۞ '

''اس نے ایمان کامزہ چکھا جو اللہ کی ربوبیت سے راضی ہوا اور اسلام کو اپنا دین بنا کر اور محمد کورسول مان کر راضی ہوا۔''

غرض! دین کی عمارت محبت پر قائم ہے اور محبت ہی کی وجہ ہے دین شروع ہوا ہے اور محبت ہی کی وجہ ہے دین شروع ہوا ہے اور محبت کے لیے شروع ہوا ہے۔ اور دین جزائی کا بھی یہی حال ہے کیونکہ دین جزائی دونوں باتوں پر مشتمل ہے۔ محن نیکوکاروں کو احسان و نیکی کا بدلہ دیا جائے اور مجرم بدعمل بد کرداروں کو ان کے جرم کا بدلہ دیا جائے اور بیہ ہر دو باتیں اللہ کومحبوب اور پسندیدہ بیں کیونکہ بیمین اس کا عدل وفضل ہے۔ اور عدل وفضل اللہ کے صفات کمالیہ بیں اور حق سجانہ اپنی صفات و اساء کومحبوب رکھتا ہے اور اسے بھی محبوب رکھتا جو ان صفات کومحبوب رکھے۔

#### سيدنا ہود مَايِنا اور محبت:

اور بیہ دونتم کے دین اللہ کی ''صراط مسقیم'' ہے جس پر اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوامر اور نواہی ثواب وعقاب میں اسی صراط متنقیم پر ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغیبر ہود میں ہے۔ کے قول کونفل فر ماتا ہے جوانہوں نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فر مایا تھا:

﴿ قَالَ إِنِّىَ أَشْهِدُ اللهَ وَ الشَّهَدُوَا آئِنَ بَرِينَ اللهَ وَاشْهَدُونَ ۞ مِن دُونِهِ قَكِيْدُونِيَ جَمِيْعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ ۞ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِيْ وَرَبِكُمْ مَامِن دَابَةٍ إِلَا هُوَ اخِذًا بِنَا صِيَتِهَا هِ إِنَّ رَبِيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ (مود: ١١/٥٥٥٥)

''بود (ملینیا) نے کہا: میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنارہ ہو'اچھاتم سب مل کرمیرے خلاف کوئی تدبیر کرواور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو (ایس حالت میں بھی) میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر بی ہے جومیرا اور تم سب کا پروردگار ہے' جتنے بھی جاندار (زمین و آسان میں موجود) ہیں سب کی پیٹانی وہی تھا ہے ہوئے ہے' یقینا میرارب سیح راہ پر ہے۔''

الله کے پینجبر سیدنا ہود ملینا نے جب سمجھ لیا کہ رب العالمین اپنے خلق' امر' ثواب و عقاب' قضاء وقدر' منع وعطاء' عافیت و بلاء' توفیق اور خذلان میں بالکل صراط متنقیم پر ہے اوران امور میں وہ اپنے کمال مقدس سے خارج نہیں ہوتا جواس کے اساء وصفات کے مقتضیات سے ہیں اوراس کے اساء وصفات کے مقتضیات سے ہیں اوراس کے اساء وصفات عدل و حکمت' رحمت واحبان' فضل و کرم' اور ثواب کو ثواب کی جگہ اور عقوبت کے مقام میں صرف کرتے ہیں اور توفیق و خذلان عطاء و منع' ہدایت و عظالت کو تھیک ٹھیک اپنے اپنے سمجھ مقامات پر رکھتے ہیں ۔ اوراللہ کے اساء وصفات جس کمال مقدس کے مقدس کے مقام میں کامل اور مکمل ہیں کہ اللہ کمال حمد وثنا کا دحقدار ہے تو سیدنا ہود ملینا ہود کھر ہے ہوگئے اور کمان کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلاخوف وخطر کھڑ ہے ہوگئے اور کے ادر کے اندرعلم وعرفان کی الیمی لہر دوڑ گئی کہ اپنی قوم کے اجتماع میں بلاخوف وخطر کھڑ ہے ہوگئے اور کا در اللہ کے کر دہ قدوں کی عظمت وجلالت کوسا منے رکھ کر پکارا شخصے:

﴿ إِنِّيَ ٱللَّهِدُ اللَّهَ وَالشَّهَدُوَا آتِنَ بَرِينٌ ۚ مِمَّنَا ثُنْفُرِكُوْنَ ۞ مِنْ دُوْنِهِ ۞﴾ (مود:١١/٥٣)

'' میں اللہ کو گواہ بنا تا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنار ہے ہو''

اس کے بعداللہ کا بیپغمبراللہ کی قدرت عامۂ اس کے قبروغلبہ کی عمومیت۔اوراللہ کے سوا تمام پراللہ کے قبروغلبہ کی اوراللہ کی عظمت وجلالت کے سامنے ہرشنگ کے جھکنے ذکیل ہونے' اور



مغلوب ومقبور ہونے کی خبر دیتا ہے:

﴿ إِنِيْ تَوَكَّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِيْ وَرَبِكُمْ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ اخِذًا بِنَا صِيرَتِهَا . وَنَ مَا مِنْ دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ اخِذًا بِنَا صِيرَتِهَا . إِنَّ رَبِيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۞ (هود:١١/١١)

''میرا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہی ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے جتنے بھی جاندار ہیں پس ان سب کی پیشانی ای کے ہاتھ میں ہے یقیناً میرارب سیجے راہ پر ہے''

بکارا تھے کہ جس کی بیٹانی اور چوٹی دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔خود دوسرے کے قبضہ میں ہے دوسرے کے قبرو غلبہ دوسرے کی سلطنت و فر مانروائی میں ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے کیونکر ڈرسکتا ہے ایسے لوگوں سے ڈرٹا انتہا درجہ کی ذلالت اور فہنچ تزین ظلم ہے۔

اس کے بعد اللہ کا یہ بغیبر خبر دیتا ہے کہ اللہ صراط متنقیم پر ہے اور ہروہ چیز جواس کی قضاء وقد رفیصلہ کر بے صراط متنقیم پر ہے اور بہی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کے ظلم وجور ہے نہیں ڈرتا کیونکہ اس ذات سے ظلم وجور مکن ہی نہیں ہے اور اس لیے میں اللہ کی ذات کے سواکس سے ڈرتا نہیں کیونکہ ''میری چوٹی میرے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ظلم وجور کی میرے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے ظلم وجور

ہے میں قطعاً بے خوف ہوں کیونکہ وہ صراط ستقیم پر ہے ظلم وجوراس کی شان نہیں۔

حق سجانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ بندوں کے حق میں ای کا تھم جاری ہوتا ہے اور اس کے فیصلہ میں عدل ہے۔ ملک اس کا ہے اور وہی حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ بندوں پر اس کا تصرف عدل و فضل کی حدود ہے باہر نہیں ہے۔ اگر وہ دیتا ہے تو بیداس کا کرم ہے۔ ہدایت و راہنمائی کرتا ہے خیر و فلاح کی توفیق عطاء فرما تا ہے تو عین اس کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اگر منع کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کومحروم کر دیتا ہے بیا کسی کو ذلیل کرتا ہے بیا گمراہ کرتا ہے اور اپنے انعامات سے کسی کومحروم کر دیتا ہے بیا کسی کو ذلیل کرتا ہے بیا گمراہ کرتا ہے درسوا کرتا ہے شقی و بد بخت گردا نتا ہے تو بیاس کا عدل اور اس کی تحکمت ہے۔

'' غرض دینے میں لینے ہیں۔ عطاء و بخشش میں اور عطاء و بخشش سے محروم رکھنے میں اللہ مسراط متنقیم پر ہے۔

چنانچ حدیث سیح کے اندروارد ہے کہ رسول الله علی الله علی ارشاد فرمایا: ((مَا اَصَابَ عَبُدًا قَطُّ هَمُّ وَلَا حُزُنٌ فَقَالَ اللَّهُمَّ النِّي عَبُدُكَ وَابُنُ عَبُدِكَ وَابُنُ اَمَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكُمُكَ عَدُلٌ فِي



حدیث کا بیتکم رب العالمین کے کوئی اور امری پر دو حکمتوں پر اور اختیاری اور غیر اختیاری فعل پر جوقضاء وقد رہواس پرمشمل ہے۔ بیہ ہر دوشم کے حکم بندوں کے حق میں جاری ہیں اور ہر دو قتم کے فیصلے بندوں کے حق میں عدل ہیں۔ پس بیر حدیث مذکورہ بالا آیت ہی ہے مستفاد اور ماخوذ ہے۔اس آیت میں اور حدیث میں انتہائی قریبی نسبت ہے۔



(فَطَيِّلْنَ : ١٠٢)

#### عشق اورحسن پرستی کے دنیوی اور اخروی مفاسد

اب ہم عشق اور حسن پرتی کے دنیوی واخروی مفاسد کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کے جواب کو ختم کر دیتے ہیں اگر چہ اس کے مفاسد اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرنے کم ہیں۔

عشق کی پہلی خرابی:

عشق وحسن پرتی کا اولین اور بالذات خاصہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسداور خراب کردیتی ہے۔ جب قلب فاسداورخراب ہوجاتا ہے تو انسان کے تمام اراد ہے 'اقوال اور افعال خراب ہوجاتے ہیں اور تو حید کے تمام مور ہے فاسداور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو تم اوپر پڑھ چکے ہواور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم کچھاور آگے بیان کریں گے۔

مرض عشق میں مبتلا لوطی اور قر آن:

مرض عشق اورصورت پرتی کے متعلق دوگروہوں کی حکایت اللہ نے قرآ ن حکیم کے اندر بیان کی ہے: ① لوطیوں کا قصہ اور ﴿ عورتوں کا قصہ

چنانچہ قرآن محیم کے اندرسیدنا یوسف اور عزیزِ مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی عیاری و مکاری کا قصد بیان فرمایا ہے اور وہ ہر حالت بیان کی ہے جو اس بارے میں سیدنا یوسف علینا پر گزری۔ اور ان کے صبر و ثبات عفت و پاکدامنی تقوی و پر ہیزگاری نے ان کو جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگزشت بیان کی۔ نیز وہ مصیبت بیان کی جس سے سیدنا یوسف علینا کو دو جار ہونا پڑا۔

واقعہ یہ ہے کہ اس بارے میں سیدنا یوسف علیہ نے جس صبر و ثبات اور تقویٰ و پر بیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر وثبات سے نوازے کیونکہ ہرکام اپنے دوائی واسباب کی قوت اور بازور کھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے۔ یہاں دوائی جرم اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر

موجود تھے۔اورموجود ہونے کی چندوجوہ ہیں:

''تمہاری دنیا میں سے دو چزیں مجھے محبوب ہیں: • خوشبو اور • عورتیں۔ میں کھانے یعنے سے صبر کرسکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کرسکتا۔''

ا سیدنا پوسف مایشا نوجوان آ دی تھے اور ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز تر ہوا کرتی ہے۔

بہت زیادہ اور تیز تر ہوا کرتی ہے۔ ﴿ سیدنا یوسف ملینا مجرد تنے نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی باندی جس سے اپنی شہوت پوری کر سکتے اور خواہش وشہوت کی آگ بچھا سکتے ۔

آ پ غریب الوطن اور مسافر تنے اور ظاہر ہے کہ غربت و مسافرت میں اس قتم کا کام کرنے میں وہ دقیقیں پیش نہیں آتیں جو وطن میں پیش آتی ہیں۔ جو دقیقیں اہل وعیال ' جانے پہچانے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتیں۔

پیمورت صاحب منصب و جمال تھی۔منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہراس کا مطبع وفر مانبردار تھا اور ہروقت اس کی رضاء جوئی میں رہتا تھا۔

ت کے کورت اس فعل ہے انکارنہیں کررہی تھی بلکہ وہ خود سیدنا پوسف ملیٹا کواس کام کے لیے مجبور کررہی تھی۔ بعض آ دمیوں کی طبیعت ہوا کرتی ہے کہ جب عورت انکار کرتی

کتاب الزهد میں بیروایت نیم فی اور نہ بی کی اور کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ بیروایت فی ہے۔ اسنادہ ضعیف جدا۔ یوسف بن عطیة الصفار محر الحدیث راوی ہے۔ سنن نسائی۔ کتاب عشرة النساء۔ باب حب النساء (حدیث۔ ۱۳۹۹) وغیر میں حبب الی من الدنیا النساء والطیب رجعل قرہ عینی فی الصلاة کے الفاظ کے ساتھ مروی ہے۔ اور اس کی سندھج ہے۔

ہے تو ان کی رغبت اس ہے کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں وہ اپنی ذلت اور تو بین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بے عزتی اور بہت ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بے عزتی اور بہت سے آ دمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

وَ زَادَنِيُ كَلَفًا فِي الْحُبِّ أَنُ مُنِعُتُ اَحَبُّ شَيْء الِيَ الْإِنْسَانِ مَا مُنِعَا الْأَنْسَانِ مَا مُنِعَا الْأَنْسَانِ مَا مُنِعَا اللهُ الرومُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَا مُنِعَا الرومُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْف اور برُه جاتى ہے كيونكه بھل چيز ہے انسان كو منع كيا جاتا ہے وہ اے زيادہ محبوب ہو جاتى ہے۔''

غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف نہیں۔بعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپی رغبت ومحبت ظاہر کرتی' ہے تو ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اگر انکار کرتی ہے تو محبت صحمل ہو جاتی ہے۔

ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہاں کی بیوی یا باندی جب بھی اس سے انکار یا ہے توجی بری تو ان کی محبت وخواہش مضحل ہو جاتی اور ایسی مضحل ہو جاتی کہ وہ پھر بھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے۔ بعض آ دی ایسے ہوتے ہیں کہ منع و انکار ہے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی ہے اور جس قدر منع و انکار زیادہ ہوتا ہے آتش محبت اور تیز تر ہو جاتی ہے اور اسے اپنی کامیابی وظفر مندی کی کوشنوں میں اور زیادہ لذت آتی ہے۔ جبیا کہ کی چیز کومحنت و مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے کے بعد اس میں لذت آتی ہے یا کوئی چیز بڑی منت ' اجت ' خوشامد و کجاجت ہے حاصل ہوتی ہے تو اس میں خوب لذت آتی ہے۔

﴿ یہ کہ سیدنا یوسف مایشا کوخود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی خود اس نے اس کام کے لیے مجبور کرنا چاہا تھا۔ اس لیے بیان طلب وسوال منت وساجت خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہتھی۔ رغبت وطلب کی ذلت اس کے سرتھی۔ آپ کے سرنہتھی وہی عاجز و کی نہتے اور عزیز مرغوب تھے۔ ذلیل تھی اور آپ ایک مطلوب مجبوب اور عزیز مرغوب تھے۔

﴿ یہ کہ سیدنا یوسف ملینا اس عورت کے گھر میں رہتے تنے اس کے تکوم تنے اس کے قابو میں تنے اس کے قابو میں تنے اور اس طرح کہ اس کی اطاعت ہے روگر دانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی اور اس لحاظ ہے یہاں رغبت کا داعیہ بھی موجود ہے اور خوف و ہر اس کا بھی۔

﴿ بِہٰ اِسْ اِسْ کَا اَلْمُ اِسْ کَا اِجْ کَا کُونَ خوف اور ڈرنہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آ دی اس

راز کوافشاء کردے گاکیونکہ وہ خود ہی اس کام کو جا ہتی تھی اور اس کی خواہشندتھی اور اس کام کے ارادہ سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیئے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں ہے الگ کردیا تھا۔

- یہ کرور برمصری بیوی نے سیدنا یوسف علیہ کواس کام پرمجبور کرنے کے لیے مکار عیار کی جید جو اور عیاری مکاری کیادی کی فنکار عورتوں کواس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کریں اور اپنے اپنے چرتوں کو بروئے کار لائمیں۔اس نے سیدنا یوسف علیہ کوان کے سامنے چش کیا اور اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی اور ان سے امداد کی خواہاں ہوئی۔ اور سیدنا یوسف علیہ کی ان کے سامنے شکایت کی اور ان سے امداد کی خواہاں ہوئی۔ اور سیدنا یوسف علیہ کے ان اس وقت ان کے مقابلہ میں کامیابی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے امداد چاہی اور عرض گرار ہوئے:

﴿ وَإِلاَ تَصْرِفْ عَنِيْ كَيْنَاهُنَ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الْجُهِلِيْنَ ۞ ﴾ (بوسف:٣٣/١٣)

''اور تونے ان کافن فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور بالکل نا دانوں میں جاملوں گا''

آ ہے کہ سیدنا یوسف کوجیل خانہ بھیجے اور ذلیل ورسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی کہ اگرتم میرامقصد پورانہیں کرو گے تو میں تہمیں جیل بھیج دوں گی اور ذلیل ورسوا کر دوں گی۔ فاہر ہے یہ ایک زبردی ہے کہ بدکاری پر جرو اکراہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس

عورت کی دھمکی ہے جوابیا کرسکتی ہے۔غور کرویہاں داعیہ شہوت بھی موجود ہے اور جیل کی ذلت و تکلیف ہے سلامتی تلاش کرنے کا داعیہ بھی موجود ہے۔

یہ کہ اس عورت کے شوہر نے سیدنا یوسف ملینہ کے متعلق بھی غیرت ونخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جس سے بید خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق و جدائی پیدا کی جائے گی اور ایک دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ بیوی کا معاملہ طشت ازبام ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ بلکہ بیوی کا معاملہ طشت ازبام ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی وہ اپنی بیوی اور سیدنا یوسف علینہ کو خطاب کر کے کہتا ہے سیدنا یوسف سے کہتا ہے۔

﴿ يُؤسُفُ أَغْرِضَ عَنْ هٰذَا عَنْ أَمْ (يوسف: ٢٩/١٢)

'' پوسف اس کو جائے دو۔'' اور بیوی سے کہتا ہے:

﴿ وَاسْتَغُفِدٍ ئَى لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخُطِبِينَ ۞ ﴿ (بوسف: ٢٩/١٢)

'' تو اپنے گناہ کی معافی ما نگ کیونکہ سرتاسر تیری ہی خطاء ہے۔''

یہ ظاہر ہے کہ شوہر کی غیریت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے اور

يہاں بير کاوٹ بھی مفقو د ہے۔ PAKISTAN VIRTUAL LIBRA

غرض ہمہ قتم کے دوائی و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی سیدنا یوسف مایٹا اللہ کی رضاء مندی رضاء جوئی اوراس کے خوف کومقدم رکھتے ہیں اور محبت باری تعالیٰ ان کا دامن پکڑتی ہے اور گناہ سے باز رکھتی ہے اور گناہ کے مقابلہ میں وہ جیل کی اسیری کو پہند کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن حکیم آپ کے عزیمانہ قول کو یوں نقل کرتا ہے:

﴿ رَبِّ السِّنَجِنُ أَحَبُّ إِلَىّٰ مِمِنَا يَهُ عُوْنَنِيْ اللَّيْهِ ؟ ۞ ﴿ ربوسف: ٢٢/٢١) ''اے میرے رب جس کی طرف بیا ورتیں مجھے بلا ربی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پہند ہے''

سیدنا یوسف ملینا خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دشگیری نہ فرما تا تو مصرکی عورتوں نے جو کمند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے ان سے نکے نکلنا بہت دشوار تھا۔ آپ طبعی طور پر اس کی طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرست میں اپنا نام کھوا دیتے اور یہ سیدنا یوسف ماینا کو اللہ تعالی کی طرف

ے عطاء شدہ کمال علم ومعرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب' اپنے نفس اور اپنے مقام کواچھی طرح سمجھ لیا اور صبر و ثبات کو ہاتھ ہے نہ جھوڑ ا۔

سیدنا یوسف ملینا کے اس قصہ میں بڑی بڑی عبرتیں' اور بے شار فوائد و حکمتیں مضمر ہیں جو ہزاروں فوائد پرمشمل ہیں۔رہِ قد وس تو فیق عطاء فر مائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کرسکیں۔

\*\*\*



فَظِّيلُنَّ : ١٠٤

## عشق کی دوصورتیں

عشاق وحسن پرستوں کا دوسرا گروہ جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیا وہ لوطیوں کا گروہ ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَمْتَنْفِئُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَوُلَا ضَيْفِي فَلَا تَغْضَحُونِ ۞ قَالَ إِنَّ هَوُلَا ضَيْفِي فَلَا تَغْضَحُونِ ۞ قَالُوا الله وَلَا تُخْذُونِ ۞ قَالُوا اوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَوُلَاءَ بَنْقِيَ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنْهُمُ الْعَلَمِينَ ۞ قَالَ هَوُلَاءَ بَنْقِيَ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ۞ لَعَمُرُكَ إِنْهُمُ لَهِنِينَ ۞ لَعَمُونَ ۞ ﴿ وَهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

''اورشہر کے لوگ برائی کے ارادہ سے خوشیاں مناتے ہوئے لوط ملیٹا کے پاس پہنچ۔
لوط ملیٹا نے ان سے کہا: یہ (فرشنے) میرے مہمان ہیں' تم مجھے (ان کے ساسنے)
رسوا نہ کرو اور اللہ سے ڈر جاؤ اور مجھے رسوا نہ کرو۔ وہ بولے: کیا ہم نے تم کو دنیا
جہان کے لوگوں کی حمایت سے ممانعت نہیں کر دی تھی؟ لوط (ملیٹا) نے کہا: اگرتم کو
کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں ہیں' ان سے نکاح کرلو۔ اے پیٹیمر! تمہماری جان کی قسم!
یہ لوط کی قوم کے لوگ اپنی بدستی میں سرگرداں تھے''۔

عشق کی بید دوصور تیں ہیں جو دوقتم کے گروہوں کے متعلق اللہ نے پیش کی ہیں جن کا قصداللہ نے قرآن تھیم کے اندر بیان کیا ہے اور ہر دوقتم کاعشق اور حسن پری اس نے حرام قرار دی ہے لیکن لوگوں نے اس کی پروانہیں کی ہے۔ اور اس عشق اور حسن پری کی مصرتوں اور نقصانات کی اہمیت کونہیں سمجھا۔

## مرض بردهتا گيا جوں جوں دواء کی:

عشق وحسن پرسی ایبالا علاج مرض ہے کہ بڑے بڑے اطباءاس کے علاج سے قاصراور عاجز ہو چکے ہیں۔ مریضانِ عشق کی صحت و شفاء ناممکن ہے۔ قشم اللہ کی! بیدا یک ایبا مہلک مرض اور قاتل زہر ہے کہ جس پر بھی اس نے وار کیا ختم کر کے چھوڑا۔ اور اس کی قید و بند سے نجات دلانا ساری دنیا کے لیے دشوار و نامکن ہو گیا ہے۔ جس جگہ بھی بیر آگ مشتعل ہوئی اس سے نکلنا اور نکالنا دشوار ہو گیا ہے۔

عشق موجب كفر:

ابتم عشاق وحسن پرست لوگوں کے حالات پرغور کرؤ کیا ٹھیک ٹھیک ان حالات پر منطبق نہیں ہوتے؟ ان لوگوں کے حالات کوتم ایک پلڑے میں رکھو اور ان کی تو حید کو ایک پلڑے میں رکھواور ان کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھواور تولواور اندازہ کرو کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی رضاء جوئی اور عدل الہی کے مطابق ہیں؟

وصل معشوق اورتو حيد باري تعالى:

بعض عشاق تو وصل معشوق کوتو حیدِ رب العالمین سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں جیسا سمی ضبیث نے کہا ہے:

هُنَّ أَحُلٰي فِيُهِ مِنَ التَّوُحِيُدِ

َ يَتَرَشَّفُنَ مِنُ فَمِي رَشَفَاتٍ



''میرے لعاب دہن کے چند قطرے جو ان کے منہ میں جاتے ہیں بیران کے منہ میں تو حید ہے بھی زیادہ شیریں ہوتے ہیں۔''

ایک اور خبیث کہتا ہے کہ وصل معثوق مجھے پروردگار کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔ العیاذ باللہ

ایک اور شاعر کہتا ہے:

--

وَصُلُكِ اَشُهَى اِلْى فُوَّادِى مِنُ رَحُمَةِ الْخَالِقِ الْجَلِبُلِ '' تیراوسل میرے دل کوخالق جلیل کی رحمت سے زیادہ مرغوب ہے۔'' اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قتم کاعشق ایک عظیم ترین شرک ہے۔

ال میں کوئی شک نہیں کہ اس قتم کاعشق ایک عظیم ترین شرک ہے۔ چنانچہ بہت سے عشاق صاف لفظوں میں اس کی تصریح کررہے ہیں کہ''ان کے تلوب میں معثوق کے سواکسی کی جگہ نہیں' بلکہ معثوق ان کے پورے قلب کا مالک ہو جاتا ہے اور یہ لوگ اپنے معثوق کے خالص غلام اور بندے بن جاتے ہیں۔ اپنے پروردگار خالق جل جلالہ کی عبودیت و غلای چھوڈ کراپنے جیسی مخلوق کی عبودیت و غلامی پرراضی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عبودیت اس کمال محبت اور خضوع و اعکساری بی کا تو نام ہے۔ اور ان لوگوں نے اپنی محبت اور خضوع اور خاکساری کو اپنے معثوق تک مخصر کردیا ہے اور اپنی عبودیت کو معثوق کے چنوں میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر اپنے معثوق تک مخصر کردیا ہے اور اپنی عبودیت کو معثوق کے چنوں میں ڈال دیا ہے۔ اور ظاہر ہے اس امر عظیم کے مفسدے میں اور زنا کاری کے مفسدے میں زمین و آ سان کا فرق ہے۔ زنا کہ بیرہ گناہ ہے جس طرح دوسرے کہائر ہیں اور یہ شرک ہے چنانچ بعض صوفیا کا قول ہے کہ ان صورتوں کی پرستش سے زنا کرنا میر نزد یک زیادہ مجبوب ہے۔ اگر میں عشق وحس پرتی کے صورتوں کی پرستش سے زنا کرنا میر نزد یک زیادہ مجبوب ہے۔ اگر میں عشق وحس پرتی کے امتحان و ابتلاء کے مقابلہ میں کسی سے زنا کرلوں تو یہ مجھے زیادہ پہند ہے۔ کیونکہ عشق میر سے معثوق کی عبادت کرا لیتا ہے اور قلب کو اللہ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھا لیتا قلب سے معثوق کی عبادت کرا لیتا ہے اور قلب کو اللہ کی طرف سے موڑ کر اپنی طرف جھا لیتا



( فَطَيِّلْنَ : ١٠٨)

### دوائے عشق

عشق ایک مرض مہلک ہے اس کا علاج سے ہے کہ پہلے انسان انچھی طرح سمجھ لے کہ جس مرض اور بیاری میں سے مبتلا ہوا ہے وہ سراسرتو حیدِ باری تعالیٰ کے خلاف اور متضاد ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسی ظاہری اور باطنی عبادتیں کرتا رہے جو اس کے قلب سے عشق کے افکار کالشلسل منقطع کر دیں۔ بارگاہ ربانی میں انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجا' اور تضرع بہت زیادہ کرے کہ وہ اس مرض کو دفع فر مائے۔ اور اس کے قلب کواپنی طرف موڑ دے۔ اس مرض کی دوا اس سے بہتر اور سود مند کوئی نہیں کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے اور یہی وہ دوا ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن تھیم کے اندر فر مایا ہے۔ ارشاد ہوتا

www.pdfbooksfree.pk

﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ الشَّوْءَ وَالْفَحْنَثَآءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِيْنَ ۞ (بوسف: ٣٢/١٢)

''یوں ہی ہوا اس لیے کہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کردیں' بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا''۔

اس آیت میں اللہ بیخبر دیتا ہے کہ سیدنا پوسف علینی کو ان کے اخلاص کی وجہ سے عشق کی مصیبت اور بدکاری ہے بچالیا گیا۔ جب قلب کے اندرخلوص ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے ممل ہوتا ہے تو عشق حرام اس صرف اللہ کے لیے ممل ہوتا ہے تو عشق حرام اس قلب میں جاگزیں نہیں ہوسکتا۔ عشق حرام اس قلب میں جگہ بناتا ہے جو خالی ہوتا ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

اَتَانِیُ هَوَاهَا قَبُلَ اَنُ اَعُرِفَ الْهَوٰیِ فَصَادَفَ قَلَبًا خَالِیاً فَتَمَکَّنَا "میں محبت کو جانتا بھی نہ تھا اس سے پہلے محبوبہ کی محبت میرے پاس آگئی۔ اس نے

قلب كوخالى پايا تو وه اس ميں جا گزين ہوگئی۔''

عقل منداور ذی ہوش کو تمجھنا چاہیے کہ عقل اور شریعت تخصیل مصالح اور اس کی تحمیل اور مفاسد کی مدافعت کو واجب اور لازم قرار ویتی ہے۔ جب کسی عقل مند کے سامنے کوئی ایسی چیز پیش آئے جس کے اندر مصلحت بھی ہے اور مفسدہ بھی تو اس وقت اس پر دو ہا تیں لازم ہو جاتی ہیں۔ ایک علمی' دوسری عملی' علمی میہ ہے کہ انسان مصلحت ومفسدہ میں ہے راجج پہلو پرغور عملی حرے اور پوری کوشش ہے راجج پہلو کو تمجھے اور جو پہلے اصلح ہوا ہے اختیار کرے کیونکہ اسلح پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔

عشق کا بھوت اور دینی و دینوی مصلحت:

یہ معلوم ہے کہ عشق اُور صورت پرتی میں نہ کوئی دینی مصلحت موجود ہے نہ دنیوی اور اگر اس میں کوئی مصلحت موجود بھی ہوتو اس ہے کہیں زیادہ اس کے اندر دینی 'دنیوی مفاسد موجود ہوتے ہیں۔اور بہ کئی طریقوں پر ہے۔

#### ذ کر معثوق:

اول: یہ کہ پروردگارِ عالم کی محبت و ذکر کے ساتھ مخلوق کی محبت و ذکر میں اسے مشغولیت ہوجاتی ہے۔اور بیہ ظاہر ہے کہ بید دونوں چیزیں ایک قلب میں اور ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں اور اسلیے یہ ہر دو چیزیں باہم ایک دوسرے پر غالب ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہیں اور بالآخر جو غالب آتا ہے اس کی سلطنت وحکومت قلب پر قائم ہوجاتی ہے اور قلب اس کا ہوکر رہ جاتا ہے۔

#### دل کا مصیبت ز ده ہونا:

دوم: یہ کہ معثوق کے عشق ومحبت میں اس کا قلب سخت ترین عذاب کا شکار ہو جاتا ہے جس سے اس کوکسی وقت بھی نجات نہیں ملتی۔اور جو آ دمی اللہ کے سواکسی اور سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بیدعذاب لازم اور ضروری ہے۔جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

فَمَا فِی الْآدُ ضِ اَشُقَی مِنُ مُحِبٍ وَاِنُ وَجَدَ الْهَوٰی حُلُوَ الْمَذَاقِ ''محبت کرنے والے سے زیادہ اس زمین پرکوئی بربخت نہیں اگر چہ محبت کا مزہ اسے ۔

میٹھامعلوم ہوتا ہے۔''

تَرَّاهُ بَاكِيًا فِي كُلِّ حِيُنِ

فَخَافَةً فُرُقَةٍ أَوُلِاشُتِيَاقِ

''تم دیکھوگے کہ وہ ہر وقت روتا ہی رہتا ہے یا تو فراق کے خوف سے یا وصال کے شوق میں۔'' فَیَبُکی اِنُ نَاوِا شَوُقًا اِلَّیٰہِمُ وَیَبُکِیُ اِنُ دَنَوُ حَضِرِ الْفِرَاقِ ''اگرمَعثوقَ دور ہوتا ہے تو شوق کے مارے روتا ہے اور اگر قریب ہوتا ہے تو فراق کے خوف سے ہوتا ہے۔''

فَتَسُخَنُ عَيُنُهُ عِنُدُ الْفِرَاقِ ''پس اس کی آنکھیں فراق کے وقت گرم آنسو ٹپکاتی ہیں اور ملاقات کے وقت بھی روتی ہیں۔'' غرض!عشق وہ مصیبت ہے کہ عاشق لذت اندوز ہوتا ہے تو تب بھی اس کا قلب عذاب

میں مبتلا رہتا ہے۔

معشوق غلام بے دام:

سوم: یه که معثوق عاشق کا اسیر اور غلام بن جاتا ہے اور ایبا اسیرو غلام که وہ اسے ہروقت ذلیل وخوار و رسوا کرتا رہتا ہے لیکن عشق کا نشہ اس پر پچھاس طرح سوار رہتا ہے کہ اسے اس ذلت و رسوائی کی مصیبت کا شعور و احساس تک نہیں ہونے پاتا اور اس کے قلب کی حالت اس چڑیا گی ہی ہو جاتی ہے جو کسی بچہ کے ہاتھ میں گرفتار ہوتی ہے بچھ اسے ستاتا رہتا ہے اور اسے ایک کھیل و تماشہ سمجھتا ہے لیکن چڑیا کی جان جاتی ہے۔ غرض! عاشق کی حالت ایک دست و پابستہ قیدی کی ہی ہے۔ بخلاف اس کے جو اس بیاری سے آزاد ہے وہ اس مصیبت سے بھی آزاد ہے۔ عاشق کی حالت کے متعلق کسی نے کہا ہے:

طَلِيُقُ بَرَأْيِ الْعَيُنِ وَهُوَ آسِيُرُ ﴿ عَلَيْلٌ عَلَى قُطُبِ الْهَلَاكَ يَدُورُ "عاشق بظاہرتو آزادنظر آتا ہے مگروہ ایک قیدی ہے وہ ایک بیار ہے جو ہلاکت کے

محور پرگھوم رہا ہے۔''

وَمَيُتُ يُزَى فِي صُوْرَةِ الْحَيِّ غَادِيًا وَلَيْسَ لَهُ حَتَّى النَّشُورِ نُشُورُ "وه ايک مرده ہے جوزندوں کی طرح چتا پھرتا نظر آتا ہے ليکن حشر کے دن تک بھی اس کا زندہ ہونا دشوار ہے۔"

اَخُوُ غَمَرَاتِ ضَاعٌ فِيُهِنَّ قَلَبُهُ فَلَبُهُ فَلَبُهُ فَلَبُسُ لَهُ حَتَّى الْمَمَاتِ حُضُوُرُ ''وہ ایسے ُغاروں میں پڑا ہے جہاں اس کا قلب کھو گیا ہے اب موت تک اُسے پھر اس کا قلب ملنے کانہیں۔''

## 深 (中区量的 聚聚聚聚 110米

### دینی و دینوی مصالح ہےغفلت:

جہارم: یہ کی عشق انسان کودین و نیوی مصالح سے بالکل عافل اور بے خبر کر دیتا ہے اور اسے عشق کی مشغولیتوں ہی میں مصروف رکھتا ہے۔ اس لیے عشق وصورت پری سے بردھ کر مصالح دین و دنیا کو ضائع کرنے والی کوئی چیز نہیں کیونکہ دینی مصالح کا دارومدار جمعیت قلب جمعیت خاطر اور توجہ الی اللہ پر ہے اور عشق صورت پری قلب ونظر کو کلیۂ متفرق ومشت کر دیتی ہاور مصارح دنیویہ حقیقتا مصالح دین پر موقوف ہیں۔ پس جس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے اس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے اس کے مصالح دینی ضائع ہوں گے اس

### د نیاوآخرت کی آفتیں:

پنجم: یہ کھشق کے لیے دنیا و آخرت کی آفتیں اس قدر زیادہ اور تیز ہوتی ہیں گویا خشکہ
کٹڑی میں آگ رکھنے کی دیر ہے بلکہ خشک کٹڑی میں آگ اس قدرجلد تیز نہیں ہوتی جتنی زیادہ
یہ آگ تیز ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عشق جس قدر قلب ہے زد کیک ہوتا جاتا ہے اور
عاشق ہے جس قدر اس کا اتصال بڑھتا جاتا ہے اس قدر وہ اللہ ہے دور ہوتا جاتا ہے اور اس
لیے اللہ ہے جس قدر عشاق کو بعد اور دوری ہوتی ہے کی کوئییں ہوتی ۔ اور جب انسان کا قلب
اللہ ہے دور ہو جاتا ہے تو ہر طرف ہے اس پر آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کیونکہ شیطان کا اس پر غلبہ
ہوجاتا ہے ۔ اور ظاہر ہے جس آدمی پر اس کا دخمن عالب آجائے ۔ وہ مصائب ڈھان کا اس پر غلبہ
موجاتا ہے ۔ اور ظاہر ہے جس آدمی پر اس کا دخمن عالب آجائے ۔ وہ مصائب ڈھان کی ہوگی وہ
موجاتا ہے ۔ اور ظاہر ہے جس قدر بھی اس کے امکان میں ایڈ ارسانی اور تکلیف دینی ہوگی وہ
اسے ضرور پہنچائے گا۔ اب سوچو! کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین وخمن
اسے ضرور پہنچائے گا۔ اب سوچو! کہ اس قلب کا کیا حال ہوگا جس پر اس کا قوی ترین وخمن
عیب جوئی اور تخریب میں لگا ہوا ہواور اسے اپنے حقیقی دوست سے کہ جس کی دوتی اور نزد کی
عیب جوئی اور تخریب میں لگا ہوا ہواور اسے اپ حقیقی دوست سے کہ جس کی دوتی اور نزد کی

## ذ ہن کی خرابی:

\_\_\_\_\_\_ نششم: ہی کہ جب اس کا بیروشمن اس کے قلب پر قابض ہو جاتا ہے اور اس پر اپنی سلطنت و فر مانروائی قائم کر لیتا ہے تو پھروہ اس کے ذہن کو کلیۂ خراب کر دیتا ہے اور اس کے اندر خیالات

و وسواس کی گندگیاں بھر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اسے دیوانہ بنا کر رکھ دیتا ہے اور ایسے پاگل کر دیتا ہے کہ وہ اپنی عقل ہے کسی قشم کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا۔

عثاق کی بیرحالت ہر جگہ ہوتی ہے اور بعض واقعات مشاہدے سے گزرے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ انسان کے اندراہم ترین قوت عقل ہے۔ اس عقل کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات کے مقابلہ میں ممتاز ہے۔ جب بی عقل ہی ماری جائے تو وہ ایک جانور سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا بلکہ جانور ہے اچھا ہے اور بیر جانور سے بھی بدتر ہے۔

مجنوں کی عقل کیلی نے اور اس کے ہمنواؤں کی عقل ان کے معثوقوں نے عشق ومحبت ہی کے ذریعہ خراب کی ہے یا کسی اور چیز کے ذریعہ؟ عشاق کا جنون تو عجیب وغریب ہوا کرتا ہے۔ ہرایک کا جنون دوسرے کے جنون کو مات کر دیتا ہے' جیسا کہ شاعر نے کہا ہے:

قَالُوُ ا جَنِنُتَ بِمَنُ تَهُوَى فُقُلُتُ لَهُمُ اللهُمُ العِشُقُ اَعُظَمُ مِمَّا بِالْمَجَانِيُنَ فَاللَّهُ اللهُ الل

عشق تو دیوانوں کے روگ سے بھی بڑا روگ ہے۔''

اَلْعِشْقُ لَا يَسُتَفِيُقُ الدَّهُرَ صَاحِبُهُ وَالْحِيُنِ وَإِنَّمَا يُصُرَعُ الْمَجُنُونُ بِالْحِيُنِ وَوَعَثْقَ كَ مارِكَ وَمِهِي افاقه بَي نَبِيْنِ مِوتا اور ديوانوں پرتو مِهي بھي بي دوره پڑا كرتا ہے۔''

#### حوال باخته:

هفتیم: ییکہ عشق انسان کے حواس بگاڑ دیتا ہے اور بالکل فاسد کڑکے رکھ دیتا ہے اور یہ فساد معنوی بھی ہوتا ہے اور صوری بھی۔ فسادِ معنوی فسادِ قلب کے تابع ہے۔ جب انسان کا قلب فاسد اور خراب ہوجاتی ہیں فاسد اور خراب ہوجاتی ہیں فاسد اور خراب ہوجاتی ہیں اور پھر وہ اپنے معثوق کی فتیج ترین چیز کو بھی اچھی سمجھنے لگتا ہے۔ جیسا کہ مسند امام احمد میں ایک مرفوع حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مناقظ نے ارشاد فرمایا:

((حُبُّكَ الشَّيُءَ لِيُعَمِى وَيَصُمُّ)) ۞

''کسی شے کی محبت شہیں اندھااور بہرہ بنا دیتی ہے۔''

''مجت'' قلب کواندھا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اسے محبوب کی برائیاں دکھائی نہیں

مسند احمد (۵/ ۱۹۳) سنن ابی داود. کتاب الادب. باب فی الهوی (حدیث.۵۱۳۰) اسناده ضعیف. ابویکر بن الی مریم ضعیف راوی ہے۔

Recelember Recorded From Recor

دیتیں۔کان کو بہرہ کر دیتی ہے جس سے کان دنیا کی ملامت سنے نہیں پاتے۔اور پھر معثوق کی طرف اس کی رغبت معثوق کے عیوب کی پردہ پوشی کرتی رہتی ہے کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی رغبت معثوق کے عیوب کی ارتا۔اور عیوب اس وقت نظر آنے لگتے ہیں جب کہ اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔شدید ترین رغبت وشوق اور افراط محبت اس کی آنکھوں پر ایک زبر دست پردہ بن کر چھا جاتی ہے اور چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھنے سے قاصر کردیتی ہے۔ پردہ بن کر جھیا جاتی ہے اور چیز کو اس کی اصل حالت میں دیکھنے سے قاصر کردیتی ہے۔

هَوَيْتُكَ إِذْ عَيْنِيٌ عَلَيْهَا غِشَاوَةٌ فَلَمَّا انْجَلَتْ قَطَعْتُ نَفْسِي ٱلْوَمَهَا

"میں نے بچھ سے محبت اس وقت بھی کی جب کہ میری آ تکھوں پر پردہ بڑا ہوا تھا۔ یہ پردہ ہٹ گیا تو میر نے نفس نے اس کی محبت کے رشتے توڑ دیئے۔"

( اِنَّمَا يَنْتَقِضُ عُرَى الْإِسُلَامِ عُرُوَةً عُرُوَةً إِذَا وُلِدَ فِي الْإِسُلَامِ مَنُ لَا يَعرُفُ الُجَاهليَّةَ ))

'' زنجیراسلام کی گڑی کڑی ٹوٹ جائے گی جب کہ اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے جاہلیت کونہیں دیکھا۔''

حواس ظاہری کے فاسد وخراب ہونے کی صورت یہ ہے کہ عشق جسم کو بیار اور لاغر کر دیتا ہے بلکہ بسا اوقات عاشق کو گور میں پہنچا دیتا ہے جیسا کہ بہت سے عشق کے ماروں کے قصے سنے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں سیدنا ابن عباس پڑھنا کے پاس ایک نوجوان کو پیش کیا گیا جو بالکل حقیر اور لاغر ہو گیا تھا' ہڑیوں پر چڑے کے سوا کچھ نہ تھا' سیدنا ابن عباس بڑھنا نے اسے و کھے کرفر مایا:''یہ ایسا کیوں ہو گیا ہے؟''لوگوں نے کہا:عشق ومحبت نے اس کو ایسا کردیا ہے۔ چنا نچھاس دن سے سیدنا ابن عباس روز انہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہدیم سیدنا ابن عباس روز انہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہدیم سیدنا ابن عباس روز انہ عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کہدیم سیدنا ابن عباس روز انہ عشق ہے بناہ مانگا کرتے تھے۔

پرمعثوق کی حکومت قائم ہو جائے اور اس کے خیالات مصورات وکر وفکر پر پورا پورا قابو پالے اور کسی وقت بھی اس کا دل و د ماغ معثوق کے تصور سے خالی نہ ہوں۔ جب اس حد تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کا فض خواطر نفسانیہ ہی کے اندر الجھ کررہ جاتا ہے اور اس طرح نفس کی تمام قوتیں معطل اور مختل ہوکررہ جاتی ہیں اور اس کے تعطل و اختلال کی وجہ ہے جسم و روح پروہ وہ آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں کہ انسان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے اور اس کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے اور کھر رہ بھر اس کے تمام اوصاف و اطوار متغیر اور مختل ہوکررہ بھر اس کے تمام افعال و کردار' تمام مقاصد و مطالب' تمام اوصاف و اطوار متغیر اور مختل ہوکر رہ بھر اس نے تمام افعال و کردار' تمام مقاصد و مطالب' تمام اوصاف و اطوار متغیر اور مختل ہوکر رہ بھر اس نے تمام افعال کے کہا تھا کہ کہی شاعر کا قول بھر تا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر کا قول

الُحُبُّ اَوَّلُ مَا يَكُونُ لَجَاجَةً يَالَّهُ الْاَقُدَارُ الْحُبُّ اَوَّلُ مَا يَكُونُ لَجَاجَةً يَالُّقُدَارُ الْمُحِبَ اَعْازِ مِينَ مُحْنِ الْمَلِي الْمَرْبُوتَى ہے۔ اور پھر تقدیرا ہے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔' حَتْی اِذَا خَاضَ الْفَتْی لُجَجَ الْهَوٰی جَائِبَ اُمُورٌ لَا تُطَاقُ کِبَارُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

عشق کے حالات ثلاثہ:

واقعہ یہ ہے کہ عشق کی ابتداء بہل و آسان ہے۔ عشق کا وسط اور درمیانی حصہ ہم وغم' حزن و ملال اور قلب کی بیاری ہے۔ اور عشق کا انجام اگر پروردگارِ عالم کی مہربانی نہ ہو اور اس کی عنایت دعگیری نہ فرمائے تو پریشانی' تابی' ہلاکت اور موت ہے۔ جبیبا کہ کی شاعر نے کہا ہے: وَعِشُ خَالِیًا فَالُحُبُّ اَوَّ لُهُ عَنَا وَعِشُ خَالِیًا فَالُحُبُّ اَوَّ لُهُ عَنَا وَعِشُ خَالِیًا فَالُحُبُّ اَوَّ لُهُ عَنَا وَاعِشُ مِن الله مِن زندگی گزار و کیونکہ محبت کی ابتداء پریشانی ہے اور وسط بیاری اور انجام موت۔'' خالی الذہن زندگی گزار و کیونکہ محبت کی ابتداء پریشانی ہے اور وسط بیاری اور انجام موت۔''

تَوَلَّعَ بِالْعِشُقِ حَتَّى عَشِقُ فَلَمَّا اسُتَقَلَّ بِهِ لَمُ يُطِقُ الْعَشُقِ حَتَّى عَشِقُ الْعَشُقِ حَتْ اللهِ عَشَلَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَشَلَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَشَلَ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل



اور واقعہ یہ ہے کہ یہ خودای کا جرم ہے اور اس کا گناہ ہے اس نے خودا پی جان پرظلم کیا ہے اور اس پرٹھیک ٹھیک عربی کی بیمثل صادق آتی ہے: یَدَاكَ اَوْ کَتَا وَ فُولُكَ نَفَخَ

بیدات او سیارے ہاتھوں نے مشکیز ہ کا منہ با ندھااور تیرے ہی منہ نے پھونک ماری۔''



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



رْ فَظُنِّلْنَا : ١٠٩

### مقامات عشق

بلا وجہ معثوق کورسوا کرتا ہے۔ عشق کے اسباب پاک عشق کی مثالیں 'سیدنا عتبہ بن الحباب بن المنذر ﴿ لِاللّٰمَةُ كا قصہ

ابتدائى مقام درمیانی مقام انتهائي مقام عشق کا ابتدائی مقام ہی قابل غور ہے۔انسان کے لیے واجب ہے کہ وہ غور کرے اور سوچے کہ از روئے قدر وشرع معثوق تک پہنچ سکتا ہے یانہیں؟ اگر وہنہیں پہنچ سکتا تو ہرممکن طریقہ سے وہ اس کی مدافعت کرے اور کسی طرح بھی اس کی جانب توجہ نہ کرے۔ اگر پوری مدافعت کے بعد بھی وہ اس کی مدافعت نہ کر سکا اور محبوب کی طرف اقدام سفر جاری رکھا اور درمیانی اور انتہائی مقام سامنے آ گیا تو اب اس کا فرض ہے کہ محبت کو چھپائے اور لوگوں پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے اور محبوب کورسوا اور ذکیل نہ کرے اور لوگوں میں جگ ہنسائی نہ ہونے ویے کیونکہ ایسا کرنے سے شرک کے ساتھ ظلم بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس بارے میں جو بھی ظلم ہو گا وہ بڑے ہے بڑاظلم ہو گا کیونکہ بسا اوقات پیظلم معشوق اور اس کے کنبے اور متعلقین کے حق میں مال و دولت کی تباہی و ہر بادی سے بڑھ کرظلم ہوتا ہے کیونکہ اس عشق کی وجہ سے خواہ مخواہ معشوق کی ہتک بےعزتی ہوتی ہے' جا بجا جرحا ہوتا ہے' طرح طرح کی بےسرویا باتیں اس کے متعلق اڑائی جاتی ہیں۔اور پھر ماننے والے الیی باتیں بہت کچھ مان لیتے ہیں اور حجٹلانے والے حجثلا بھی دیتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ ادنیٰ ہے ادنیٰ شبہ کی بنا پر اس بات کی تصدیق کرنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی کہا جائے کہ فلاں مرد یا فلاں عورت نے ایسا کام کیا تو ایک ہزار میں نوسوننا نوے آ دمی اس کو پچے مان لیس گے اور صرف ایک ہی آ دمی اس کی تکذیب کرے گا۔ خصوصاً عاشق کی بات بے گناہ معشوق کے حق میں اور معشوق کی بات کے مقابلہ میں قطعی اور یقینی مانی جاتی ہے۔ اگرمعثوق کے متعلق غلط مجھوٹا' بے سرویا افتر اءاور بہتان با ندھا جائے تو الله والنشافي المراجع المراجع

لوگ اسے مان لیتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں اور اس بات کوالی یقینی مان لیتے ہیں کہ جمع ہو گئے تو جمع ہو کے تو جمع ہو گئے تو معثوق اتفاق ہے کی جگہ جمع ہو گئے تو معثوق کی شامت ہی آ گئی۔ تمام لوگ بہی کہتے ہیں کہ یہ کی وعدے کی بنا پر یہاں جمع ہوئے ہو ہیں۔ اور پھر اس بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں اور شہبات و خیالات پیدا ہوتے ہیں اور جمون کی غلط بے سروپا باتوں کا یقین کر لیا جاتا ہے اور اس طرح یقین کر لیا جاتا ہے جس طرح محسوں وچشم دید امور کا یقین کر لیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر رسول اللہ ٹائین کی محسوس وچشم دید امور کا یقین کر لیا جاتا ہے۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر رسول اللہ ٹائین کی محبوبہ طیب مطیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ ڈائی کی بنا پر رکایا گیا تھا کہ صفوان بن معطل تنہا اسلامی فوج کے جانب ہے گئی اور یہ الزام اس شبہ کی بنا پر رکایا گیا تھا کہ صفوان بن معطل تنہا اسلامی فوج کے چیچے آ رہے تھے۔ انہوں نے دور سے سیدہ عائشہ صدیقہ ڈائین کو دیکھا اور فور آ اپنے اونٹ پر بھالیا اور خود اونٹ کی نگیل پکڑ کر آ گے چلئے گئے۔ اس پر جھالیا اور خود اونٹ کی نگیل پکڑ کر آ گے چلئے گئے۔ اس پر مودود لوگوں نے الزام کھڑا کر دیا اور اگر اللہ آ ہی کی برائت وصفائی نہ فرما تا پشت پناہی نہ فرما تا وہ موال کی تکذیب نہ فرما تا تو معاملہ کی اور جی بن کررہ جاتا۔

مقصدیہ ہے کہ حرام و ناجائز کے لیے عاشق کا اظہار عشق معشوق کے حق میں زبر دست ظلم ہے۔ اس پر اس کے خاندان اور قرابتداروں پر بلاوجہ ظلم وجور ہے۔ اپنا عشق کرکے اسے برگمانیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور لوگوں کی برگمانیوں کی تصدیق کی جاتی ہے۔

### عاشق ومعثوق كا درمياني واسطه:

اوراگروہ معثوق کو اپنی طرف ماکل کرنے کی غرض ہے کسی کو واسطہ اور ذریعہ بناتا ہے تو بیظلم بالائے ظلم ہے۔ اس سے بے گناہ معثوق کی خواہ مخواہ تشہیر اور رسوائی ہوتی ہے اور جو درمیانی واسطہ اور ذریعہ ہے وہ دیوث بنتا ہے۔

جبکہ رسول اللہ مٹافیظ نے رشوت ستانی' رشوت دہانی کے درمیانی واسطہ پر لعنت بھیجی ہے ان پھراس دیوث کے لیے کیا مچھ نہ کہا ہو گا جو عاشق ومعثوق کی حرام ملا قات کا ذریعہ

<sup>﴿</sup> صحیح بخاری کتاب المغازی باب حدیث الافك (حدیث ۱۳۱۳) صحیح مسلم کتاب التوبة باب فی حدیث الاخلف (حدیث ۲۲۵۰) ﴿ مسند احمد (۵/ ۲۵۹) مستدرك حاكم (۳/ ۱۳۰۳) اسناده ضعیف لیث بن انی منعف اور ابو خطاب مجبول راوی ہے۔

اور واسطہ ہے۔اس صورت میں معثوق پرخود عاشق تو ظلم کرتا ہے اور ان سے بھی زیادہ اس پر ظلم کرار ہاہے۔اپی نایاک غرض پوری کرنے کے لیے معثوق کی جان مال آبروعزت پرخودظلم کرتا ہے۔ اور دوسروں سے بھی ظلم کراتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کی بیغرض اس وقت پوری ہوتی ہے جب کہ اس آ دمی کوفٹل کر دیا جائے جو اس کی غرض میں حارج اور حائل ہے۔ اور افسوس ہے کہ عشق نے دنیا میں ہزاروں لا کھوں خون کرا دیئے۔کسی نے اپنے شو ہر کوفل کر دیا' سمسی نے اپنے سید و آ قا کوفل کر دیا۔اورافسوس ہے کہ بیہخون بلا قصاص اور بغیر دیت وخون بہا کے اڑ گئے۔اور کتنی ہی عورتیں اپنے شوہروں کے خلاف کتنے ہی غلام اور باندیاں اپنے سید و آ قاؤں کے خلاف اکسائے گئے اور ظاہر ہے کہرسول الله منافیظ نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے اور ایبا کرنے والوں پرلعنت بھیجی ہے ۞ اور اس قتم کے لوگوں سے اپنے آپ کو بری و بیزار بتایا ہے اوراس گناہ کوا کبرالکبائز فر مایا ہے۔اور جب کہرسول اللہ نے اس امر کی ممانعت فر ما دی ہے کہا ہے بھائی کے پیغام پر دوسرا پیغام نہ کرے۔اور جب ایک بھائی کسی چیز کا نرخ اور بھاؤ کھبرا رہا ہوتو اس پر گر کرنز خ' بھاؤ اور قیت نہ بڑھائے 🌣 تو بتاؤ کہ اس آ دمی کا کیا حال ہو گا جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اور باندی کوسید و آتا کے خلاف ورغلائے اور ان میں باہم تفریق کرنے کی کوشش کرے؟ صورتوں کے عاشق اور حسن پرست لوگ اور ایکے معاون ومددگار جواس جرم کو جرم نہیں سمجھتے دیوث ہیں کیونکہ معشوق کے وصل سے عاشق اسکے شوہر کا اور باندی کے آتا کا شریک بن جاتا ہے اور بیدد یوثی ہے اور دوسرے پرظلم وزیادتی ہے اور ایبا جرم ہے جو زنا ہے کسی حال میں کم نہیں۔ اگر زنا سے بڑا ہوانہیں ہے تو اس سے کم بھی نہیں۔ بیچق غیر ہے جوزنا ہے تو بہ کرنے پر بھی معاف نہیں ہوسکتا۔ تو بہ سے اللہ کاحق ساقط ہو سكتا بندے كاحق ساقط نہيں ہوسكتا۔ بندے كاحق بندے كامطالبہ قيامت تك باقى رہے گا۔ اگر بیٹے کواس کے باپ کے خلاف ورغلایا جائے جو دنیا میں تمام سے زیادہ اسے عزیز ہے اس کے جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ باپ پر انتہائی ظلم ہے۔

اس محبوبہ کواس کے شوہر کے خلاف ورغلایا جائے اور شوہر کے بستر پر جرم کا ارتکاب کیا

الموضوعات لابن الجوزى (٢/ ٢٨٠) ﴿ سنن ابى داود. كتاب الطلاق. باب فيمن خبب امرآة على زوجها (حديث.٢١٤٥) ﴿ صحيح بخارى. كتاب النكاح. باب لايخطب على خطبة أخيه (حديث.١٣١٢) صحيح مسلم. كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة اخيه (حديث.١٣١٢)

جائے تو بیانتہائی ظلم ہے اور ایباظلم ہے کہ اس کا مال ومتاع اور زندگی کا سارا اٹا ثداس سے چھین الیا جائے تو ایباظلم نہ ہوگا۔ بیظلم ان تمام سے بڑھ کرظلم ہے اور یہی وجہ ہے کہ شوہر کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ اس ظلم کے مساوی یہی ظلم ہوسکتا ہے کہ شوہر کوئل کر دیا جائے۔ پس عاشق کے لیے بدکاری وزنا سے بڑھ کرکوئی جرم اورکوئی گناہ نہیں۔

اور اگریہ حق کسی غازی مجاہد فی سبیل اللہ کا ہے جو جہاد کے لیے گیا ہوا ہے تو یہ مجرم قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اے اللہ کی جانب سے حکم ہوگا:

﴿ خُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِنْتَ ﴾ "جتنا جا مواس كى نيكيوں ميں سے لے لو۔"

اس جمله کے بعدرسول الله منافظ نے ارشادفر مایا:

((فَمَا ظَنُّكُمُ)) أن "ابتم كياخيال كريحة مو؟"

تعنی ابتم شمجھ سکتے ہو کہ اس کے پاس اس کی نیکیاں باقی کیارہ جائیں گی؟

اوراگر بیرمظلوم اس کا پڑوی ہے یا ذی رحم محرم ہے اور اس کی بیوی کے ساتھ اس نے ایسا فعل کیا ہے تو اس نے ساتھ اس نے ایسافعل کیا ہے تو اس فلم کے ساتھ دوسرے کئی مظالم شامل ہو جائیں گے۔اس نے پڑوی پرظلم کیا۔ذی رحم کی حرمت تو ڑی اور بیمعلوم ہے کہ پڑوی کی

حرمت تو ڑنے والا 🌣 اور قاطع رخم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ 🌣

اوراگریہ عاشق معثوق کے وصل کے لیے شیاطین سے جادو کے ذریعہ یا کسی اورطریقہ پرامداد چاہتا ہے تو بیا ایک اور جرم اورظلم ہے۔ بیظلم اسے شرک کی طرف تھینج لے جائے گا اور بیہ ظاہر ہے کہ جادو بجائے خود کفر ہے اور اگر بید کام خود اس نے نہیں کیا اس کے لیے کسی دوسر سے نظاہر ہے کہ جادو بجائے خود کفر ہے اور اگر بید کام خود اس نے نہیں کیا اس کے لیے کسی دوسر سے کیا ہے ہو تو بید بات تو بھینی ہے کہ بیداس کفر پر راضی ہے اور اس لیے بیضر ورکہا جائے گا کہ بید اس کفر پر راضی ہے۔ کیونکہ اس کے مقصد کے لیے کیا گیا ہے اور بید بلا جبر و اکراہ اس پر راضی اور رضاء مند ہے اور ایسا کرنا بھی قریب بہ کفر ہے۔

مقصدیہ ہے کہ اس بارے میں کسی قتم کا نجھی تعاون اور امداد کی بجائے تو وہ اثم وعد دان' ظلم وجور جرم و گناہ میں تعاون اور اس کی امداد ہے۔

صحیح مسلم. کتاب الامارة. باب حرمة نساء المجاهدین (حدیث.۱۸۹۷) 
 صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب تحریم ایذاء انجاء (حدیث.۳۲) 
 صحیح بخاری. کتاب الادب. باب اثم القاطع (حدیث.۵۹۸۳) صحیح مسلم. کتاب البر والصلة. باب صلة الرحم و تحریم قطیعتها (حدیث.۲۵۵۲)

الله والفشافي المراجع المراجع

عاشق کی غرض و مطلب کے حصول کے لیے ظلم و تعدی ہوتا ہے اور اس سے جو ضرر و نقصان ہوتا ہے وہ بالکل و اضح اور ظاہر ہے۔لیکن جب عاشق اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے اور معثوق اس کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد معثوق کے مطالبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اب عاشق کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معثوق کے مطالبات پورے کرے۔ اب دونوں عاشق و معثوق ایک دوسرے عاشق و معثوق ایک دوسرے کا اعانت کی خاطر ظلم وعدوان پر اتر آتے ہیں۔معثوق اپنے عاشق کے اہل وعیال اور قرابت کی اعانت کی خاطر ظلم وعدوان پر اتر آتے ہیں۔معثوق اپنے عاشق کے اہل وعیال اور قرابت واروں پر اور خلام ہے تو سید و آتا پر اور اس کی ہوتی پر ظلم وزیادتی کرنے میں اس کی شریک ہوتی قرابتداروں پر ظلم کرتا ہے اور کراتا ہے۔ غرض! عاشق ومعثوق دونوں اپنی اپنی اغراض کی خاطر قرابتداروں پر ظلم کرتا ہے اور کراتا ہے۔ غرض! عاشق ومعثوق دونوں اپنی اپنی اغراض کی خاطر کرتے ہیں اور ساری قباحیں ایک دوسرے کی اعانت وامداد کرتے ہیں اور ساری قباحیں ایک دوسرے کی اعانت وامداد کرتے ہیں اور ساری قباحیں ایک دوسرے کے تعاون سے دقوع ہیں آتی ہیں۔

اور یہ تو ایک عام عادت ہوگئ ہے کہ عاشق ایسے ایسے کاموں میں اپنے معثوق کی اعانت کرتا ہے جو سراسرظلم ہیں یہاں تک کہ بسا اوقات معثوق کے لیے ایسا منصب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ قطعی اہل نہیں ہوتا۔ نیز حرام وناجائز مال کی تخصیل میں وہ معثوق کی اعانت و امداد کرتا ہے اور اگر اس کا معثوق کسی سے مخاصمت اور جھگڑا کرتا ہے تو عاشق اپنے معثوق خواہ حق پر ہوخواہ ناحق پر عاشق اپنے معثوق خواہ حق پر ہوخواہ ناحق پر خالم ہویا مظلوم۔

یہ تمام مظالم عاشق اپنے معثوق کے حصول اور اس کی رضاء مندی کے لیے کر گزرتا ہے۔ اس کے حصول اور رضاء مندی کیلئے لوگوں پر نظر ڈالتا ہے اور مال کی تحصیل کیلئے طرح طرح کے حلیا ور فریب کرتا ہے۔ معثوق تک پہنچنے اور اسے راضی کرنے کیلئے سرقہ چوری فضب خیانت ڈاکہ زنی نقب زنی اور اس سم کے بے شار جرائم کا ارتکاب کرتا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ خون حرام خون ناحق سے بھی اپنے دامن کو ملوث کر دیتا ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ خون حرام خون ناحق سے بھی اپنے دامن کو ملوث کر دیتا ہے۔ غشق وحسن پرتی میں موجود ہیں۔ بعض اوقات میں غشق وحسن پرتی میں موجود ہیں۔ بعض اوقات میں عشق کر تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ اسلام میں پیدا عشق کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ چنانچہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بعض لوگ اسلام میں پیدا

وَوَاكِشَافِي كِيْنِ الْمِنْ ال

ہوئے تھے عشق نے ان کونصرانی اور عیسائی بنا دیا۔بعض مساجد کے مؤذن تک عشق کی خاطر نصرانی اور عیسائی بن گئے۔ ایک مؤذن کا واقعہ ہے کہ اس نے مسجد کی حبیت پر ہے کسی عیسائی کی خوبصورت لڑکی کو دیکھے لیا۔اور اس بر فریفتہ ہو گیا اس وقت وہ مسجد کی حبیت ہے اترا اور اس لڑکی کے پاس پہنچا اور اس سے شادی کی ورخواست کی۔ اس نے کہائی میں عیسائی ہوں اگرتم عیسائی دین قبول کرلوتو شادی ہوسکتی ہے۔اس نے ای وقت عیسائی دین قبول کرلیا اور اس سے شادی کرلی لیکن اللہ کی شان کہ وہ ابھی اس سے خلوت بھی کرنے نہیں یایا تھا کہ اس دنیا ہے چلتا بنا۔ وہ اس عیسائی کے مکان کی حجیت پر چڑھا۔ اور پاؤں بھسل گیا اور ای وقت گر کر مر گیا۔خسر الدنیا و الآخرہ بیقصہ علامہ عبدالحق نے اپنی کتاب العاقبہ میں نقل کیا ہے۔ ◆ عیسائیوں کا عام دستور رہا ہے کہ جب بھی مسلمان ان کے ہاتھوں میں گرفتار ہوئے اور اسیر وقیدی ہوکران کے پاس پہنچے تو وہ حسین وخوبصورت عورتیں ان کے پاس پہنچاتے اور ان عورتوں سے کہا جاتا کہ ہرممکن طریقہ ہے ان کواپ<mark>ی محبت</mark> کے جال میں پھانسو۔ جب وہ محبت کے جال میں پھنس جائیں ۔ان ہے کہو اگرتم ہارا دین قبول کرلو۔ تو ہم تہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار ہیں۔اس موقع پر وہی اللہ کا بندہ ثابت قدم رہ سکتا ہے جو ایمان کی حلاوت سے سرشار ہے۔اور جےاللہ تعالیٰ دنیاوآ خرت میں حق اور قول پر ثابت اور قائم رکھے اور اللہ ظالم کو

تو گمراہ ہی کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو وہ حابتا ہے۔

غرض!عشق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ عاشق ومعثوق دونوںظلم کرتے ہیں۔ظلم کرنے میں دونوں ایک دوسرے کی امداد کرتے ہیں۔ زنا' بدکاری میں دونوں شریک ہیں۔ اور اپنی اپنی جانوں پرظلم کرنے میں ایک دوسرے کی معاونت وامداد کرتے ہیں۔ان میں سے ہرایک اپنی جان پر اپنے ساتھی پرظلم کرتا ہے اور ان کا بیچکم دوسروں تک متعدی ہوتا ہے جیسا کہتم پہلے معلوم کر چکے۔اورسب سے بڑاظلم بیہ ہے کہ بید دونوں کے دونوں ہلاکت و بربادی اور تباہی کے

لانے میں ایک دوسرے کے شریک ہو جاتے ہیں۔

غرض!عشق میں ہمد تھم کی خرابیاں اور ہمد تھم کے مظالم موجود ہیں اور اگر کہیں معثوق نا خداترس ہےتو اینے عاشق کوبھی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔

اورمعثو قان عشوہ گر کا بیتو ایک عام دستور ہے کہ عشاق کوطرح طرح کے لا کچ میں ڈال

دیے ہیں۔ ہرگھڑی مختلف طریقوں سے اپ آپ کومزین اور آراستہ کرکے عاش کو اپی طرف متوجہ اور مائل کرتے ہیں اور ہرامکانی طریقہ سے اس پر ڈوٹرے ڈالتے اور اسے شیفتہ بناتے ہیں ،

تا کہ زیادہ سے زیادہ عاش سے مال و زر کھینچیں۔ بسا اوقات اس وقت تک وہ عاش کو اپ پر قابونہیں پانے دیے جب تک کہ وہ اپنی تمام غرضیں پوری نہ کرلیں۔ اور بیاس لیے کرتے ہیں کہ عاشق اپنی حاجت برآری کرکے کہیں اس سے بے پروا نہ ہو جائے۔ اس طرح معثوق اپنی عاشق برظلم کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عاشق کوئل کر دیتا ہے تا کہ ہمیشہ کے لیے اس سے نجات پا جائے۔ خصوصاً اس وقت جب کہ معثوق کی اور سے ملنے لگتا ہے۔ عرض! دنیا کے عاشق ومعثوق بہتوں کوئل کر چکے بہتوں کو نعمتوں اور عیش و آرام سے غرض! دنیا کے عاشق ومعثوق بہتوں کوئل کر چکے بہتوں کو نعمتوں اور عیش و آرام سے محروم کر چکے ہیں۔ بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے ان کے ہاتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے اس کے باتھوں تاراج و برباد ہو گئے بہت سے دولت مند گھرانے اس کی بات سے دولت مند گھرانے اس کے باتھوں تاراج و برباد ہو گئے ہاتھوں کر دیتے گئے اس کے باتھوں تاراخ و برباد ہو گئے ہیں۔ بہت سے دولت مند گھرانے اس کے باتھوں تاراخ و برباد ہو گئے ہیں۔ بہت سے دولت مند گھرانے اس کے باتھوں تاراخ و برباد ہو گئے ہوں کو بات سے باتھوں تارائے میں کر دیتے گئے ہوں سے باتھوں تارائے دیں کر دیتے گئے ہوں سے باتھوں تارائی میں کر دیتے گئے ہوں سے باتھوں تارائی ہوں کر باتھوں تارائی میں کر دیتے گئے ہوں تارائی ہوں کر باتھوں تارائی ہوں کر باتھوں تارائی میں کر دیتے گئے ہوں تارائی ہوں کر باتھوں تارائی ہوں

ان کے اہل وعیال بیٹے بیٹیاں تباہ حال کر دی گئیں۔

اگرایک عورت اپنے شوہر کو دیمتی ہے کہ وہ کمی اور پر عاشق ہوگیا ہے تو وہ بھی اپنے لیے ایک معثوق کھڑا کر لیتی ہے جس سے شوہر پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے کہ یا تو اسے طلاق دے کر گھر کو ویران کر لئیا اسے گھر میں رہنے دے اور اس کو ال کی حالت پر چھوڑے اور خود شب و روز کڑھتا رہے۔ اس صورت میں بعض آ دمی پہلی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض دو مری۔ عشق کے عقل مند ' ہوشمند انسانوں کا فرض ہے کہ وہ لوری ہوشیار اور مستعدی سے عشق کے دروازے اپنے اوپر بند کر لیس۔ تاکہ وہ ان مصائب و آلام اور تکالیف واذیات کا شکار نہ بنیں۔ کیونکہ عشق کا مارا بالآخر ہلاک و تباہ ہو جاتا ہے یا چران مفاسد کا یا ان میں سے اکثر خرابیوں کا شکار تو ضرور ہوتا ہے اور کم و بیش کچھ مصائب تو اسے جھیلنے ہی پڑتے ہیں اور جو آ دمی بھی کارتو ضرور ہوتا ہے اور کم و بیش کچھ نہ پچھ مصائب تو اسے جھیلنے ہی پڑتے ہیں اور جو آ دمی بھی ایسا کرتا ہے اپنی جان پر ظام کرتا ہے اور عمل کرتا ہے کیونکہ اسے گراہ کرتا ہے جس سے وہ ہلاک کی طرف نگاہ نہ کرتا تو بہند یو گی بیدا نہ ہوتی اور اس سے وصل و ملا قات کی طمع اور تمنا نہ کرتا تو کی طرف نگاہ نہ کرتا تو بہند یو گر معتوق کی اس کے قلب میں جگہ نہ ہوتی اور کلیئے ناامید ہو جاتا تو اس کے اندر پیعشق کا ابتدائی سب یا تو نظر و نگاہ ہے یا کان۔ اگر اس کے بعد وصل معثوق کی طرف نگاہ در دیات تو اس کے اندر پیعشق کا ابتدائی سب یا تو اس کے اندر پیعشق کان۔ اگر اس کے بعد وصل معثوق کی طرف نگاہ و بیاتا تو اس کے اندر پیعشق کان۔ اگر اس کے بعد وصل معثوق کی طرف نگاہ ہو جاتی لیکن پھر وہ عقل و خرد سے کام لے کر اپنی بیر ہو بیاتا تو اس کے اندر پیعشق بیدا ہو جاتی لیکن پھر وہ عقل و خرد سے کام لے کر اپنی

## 深 (色) 是 我 我 我 我 我 我 你 ! 10 天

توجہ کواس طرف سے ہٹالیتا اور دل کوادھر مشغول نہ ہونے دیتا تو بیعشق پیدائییں ہوسکتا تھا۔
اگر وہ اپنی فکر و خیالات کی رو میں بہہ گیا اور معثوق کے محاس ہی کی طرف دیکھتا رہا تو
اس وقت بھی اس سے وہ خوف اس گناہ سے اس کو بچالیتا ہے جو بہت بڑا اور زبردست خوف
ہے۔ اور جواس کے نزدیک لذت و صال کے مقابلہ میں بڑا ہی خطر تاک ہے۔ یہ خوف خواہ
د بنی ہوجیسا کہ جہنم کا خوف جہار حقیق کے غضب کا خوف۔ یہ خوف اس کی طمع و لالچ اور فکر وعشق
پر غالب آگیا ہوتا تب بھی بیعشق اس کے اندر پیدا نہ ہونے پاتا۔ اور دینی خوف نہیں تو کوئی دنیوی خوف اس کا دامن بکڑ لیتا مثلاً اپنی جان و مال عزت و آبر و کا خطرہ 'لوگوں میں رسوائی اور دنیوی خوف راعیعشق پر غالب آجاتا 'تب بھی وہ اس عشق سے نیج جاتا اس طرح اگر وہ اس بات سے ڈرتا کہ اگر یہ عشق جاری رہا تو وہ اس محبوب کو کھود ہے گا جو اس معثوق کے مقابلہ اس بات سے ڈرتا کہ اگر یہ عشق جاور اس کی محبت کو معثوق کی محبت پر ترجیح دیتا تو تب بھی یہ میں زیادہ محبوب اور زیادہ نافع ہے اور اس کی محبت کو معثوق کی محبت پر ترجیح دیتا تو تب بھی یہ عشق کی مصیبت اس سے ٹل جاتی ۔

اگریہ تمام صورتیں مفقود ہو جاتی ہیں اور یہ تمام موانعات اسے عشق سے باز رکھنے ہیں ناکام ثابت ہوتے ہیں تو اب اس کے قلب پر پوری طرح عشق مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا قلب ہر طرح اس معثوق کی طرف جھک پڑتا ہے اور اب وہ ہمہ تشم کی مصیبتوں کا شکار بن کررہ جاتا ہے۔اگر کہا جائے علی سے اور اب وہ ہمہ تشم کی مصیبتوں کا شکار بن کررہ جاتا ہے۔اگر کہا جائے سع

صيبش ہمە گفتیٰ ہنرش نيز بگو!

تم نے عشق کی ساری مصبتیں 'آفتیں' مفزتیں اور مفاسدتو بیان کر دیئے لیکن پچھال کے فوائد اور منافع کا بھی ذکر کر دیتے کہ عشق طبیعت میں رفت 'ورو' وسوز پیدا کرتا ہے۔ نفس میں لطافت پیدا کرتا ہے۔ نفس کی مردنی اور اس کی مشقت وکلفت دور ہو جاتی ہے۔ عشق انسان کو مکارم اخلاق پر آمادہ کرتا ہے اور شجاعت و بہادری 'کرم وسخات' مروت ورفت پیدا کرتا ہے' جوارح وجسم میں فروتی پیدا کرتا ہے جسیا کہ بچی بن معاذ الرازی بیان کرتے ہیں کسی نے ان جوارح وجسم میں انہوں نے کہا: الحمد لللہ کے سے کہا: تمہارا بیٹا فلاں عورت پر عاشق ہوگیا ہے۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا: الحمد لللہ کے اللہ نے اسان کی طبیعت عطاء فرمائی۔

بعض لوگوں نے کہا ہے''عشق شرفاءاور معزز لوگوں کے دل کی دوا ہے۔'' کسی دوسرے نے کہا ''عشق کی صلاحیت ای میں ہوتی ہے جو پاک مروت' پاکیزہ

اخلاق رکھتا ہو۔ یا پاکیزہ زبان اور کامل احسان رکھتا ہو' یا پاکیزہ ادب اورممتاز عادات رکھتا ہوکسی اور نے کہا ہے۔عشق بزدل نامرد کو بہادر بنا دیتا ہے' غبی کے ذہن کو روشن کر دیتا ہے' بخیل کو سخاوت و کرم سکھا تا ہے۔ بادشاہوں کاغرور توڑ دیتا ہے انسان میں اعلیٰ اخلاق پیدا کرتا ہے۔ عشق ان لوگوں کا انیس ہے' جن کا دنیا میں کوئی انیس نہیں' ان لوگوں کا جلیس ہے جن کا کوئی جلیس نہیں۔ کسی دوسرے نے کہا ہے:عشق دنیا کی گرانباریوں کو ہلکا کر دیتا ہے' روح میں لطافت پیدا کرتا ہے' قلب کو کدورتوں ہے پاک صاف کر دیتا ہے۔شرفاءکو نیک اعمال و کر دار پرابھارتا ہےاورانسان کومکارم اخلاق کا خوگر بنا تا ہے۔

بعض حکماء کہتے ہیں:''عشق نفس میں تازگی پیدا کرتا ہے'اخلاق کومہذب بنا تا ہے۔''

عشق کا اظہارطبعی امر ہےاوراس کا اخفاءسراسر تکلیف۔

سنحسی اور نے کہا ہے: جس کانفس خوش الحانی' خوش گلوئی اور اچھی آ واز اور خوبصورت چېره کو د مکي کراچھلنے کودنے نه لگے وہ فاسد المز اج ہے۔اے اپنا علاج کرنا ہے اور اسی معنی میں مکی نے پیشعر کہاہے:

اذًا أَنْتَ لَمُ تَعُشَقُ وَلَمُ تَدُرِ مَا الْهَوٰى VIRT فَمَا لَكَ فِي طِيْبِ الْحَيَاةِ نَصِيبُ '' جب تک تم کسی پر عاشق مبیں ہوتے اور مہیں پی خبر ہی مبیں کہ محبت کیا ہے تو زندگی کی خوشگواریوں میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔''

کسی دوسرے شاعرنے کہاہے:

إِذَا أَنْتَ لَمُ تَعُشَقُ وَلَمُ تَذُرِمَا الْهَوٰى فَقُمُ وَاعُتَلفُ تَبُنّا فَأَنْتَ حَمَارُ ''جب تک تم کسی پر عاشق نہیں ہوتے اور محبت کو جانانہیں کہ محبت کیا ہے؟ تو اٹھواور گھاس کھاؤ کہتم گدھے ہو۔''

کسی اور شاعر نے کہا ہے:

إِذَا أَنْتَ لَمُ تَعُشَقُ وَلَمُ تَكُرِمَا مَا الْهَوٰى فَكُنُ حَجَرًا مِنُ يَابِسِ الصَّحْرِ جَلُمَدَا ''اگرتم کسی پر عاشق نہیں ہوئے اور محبت کونہیں پہچانا تو تم خشک پھروں میں ہے ا يک سخت ترين پقر بن جاؤ۔''

بعض لوگوں نے کہا ہے: عشاق وہ ہیں جو عفیف اور پاکیزہ نفس ہوں۔عشاق جب عفیف ہوتے ہیں تو بڑے بن جاتے ہیں۔عفیف لوگ جب عاشق ہو جاتے ہیں تو ظریف

بن جاتے ہیں جیسا کہ بعض عشاق ہے پوچھا گیا کہ اگرتم اپنے محبوب پر ظفر مند ہو جاؤ تو کیا کرو گے؟ اس نے جواب دیا: اگر میں ظفر مند ہو جاؤں تو پیرکروں گا کہ اس کا منہ دیکھنے ہے ا پنی آئنھیں بیچی کرلوں گا اور اس کی یا داس کی باتوں سے اپنے قلب کوخوش کرتا ہوں اور اس کی یا تیں جو قابل کشف و اظہار نہ ہوں ان کومخفی رکھوں گا اور کوئی بھی ایسی بات مجھ سے سرز دینہ ہو گی جواس کے درجۂ مرتبہ اور منصب کے خلاف ہو۔ اس کے بعداس نے بیشعر پڑھے: اَخُلُو بِهِ فَاعِفُ عَنْهُ تَكُرُّمًا خَوُفَ الدّيَانَة لَسُتُ من عُشّاقه ''اس سے تنہائی میں ملوں تو اس کے اکرام و احترام کی خاطر اس سے بچتا رہوں گادیا نتداری کے خوف ہے کہ کہیں میں اس کے عاشقوں میں سے نہیں ہوں۔'' كَالُمَاء فِي يَد صَّائِم يَلْتَذُّهُ ۚ ظَمَا فَيَصْبِرُ عَنُ لَذَيْذ مَذَاقه "اس طرح بیتا رہوں کہ کسی روزے دار کے ہاتھ میں یانی ہے پیاہے کو وہ بہت لذیذ ہے لیکن وہ اس لذیذ کے چکھنے سے صبر کرتا ہے۔'' ابوسلمان بن ابراہیم نے کہا ہے'' عاشق رومیں' لطیف عطر ہیں' ان کے اجسام رقیق اور ملکے تھلکے ہیں' ان کی موانست پاکیزہ ہے' ان کی باتیں مردہ دلوں میں جان ڈال دیتی ہیں اور عقل میں فراوانی پیدا کر دیتی ہیں۔اگرعشق ومحبت نہ ہوتو دنیا کی ساری تعمیں بے کاراور ہیج ہیں۔'' سمی دوسرے نے کہا ہے:''روح کے لیےعشق ایبا ہے جیبا جسم کے لیے غذا اگرتم کھانا حچوڑ دو گے تو تنہیں نقصان ہو گا اور ضرر پنچے گا اگر زیادہ کھالو گے نقصان پنچے گا' یہی حال عشق وروح کا ہے۔اس معنی میں کسی شاعر نے کہا ہے: خَلِيلِي إِنَّ الْحُبِّ فِيهِ لَذَاذَةٌ وَفَيْه شَقَاءٌ دَائمٌ وَكُرُوبُ ''اے میرے دوست' محبت میں بڑی لذت ہے اور اس میں دائمی برگھیبی اور درد و د کھ بھی ہے۔'' وَلَا عَيْشٌ الَّا بِالْحَبِيْبِ يَطِيُبُ عَلَى ذَاكَ مَا عَيْشٌ يَطِيْبُ بِغَيْرِهِ '' پاوجوداس کے کہاس کے بغیر زندگی نا گوار ہے اور زندگی تو محبوب ہی ہے خوشگوار بنتی ہے۔'' وَلَا فِي نَعِيْمِ لَيُسَ فِيُهِ حَبِيُبُ وَلَا خَيْرَ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ صَبَابَة

''اور بغیر عشق وسوز و گداز کے دنیا میں کوئی خیرنہیں اور وہ نعمت ہی نہیں جس میں

محبوب نه ہو۔'

خرائطی نے ابوغسان سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں:''سیدنا ابو بکر بڑاٹڑ صدیق ایک روزکسی راستہ سے گزرے دیکھا ایک جاربہ بیشعر پڑھ رہی ہے۔''

وَهَوَيُتُهُ مِنُ قَبُلِ قَطْعِ تَمَائِمِيُ مَائِمِي مُتَمَائِلاً مِثُلَ الْقَضِيُبِ النَّاعِمِ النَّاعِمِ مَن قَبُلِ قَطُعِ تَمَائِمِي النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّاعِمِ النَّامِينِ عَاشَقَ مَوَّئُ اوروه مَن مَر عَنْ اللَّهِ مِا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللللَّةُ مِنْ الللللَّ

اس طرح جھک پڑا جیسے زم ڈالی جھک پڑتی ہے۔''

آپ نے اس جاریہ ہے پوچھا: کیاتم آ زاد ہو؟ اس نے کہا:نہیں باندی ہوں۔ آپ نے کہا: تو کسی ہے محبت رکھتی ہے؟ وہ شر ماگئی۔ آپ نے اسے قتم دے کر پوچھا تو اس نے پیہ شعر پڑھا:

وَ اَنَّا الَّتِي لَعِبَ الْهَوٰى بِفُوَّادِهَا فَتُلتُ بِحُبِ مُحَمَّد بُنِ الْقَاسِمِ

"" بَيْنِ وه بُول جِس كِ دل تَعِيمِت نِي تَعْمِل كِياتِ مِينِ مُحِمد بَنِ القاسم كَى مُحبت كَ مقتوله بول."

آپ نے اس باندی کواس کے آتا ہے خرید لیا اور اسے محمد بن القاسم بن جعفر بن الی طالب کے پاس بھیج دیا۔اور فر مایا: بیہ وہ عور تیس ہیں جومر دوں کوفتنوں میں ڈالا کرتی ہیں' قسم اللہ کی! ان کے ذریعہ بہت سے اشراف موت کے گھاٹ اتر گئے اور اچھے خاصے تندرست ان سے مصائب کا شکار ہو گئے۔

ایک مرتبہ سیدنا عثان ؑ کی خدمت میں ایک جاریہ آئی اور ایک انصاری کے متعلق دعویٰ پیش کر دیا۔ سیدنا عثان ؓ نے فر مایا: بتا تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا: امیر المومنین! اس انصاری کے بھیے عشق ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ نے انصاری کو بلا کر کہا: یہ باندی تم اپنے بھینچے کو بہہ کر دویا پھر مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ انصاری نے کہا: امیر المومنین! آپ ہی گواہ رہیں کہ میں نے یہاونڈی بھینچے کو دے دی۔

عشق کی خرابیوں ہے ہمیں انکار نہیں لیکن بیخرابیاں معشوق کے ساتھ بدکاری کرنے سے وابستہ ہیں۔ ہمارا کلام تو عفیف و پاک عشق میں ہے۔ ایک معقول آ دمی کاعشق کہ جس کے اندر ایمان و دین موجود ہو جس میں عفت و مروت موجود ہو اللہ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو

## الله والنشاف المراجع المراجع

معثوق سے حرام کاری کرنے سے قطعا بچتا ہو۔ کیونکہ براہوسکتا ہے۔ ذرائم اسلاف اگرام اور آئم سالاف اگرام اور آئم۔ اعلام کی محبت پر بھی غور کرلو۔ چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ عبید بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود واللہ نظر یہ منورہ کے ان سات فقہاء میں سے ایک ہیں جن کی شہرت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی بلکہ ان کو برا کہنے والے کو ظالم کہا گیا ہے۔ ان کے یہ اشعار بڑھ لیجیے:

كُنَّمُتَ الْهَوَى حَنَّى اَضَرَّبِكَ الْكَتُمُ وَلَامَكَ اَقُوامٌ وَلَوُ مُهُمُ ظُلُمٌ وَلَامَكَ اَقُوامٌ وَلَوُ مُهُمُ ظُلُمٌ "
"" تو نے اپی محبت کو چھپایا یہاں تک اس چھپانے نے تجھے بہت ضرر پہنچایا۔ اور اوگوں نے تجھ پر ملامتِ کی لیکن ان کا ملامت کرنا تجھ پرظلم ہے۔"

فَنُمَّ عَلَيُكَ الْكَاشِخُونَ وَقَبُلَهُمُ عَلَيْكَ الْهَوٰى قَدُ نَمَّ لَوُ يَنُفَعُ الْكَتُمُ الْمَاكَ الْهَوٰى قَدُ نَمَّ لَوُ يَنُفَعُ الْكَتُمُ الْكَارِ وَيَا اورتمهارى محبت سے بہلے بھی جس پر محبت سوار ہوئی اس کا لوگوں نے ان کا راز فاش کیا اور چھپانے سے کوئی فائدہ نہ موا "

فَاَصْحَبُتُ کَانِهُدِیِّ اِذُ مَا حَسُرَةً للله عَلَی اِثْرِ هِنُد اَوُ کَمَنُ شَفَهُ سُقُمٌ '' تیرا حال نمری اسا ہو گیا وہ ہند کے پیچھے حسرت ہے مرگیا' یا اس مریض کا ساجے بیاری نے نجیف ولاغر کر دیا ہو۔''

تَجَنَّنَتَ اِتُيَانَ الْحَبِيُبِ تَأْثُماً اللهِ اللهِ اللهِ هِجْرَانَ الْحَبِيُبِ هُوَ الْاِثُمُ "تو نے گناہ مجھ کرمجوب کے پاس جانے سے اجتناب کیا۔لیکن خبر دار کہ مجوب کی حدائی بھی گناہ ہے۔"

فَذُقْ هِجُرَهَا فَدُ كُنُتَ تَزُعُمُ أَنَّهُ رِشَادٌ اللَّايَا رُبَّهَا كَذَبَ الزَّعُمُ "پس اب تُومجوب كى جدائى كا مزه چكھ توسمجھتا تھا تو سيرهى راه پر ہے ليكن بسا اوقات گمان جھوٹا پڑتا ہے۔"

سیدنا عمر بن عبدالعزیز ﴿ اللّٰ اپنی بیوی فاطمہ بنت عبدالملک ابن مروان کی ایک باندی پر عاشق تھے۔ آپ کا قصہ تاریخ میں مشہور ہے۔ باندی نہایت حسین وخوبصورت تھی۔ اس ہے

آ پ کوانتہا ہے زیادہ محبت تھی۔ اکثر اپنی بیوی ہے کہتے تھے کہ بیہ باندی مجھے ہبہ کر دولیکن وہ ا نکار کرتی رہیں۔ جب آپ خلیفہ ہوئے آپ کی بیوی اس جاریہ کوعمدہ لباس ہے مزین کرکے آ پ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا: امیرالمومنین! پیہ باندی حاضر ہے میں ہمیشہ اے ہبہ کرنے سے انکارکرتی رہی لیکن اب میراجی جاہتا ہے کہ آپ اے قبول کرلیں۔ بیوی کے جملے س کر آ پ کے چبرے پر تازگی آ گئی اور فر مایا: بہت اچھا۔ باندی سامنے آئی تو آ پ اے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ۔خلوت میں لے جا کرفر مایا: کپڑے اتار دو۔ اس نے کپڑے اتار دیئے کٹین پھر فرمایا: ابھی تھہرو یہ بتاؤتم پہلے کس کی ملکیت میں تھی؟ فاطمہ کے یاس تم کس طرح اور کہاں ہے پینچی؟ اس نے کہا: میں پہلے عامل کوفہ کے پاس تھی۔ حجاج بن یوسف نے اس عامل کو تباہ کر دیا اور اس کا سارا مال لوٹ لیا۔ اس لوٹ میں میں بھی اس کے پاس پینچی۔ حجاج نے مجھے عبدالملك كے ياس بھيج ديا۔عبدالملك نے مجھے فاطمه كو بهدكر ديا۔ آب نے يو جھا: وہ عامل اب كهال ب؟ اس نے كها: وہ تو مر كيا- آپ نے كها: اس كى كوئى اولا و ب؟ اس نے كها: مال لاكا ہے۔آپ نے کہا اس کی کیا حالت ہے؟ اس نے کہا: نہایت خراب حالت ہے۔آپ نے فرمایا: احچھاتم اپنے کپڑے پہن لواور ابھی تم وہاں چلی جاؤ جہاں رہا کرتی ہو۔اس کے بعد آپ نے عراق کے عامل کولکھا کہ فلاں آ دی فلاں کے بیٹے کوفورا قاصد کے ہمراہ میرے یاس بھیج دو۔ چنانچہ وہ لڑکا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا؛ حجاج نے جو کچھ تمہارے باپ کا چھینا ہے۔اس کی فہرست تیار کر کے مجھے دو۔اس نے فہرست بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے تمام چیزیں اور مال واپس کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر بیچکم بھی دیا کہ بیہ باندی بھی ای کے حوالے کر دو۔ اس لڑ کے ہے آپ نے کہا: یہ باندی بھی لے جاؤتمہاری ہے۔ لیکن اس کواپنے کام میں نہ لانا۔ شاید تمہارے باپ نے اس سے خلوت کی ہواور جس سے باپ نے خلوت کی ہو وہ بیٹے کے لیے جائز نہیں ۔لڑ کے نے کہا: امیر المومنین! یہ باندی آپ رکھ لیں۔ آب نے فرمایا: مجھےاس کی ضرورت نہیں۔ لڑکے نے کہا: آپ اے خرید لیں۔ آپ نے فرمایا: اگر میں ایبا کروں گا تو ان لوگوں میں میرا شارنہیں کیا جائے گا جن کے متعلق کہا گیا ہے:

## الله والنشاف المراجع المراجع

﴿ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْمُؤى ٥ ﴾ (نازعات: ٢٩/٤٩) "اورنفسانى خوابشات سے رك كيا"

جس وقت بینو جوان وہاں ہے واپس اوٹا باندی اس کے ہمراہ تھی۔ باندی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ ہے خطاب کرکے کہا: امیر المومنین! آپ کو مجھ سے عشق تھا وہ کہاں گیا؟ آپ نے فرمایا: وہ اپنی جگہ پر ہے بلکہ پہلے ہے زیادہ ہے۔ اس باندی کاعشق آپ کو مرتے دم تک رہائیکن خوف الٰہی کا وہ عالم تھا جوتم نے پڑھ لیا۔ ∜

ابو بحر بن محر بن داؤد ظاہری جو مختلف علوم وفنون فقہ و حدیث تفیر و ادب کے ایک زبردست مشہور و معروف عالم تھے ان کاعشق مشہور ہے۔ نفطو یہ کہتے ہیں: ان کے مرض موت کے وقت میں ان کے پاس گیا۔ ان کی حالت دیکھ کرمیں نے کہا: آپ کا یہ حال کیوں ہو گیا؟ انہوں نے کہا: جس نے مجھ سے پڑھا ہاس کی محبت نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ میں نے کہا: جب تم اپنے معثوق سے فائدہ اٹھا سکتے ہوتو پھر کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اس نے جواب دیا: فائدہ اٹھانے کی دوصور تیں ہیں نظر مباح اور نظر حرام ۔ نظر مباح نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے۔ وار نظر حرام ۔ نظر مباح نے تو میرا یہ حال کر دیا ہے۔ وار نظر حرام سے میں سیدنا ابن عباس بڑا تھ کی اس حدیث کی وجہ سے بچتا ہوں رسول اللہ سٹائیڈی اس خدیث کی وجہ سے بچتا ہوں رسول اللہ سٹائیڈی

((مَنُ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ دَخَلَهُ الْجَنَّةَ)) 

((مَنُ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ دَخَلَهُ الْجَنَّةَ)) 

('جو محض كسى برعاشق بو كيا اوراس نے اپنے عشق كو چھپايا اور پاكدامن رہا اور صبر كيا تو اللہ تعالى اس كى مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت ميں داخل كرے گا۔'' اس كے بعد انہوں نے بيشعر بڑھے:

وَ انْظُرُ الْی شَعَرَاتِ فَوُقَ عَارَضِهُ کَانَّهُنَّ نِمَالٌ دَبَّ فِیُ عَاجِ
"اوران بالوں کو دیکھوجواس کے رخساروں پر ہیں گویا ہاتھی کے دانت پر چیونٹیاں

پیروایت موضوع ومن گھڑت ہے دیکھئے الضعیفہ (۴۰۹) تفصیل آھے آئے گی۔

اس کے بعد انہوں نے بیا شعار پڑھے:

مَا لَهُمُ أَنْكَرُوُا سَوادًا بِخَدَّيُهِ ﴿ وَلَا يُنْكِرُونَ وَرُدَ الْغُصُونِ اللَّهُمُ أَنْكَرُونَ وَرُدَ الْغُصُونِ اللهُمُ أَنْكَرُونَ وَرُدَ الْغُصُونِ اللَّهِمُ أَنْكَرُونَ وَرُدَ الْغُصُونِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ ال

انُ یَکُنُ عَیُبُ خَدِّہ بَرُدَ الشَّعُرِ فَعَیُبُ الْعُیُونِ شَعُرُ الْجُفُونِ ''اگررخیاروں پر بال اگنا کوئی عیب ہے تو پھر پلکوں کے بال بھی آتھے وں کے عیب ہیں۔''

نفطویہ نے کہا: آپ فقہ میں تو قیاس کو ناجائز کہتے ہیں اور اشعار میں قیاس کو جائز رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا: غلب عشق اور معثوق کی خوبروئی اوحسن کا بیاثر ہے کہاں نے مجھے قیاس پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کے بعدوہ اس رات انقال کر گئے۔ اس معثوق کے عشق کی وجہ سے انہوں نے کتاب "المز ھرہ 'اکھی ہے اور انہی کا بی قول ہے' 'جو آ دی محبوب کی جانب سے مایوس ہواور وہ اس وقت نہ مرگیا تو محبت اسے تازیانے لگاتی رہے گی۔'

اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب محبت کا پہلا وار ہوتا ہے آ دمی اس کے لیے پوری طرح مستعدنہیں ہوتالیکن جب قلب پر اس کا دوبارہ وار ہوتا ہے وہ اسے روند ڈالتا ہے۔

انبی ابو بحر بن محر بن واؤد ظاہری اورابو العباس ابن سرتے کے درمیان وزیر ابوالحن علی بن عیسیٰ کے روبروایلاء کے ایک مسئلہ میں مناظرہ ہوا۔ اثناء گفتگو میں کوئی بات زیر بحث آگئ تو ابن سرتے کہنے گئے: آپ کہتے ہیں جن لوگوں کی نگاہ زیادہ گھوتی ہے ان کی حسرتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا یہ آپ فقہ کے ساتھ مذاق نہیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں آج بھی اسی یرقائم ہوں اور کہتا ہوں:

آنَزُّهُ فِی رَوُضِ الْمَحَاسِنِ مُقُلَّتِی وامُنَعُ نَفُسِیُ اذَا تَنَالُ مُحَرَّمَا ''حسن کی کیاریوں میںمَیں نے اپی آئھوں کے دیدوں کو پاک رکھا اوراپی جان کوحرام تک جانے سے روک لیا۔'' وَاَحُمِلُ مِنُ ثَقُلِ الْهَوٰى مَا لَوُ آنَّهُ يَصُرُ كُونَ عَلَى الصَّخُرِ الْاَصَمَ تَهَدَّمَا يَاوَر مِين مُعِت كاايما بھارگرال اٹھار ہا ہوں كداگر بيخت سے بخت پھر پرآ گرے تو وہ بھی يارہ يارہ ہوجائے۔''

وَ يَنْطِقُ طَرُفِي عَنُ مُتَرُجِمٍ خَاطِرِيُ فَلَوُ لَا اخْتِلَاسِيُ وَ دَه لَتَكَلَّمَا الْحَتِلَاسِيُ وَ دَه لَتَكَلَّمَا اللهُ عَمِرِي نُوكَ زبان ميرے ول كَي ترجماني كرتی ہے آگر بياس كَي محبِت ميں مبتلانہ ہوتا تو اس سے يا تيں كرنے لگتا۔''

رَأَيْتُ الْهَوٰى دَعُوٰى مِنَ النَّاسِ كُلَهِمُ فَلَسُتُ اَرٰى وُدًّا صَحِيْحًا مُسَلَّمَا "میں دیکھتا ہوں تمام لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میں ان کی محبت کو سیحے سالم نہیں دیکھتا۔"

ال پرابوالعباس بن سرت نے کہا: تم کس بات پرمیرے سامنے از ارہے ہو؟ میں بھی کچھ کہدسکتا ہوں' کیجے سنیے:

وَمَطَاعِمُه كَالشَّهُدِ فِي نَغَمَاتِهِ فَيُ اللَّهِ لَذِينَةُ الْمُنَعُةُ لَذِينَةُ سِنَاتِهِ "اس كَنغموں مِيں شَهدكى سى چاشنى ہے اور ميں نے اس طرح رات گزارى كَه سارى رات اس كى لذيذ آوازيں سنتار ہا۔"

بِصَبَابَة وَبِحُسُنَة وَحَدِيثِهِ وَأُنَزِّهُ اللَّحَظَاتِ عَنُ وَجُنَاتِهِ السَّحَبَابَة وَبِحُسُنَة وَحَدِيثِهِ "وَأُنَزِّهُ اللَّحَظَاتِ عَنُ وَجُنَاتِهِ "اسَ كَامِّجَت كَى وجهت اور مِيس نَے اسَ كَانَ كَانَ اللَّهِ عَلَى وجهت اور مِيس نَے اسَ كَانَ اللَّهِ عَلَى وَجَهَا وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

حَنَّى إِذَا مِنَ الصَّنَّحُ لَآتً عَمُهُ دُهُ وَلِي بِحَانِم رَبِّهٖ وَبَرَاتِهٖ ''يهال تک که صبح کی سفيد دهاريال ظاہر ہو گئيں تو ميں اپنے پروردگار کا حکم نامه بخشش اور برايت نامه لے کرواپس لوٹائ'

یہ من کر ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے: تم جو کچھ کہدرہے ہو۔ وزیر صاحب من رہے ہیں کر ابو بکر بن محمد بن داؤد ظاہری بولے: تم جو کچھ کہدرہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ بین وزیر صاحب آپ ان کے اس قول پر دوگواہ رکھیں۔ یہ کہدرہے ہیں کہ پروردگار کے حکم نامہ بخشش اوراس کی برایت کے وہ مالک ہیں۔ ابن سریح نے کہا: جوالزام آپ مجھے دے رہے ہیں

وبی الزام آپ کے کلام ہے آپ پر بھی ہے آپ کہتے ہیں: آنَزِّهُ فِي رَوُضِ الْمَحَاسِنِ مُقُلَّتِي وَامُنَعُ نَفُسيُ أَنُ تَنَالَ مُحَرَّمَا وزیرصاحب پیربات س کرہنس پڑے اور کہنے لگے: آپ دونوں صاحبوں نے آج مجلس لطف وظرافت کوخوب گرم رکھا۔ بڑالطف آیا بی قصدابو بکر خطیب نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ابو بکر بن محمد بن داؤد کے پاس اشعار میں بیاستفتاء آیا: ٱفْتِنَا فِي قَوَاتِرِ الْآحُدَاق يَاابُنَ دَاوُّ دَيَا فَقَيُهَ الْعرَاق ''اے ابن داؤد! اے فقیّہ عراق ان لوگوں کے متعلقَ آیے ہمیں َفتویٰ دیجے جو چة نوں ہے قل کیا کرتے ہیں۔'' أمُ حَلَالٌ لَهَا دَمُ الْعُشَّاق؟ هَلُ عَلَيْهَا بِمَا آتَتُ مِنْ جُنَاحٍ ''آپ کی رائے میں وہ کچھ گنہگار ہوتے ہیں یامعشوق کے لیےعشاق کا خون حلال ہے؟'' اس کا جواب انہوں نے انہی دو بتیوں کے نیچے بیلکھا: عنُدِى جَوَابُ مَسَائِلِ الْعُشَّاق فَاسُمَعُهُ مِنْ قَرْحِ الْحَشَامُشُتَاقَ "عشاق كے سائل كا جواب مير سے زود يك بيہ ہے زخم ہائے درون سے بشوق سنو۔" لَمَّا سَئَلُتَ عَنِ الْهَوٰى هَيَجُتَني وَارَقُتَ دَمُعًا لَمُ يَكُنُ بِمُرَاقِ ۖ '' تو نے محبت کے بارے میں سوال کر کے مجھے بیجان میں ڈال دیا۔ اور وہ آنسو جو ابھی بہے نہ تھے وہ بھی تو نے بہا دیئے۔'' انُ كَانَ مَعْشُوْقًا يُعَذَّبُ عَاشَقًا كَانَ المُعَذَّبُ آنْعَمَ الْعُشَّاق

♦ تاريخ بغداد (۵/ ۲۲۲)

''اگر کسی عاشق کومعثوق تکلیف پہنچا تا ہےتو بیستم رسیدہ سب سے زیادہ لطف اندوز

ان اشعار کے بعد مصنف ابن تیم الجوزیہ بھیا نے اور بہت سے اشعار اور ایک قدیم کہانی عاشق ومعثوق کے مر جانے کی کئی کتاب سے نقل کر دی ہے۔ چوں کہ اس کا تعلق تمام ترعر بی شاعری اور اوب سے ہے اور اس فصل کے مضمون کے لیے غیر ضروری ہے۔ اس لیے ترجمہ میں اسے چھوڑ دیا گیا۔

اگر عشق کے بارے میں اور پچھ نہیں تو صرف ایک حدیث جو مختلف اسناد بیان کرتے ہیں پیش کر دی جائے تو عشق کی اجازت اور رخصت کے لیے کافی ہے۔تم نے عشق کے بارے میں جس قدر بختی بیان کی ہے وہ بختی تو ہے مگر سوید بن سعید کی حدیث کہ:

(اسُوَيُدٌ عَن عَلِي بُنِ مِسُهَرٍ عَن أَبِي يَحيى اَلقَتَّاتِ عَن مُجَاهِد عَنِ الْبُنِ عَبَّاسٍ مَرُفُوعًا مَنُ عَشَقَ وَعَفَّ وَكَتَمَ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ)) ﴿
ابْنِ عَبَّاسٍ مَرُفُوعًا مَنُ عَشَقَ وَعَفَّ وَكَتَمَ فَمَاتَ فَهُو شَهِيدٌ)) ﴿
ابْنِ عَبَّاسٍ عَرفوع عَلى بن مسبرے وہ ابو يجيٰ ہے وہ مجاہدے اور مجاہد سيدنا عبدالله بن عبال ہے مرفوع حدیث بیان کرتے ہیں جوکی پرعاشق ہوگیا اور پا کدامن رہا اور اپنے عشق کو چھپایا جس ہے وہ مرگیا تو وہ شہید ہے۔''

یے روایت سوید بن سعید نے ابن مسہر عن ہشام ابن عروہ عن ایہ، عن عائشہ بھی روایت کی ہے اور اسے مرفو و علی کہا ہے۔ یہی روایت خطیب نے بروایت الاز ہری عن المعانی بن زکریا عن عطیۃ عن ابن الفضل عن احمد بن مسروق عنہ بیان کی ہے۔ اور بروایت زبیر بن کہا عن عبدالعزیز الماجشون عن عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابن ابی تجھے عن مجاہد عن ابن عباس کمبار عن عبدالعزیز الماجشون عن عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابن ابی تجھے عن مجاہد عن ابن عباس بھی مروی ہے۔ ندکورہ بالا اسانید سے حدیث ندکورہ بالا مروی ہے جوعش کی رخصت کے لیے کافی و وافی ہے۔ خودرسول اللہ سکھی جو سید الا ولین والاخرین اور رب العالمین کے رسول و پینمبر کی و وافی ہے۔ خودرسول اللہ سکھی جھے گئی ہرین والاخرین اور رب العالمین کے رسول و پینمبر کیں، جب آیکی نگاہ حضرت زین ہنت جھی ٹرین والاخرین اور رب العالمین کے رسول و پینمبر

سبحان مقلب القلوب (پاک ہے دلوں کولوٹ پھیر کرنے والی ذات) اس وفت حضرت زینبؓ، حضرت زیدؓ بن حارثہ کے نکاح میں تھیں جو آپ کے غلام تھے۔حضرت زیدؓ نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ فلاہر کیا تو آپ نے فرمایا:

اتق الله و امسك عليك زوجك (الله ہے ڈرواورا بی بیوی کورو کےرکھو۔) لیکن جب حضرت زیدؓ نے طلاق دے دی تو خود خدائے قدوس نے عرش پر حضرت نینبؓ کا نکاح آل حضرت مٹاﷺ ہے پڑھا دیا۔ ولایتِ نکاح کے تمام امور خود خدائے قدوس نے انجام دیے اورا پنے پنجمبر پراس نے بیآیت اتاری۔

﴿ وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّق

# الله والفشاف المراجع ا

اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشُهُ

(الاحزاب: ٢٤/٢٣)

''اے پیغیبر! اس بات کو یاد کرو جب تم اس شخص کو سمجھاتے ہتے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور تم بھی اس پر احسان کرتے رہے کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو، اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں چھپاتے ہتے جے آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرو۔'' اور تم لوگوں سے ڈرو۔'' اور تم لوگوں سے ڈرو۔'' حضرت داؤد علینہ اللہ کے پیغیبر ہتے۔ ان کی ننانو سے بیویاں تھیں۔ ایک اور عورت سے انہیں عشق ہوگیا تو انہوں نے اس سے بھی نکاح کرلیا اور سوعور تیں پوری کرلیں۔

امام زہری کہتے ہیں: اسلام میں سب سے پہلی محبت رسول اللہ منافیظ کی محبت ہے جو رسول اللہ منافیظ کوسیدہ عائشہ صدیقہ سے تھی۔ ۞

سعید بن ابراہیم عامر بن سعد سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جبریل روزانہ براق پر سوار ہو کر سیدنا ابراہیم کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ سیدنا جبریل کوآپ سے انتہا درجہ محبت تھی اور آپ کی ملاقات کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا۔ ۞

حلیة الاولیاء (۲/ ۳۳) موضوع الولید بن محمد الموقری متروك راوی هے۔ الموضوعات لابن الجوزی (۲/ ۳۱۰) کی حلیة الاولیاء (۲/ ۳۳) الاصابة (۳/ ۳۱۰) مستدرك حاكم (۳/ ۸۰۰) من قول مصعب بن سعد کی مسند احمد (۱/ ۳۱۵) السنن الكبری للنسائی (۱/ ۸۰۵) معانی الآثار للطحاوی (۱/ ۳۳۲) اسناده ضعیف۔ موی بن علی راوی محکل فیہ ہے۔ اس كالفاظ بین "لعله ان كن لايتمالك عنها صبا" ثاید كة پان كی مجت كی وجہ ایا كرتے بوں۔
 روضه المحبین (ص:۱۵۰) اس كی مند میں واقدی كذاب ومتروك ہے۔

الله والنشافي المراجع المراجع

خرائطی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرؓ نے ایک روی جاریہ خریدی تھی۔اس ہے آپ کو انتہا درجہ محبت تھی۔ ایک دن وہ خچر پر ہے گر پڑی تو آپ دوڑے اور اس کے چبرے پر ہے مٹی حجماڑنے گے اور فرمانے گے: میں تم پر فعدا ہوجاؤں اس کے بعد آپ اس کا منہ چو منے گئے۔ یہ روی جاریہ اکثر آپ کی شان میں کہا کرتی تھی:

(ایا بَطُرُو کَ اَنْتَ قَالُو کَ) ''اے میرے مولی آپ بڑے اچھی آ دی ہیں۔'' اس کے پچھ دنوں بعدوہ بھا گ نکلی جس ہے آپ کو بخت صدمہ ہوا۔ اور فرمانے گے: قَدْ کُنْتُ اَحُسِبُنِی قَالُو کَ فَانُصَرَفَتُ فَدْ کُنْتُ اَحُسِبُنِی قَالُو کَ فَانُصَرَفَتُ ''اپنے آپ کو واقعی میں اچھا آ دمی جمجھتا تھا لیکن وہ بھا گ گئی تو آج میں بیہ سمجھا کہ میں آ دمی نہیں ہوں۔''

### حقيقي محبت

ایک تخف سیدنا عمر فاروق ہے کہنے لگا: امیر المونین! میں نے اتفاق ہے ایک عورت کو دکھے لیا ہے اور اس پر عاشق ہو گیا ہوں۔ آپ نے جواب دیا خالک مالا یملک (یہ وہ چیز ہو ہو بندے کے اختیار ہے باہر ہے) فالجو اب و باللہ التو فق اس اعتراض کا جواب یہ ہم جو بندے کے اختیار ہے باہر ہے) فالجو اب و باللہ التو فق اس اعتراض کا جواب یہ داس بارے میں کلام کرنے ہے پہلے ضروری ہے کہ جائز ، فاقع اور مصر ناجائز محبت میں فرق و انتیاز کرلیا جائے۔ صرف عشق و محبت بحثیت عشق و محبت کے ندموجب مدح و قبول ہے اور نہ قابل ندمت و انکار ہے۔ یہاں ہم محبت نافع و جائز اور ترام و ناجائز کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ قابل ندمت و انکار ہے۔ یہاں ہم محبت نافع و جائز اور ترام و ناجائز کو واضح کر دینا چاہتے ہیں۔ حس کی محبت انسان کی فطرت میں واخل ہے۔ اس محبت کلی واجل محبت انسان کی فطرت میں واخل ہے۔ اور یہی محبت کلمہ شہادت اشتہد ان لا اللہ الا میں محبت میں ماری مخطوع کی خاصوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی جائے اور خالم ہے۔ اور نظام ہے جو سے محبت کی جائتی ہے۔ جس کی عبادت کی عبادت میں کہ سامنے ذات و خاکساری خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت کی عبادت کی جائے اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذات کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی عبادت کی جائے اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذات کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی عبادت کی عبادت کی جائے اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذات کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذات کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے اور عبادت اس کا نام ہے کہ خضوع و ذات کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے اس عبود یت میں کسی کوشر یک بناناعظم ترین ظلم ہے اور ایساظلم کہ اللہ بھی معاف نہیں کر

الله والفشافي المنظمة المنظمة

سکتا۔ اگر کسی اور ہے مجبت کی جاستی ہے تو ذات الہی کی محبت کے ضمن میں کی جاسکتی ہے۔

اللہ حق سجانہ و تعالیٰ کی محبت کے وجوب پر ساری آ سانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام کی دوت دلالت کرتی ہے اور وہ فطرت دلالت کرتی ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور وہ معتلیں دلالت کرتی ہیں جوانسان کے اندر خصوصی ترکیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں۔ اور وہ نعتیں دلالت کرتی ہیں جواللہ نے اپندوں پر نازل کی ہیں۔ کیونکہ بیانسانی فطرت ہے کہ اس پر جو دلالت کرتی ہیں جواللہ نے اپندوں پر نازل کی ہیں۔ کیونکہ بیانسانی فطرت ہے کہ اس پر جو احسانات اس کرتی ہے۔ اگر مخلوق اس پر جو احسانات اس ان پر جس قدر بھی احسانات ہیں۔ اگر مخلوق اس پر جو احسانات کرتی ہے وہ بھی اس و حدہ لا شریك ہی کے احسانات ہیں۔ میسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَا بِكُمْ قِنْ يَعْمُهُ فَوْمِنَ اللّٰهِ شُمَّ إِذَا مَسَدَّهُمُ الطَّدُ فَاکَیْنِهِ فَمِنَ اللّٰهِ شُمَّ اِذَا مَسَدَّهُمُ الطَّدُ فَاکَیْنِهِ فَمِنَ اللّٰهِ شُمَّ اِذَا مَسَدَّهُمُ الطَّدُ فَاکَیْنِهِ فَمِنَ اللّٰهِ شُمَّ اِذَا مَسَدَّهُمُ الطَّدُ فَاکَیْنِهِ فَاکَنِیْهِ فَاکَرُدُنِی کی کے احسانات ہیں۔ جیسا کہ الطَّدُ فَاکَیْنِهِ کَانُونَ کَانُونِ کَانُونَ کَانِیْنُونُ کَانُونَ کَانُونَ کَانُونَ کَانُونَ کَانُونَ کَانُونَ کَانُونَ کَانُونُ کَانُونَ کَانُونُ کَانُونَ کَانِیْنُونُ کَانُونُ کَانُونُ کَانُونَ کَانُونُ کَانُونُ کَانُونُ کَانُونَ کَانُونُ کَانُون

''ادر جونعمت بھی تم کو پہنچی ہے اللہ کی ج<mark>انب سے</mark> ہے اور پھر جب تم کو کوئی ضرر و تکلیف پہنچی ہے تو تم اس کی طرف فریاد کرتے ہو۔''

عشق ومحبت کے حقیقی دواعی:PAKISTAN VIRTUAL LI

عشق ومحبت کے اصل دوائی دو ہیں: (۱) جلال (۲) جمال \_ بید دونوں امرعلی الاطلاق
ہردجہ اتم صرف ذات الہی کے اندر پائے جاتے ہیں دوسرے کی کے اندر نہیں پائے جاتے ۔
اللہ جمیل ہاور جمال کو محبوب رکھتا ہے بلکہ ہمہ قتم جمال ای کیلئے ہاورای کی جانب ہے ہوار اسلیے من کل الوجود وای کی ذات محبت کی متحق ہے کوئی دوسرانہیں \_ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
اور اسلیے من کل الوجود وای کی ذات محبت کی متحق ہے کوئی دوسرانہیں \_ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:
﴿ قُلْ إِنْ كُنْدُونَ اللّٰهَ فَا لَيْهُونِيَ اللّٰهِ فَا لَيْهُ عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَل

﴿ يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا مَنْ تَيُوتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِنْيَنِهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهَ ﴿ ۞ (ماند. : ٥٣/٥)

''مسلمانو! تم میں سے جو کوئی اپنے دین کو چھوڑ دے تو اللہ ایسے لوگ لے آئے گا جن کو وہ محبوب رکھتا ہوگا اور وہ اس کومحبوب رکھتے ہوں گے۔''

#### توحير في الهجبت:

ولایت وموالات کی اصل محبت ہے اور محبت کے بغیر موالات پائی نہیں جا سکتی۔ جس طرح کہ عداوت کی اصل بغض ونفرت ہے اور بعض ونفرت کے بغیر عداوت نہیں پائی جا سکتی۔

اور الله تعالی ایمان والوں کاولی ہے اور ایمان والے الله کے اولیاء ہیں۔ ایمان والے الله ہے موالات رکھتے ہیں۔ اس لیے وہ الله ہے محبت رکھتے ہیں اور الله ان ہے موالات کرتا ہے۔ اس لیے ان ہے مجبت کرتا ہے۔ اس لیہ الله اپنے بندوں ہے اس قدر محبت کرتا ہے۔ اس قدر وہ الله ہے موالات کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ الله کو چھوڑ کر دوسر ہے ہے موالات کرنے والوں سے الله خفا اور ناراض ہوتا ہے۔ بخلاف الله کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے کیونکہ الله کے دوستوں کی محبت کے کہ یہ دوسری چیز ہے کیونکہ الله کے دوستوں ہے موالات و محبت کرنے والے الله کو چھوڑ کر دوسر ہے ہے مجبت نہیں کرتے۔ الله ان لوگوں سے خفا اور ناراض ہوتا ہے جو دسروں کو الله کی محبت میں الله کا ہمسر بنا لے اور الله خبر دیتا ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو الله کی محبت میں الله کا ہمسر بنا لے اور الله خبر دیتا ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو الله کی محبت ہیں الله کا ہمسر بنا لے اور الله خبر دیتا ہے کہ جولوگ ایسا کرتے ہیں وہ دوسروں کو الله کا شریک بناتے ہیں :

﴿ يُحِبُّونَهُمْ ۚ كَحُبُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِنِينَ امَنُوۤا اَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ۞﴾

(بقره : ۱۲۵/۲)

''وہ ان (معبودان باطلہ) سے الی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت کی جاتی ہے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں''

اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جولوگ اپنے بنائے ہوئے شریکوں اور مثیلوں کو اللہ کی محبت کے برابر بنا دیتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ یہ لوگ اپنے معبودان باطل ہے کہیں گے: ﴿ تَاللّٰهِ إِنْ مُكِنَا كَفِيْ صَلْلِ مُنْسِيْنِ ۞ إِذْ نُسَوِّنِكُمْ بِرَتِ الْعُلْمَانِينَ ۞ ﴾

(شعراء: ۹۸٬۹۷/۲۲)

"دفتم الله كى إجم تو صرح كمراى ميں تھے جب كتم ہيں رب العالمين كے برابر سمجھ بيٹھے تھے"۔ واقعہ بيہ ہے كہ الله نے اپنے رسول اور پینمبر اس ليے بھیج جیں كہ تو حيد في المحبت كى لوگوں كوتعليم ويں اور اپنى سارى كتابيں بھى اسى غرض سے نازل فرمائى جيں۔

# 次 cèlèmés 光光光光光光光光光

ابتداء سے لے کر آخر تک جس قدر بھی رسول اور پینمبر آئے اس تو حید فی المحبت کی دعوت کی غرض سے آئے اور اس تو حید فی المحبت ہی کے لیے آسان زمین جنت و دوزخ بیدا کیے ہیں۔ جنت اللہ نے اپنی تو حید والوں کے لیے بنائی ہے اور اس محبت میں کسی دوسرے کو اللہ کا شریک قرار دینے والے کومشرک کہا اور مشرکوں کے لیے جہتم بنائی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ من اللہ من اللہ عن اللہ عن کھا کر فرمایا:

((لَا يُوْمِنُ عَبُدُٰ حَتَٰى يَكُونَ هُوَ اَحَبَّ اِلَيُهِ مِنُ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ اَجُمَعِیْنَ))

''اس وقت تک بندہ مؤمن نہیں جب تک کہ رسول اسے اپنی اولا داپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہول۔''

جب رسول الله کی محبت کے متعلق میے تکم ہے تو پھر پروردگار جل جلالہ کی محبت کے متعلق کیا ہوگا؟ رسول الله منافیظ نے سیدنا عمر بن خطاب ہے فرمایا:

((لَا حَتْى آكُونَ آحَبَّ الْيُكَ مِنُ نَفْسِكَ)) 🌣

''نہیں تم مؤمن نہیں ہو سے جب تک اپنی جان ہے بھی زیادہ تم جھے محبوب نہ رکھو''
جب رسول اللہ طالبین جل محبت اور لوازم محبت کا بیتکم ہوتو پھر رب العالمین جل جلالہ و
تقدست اساہ وصفاہ و تبارک اسمہ وتعالی ولا الہ غیرہ کی محبت وعبادت کا کیا تھم ہوگا؟ سب سے
زیادہ اس کی محبت کیوں اقدم نہ ہوگی؟ بندوں کے پاس اللہ کی جانب سے جو پچھ پہنچ رہا ہے وہ اس
امرکی وعوت دے رہا ہے کہ اللہ بی سے محبت کی جائے۔ اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے
محبت کی جائے اور جس سے اللہ کراہت ونفرت کرتا ہے اس ہے کراہت ونفرت کی جائے۔
اللہ کی عطیات اور رکاوٹیس عافات اور ابتلا کیں' قبض و بسط عدل وفضل 'مارنا و زندہ کرنا'
لطف وکرم' رحمت و احبان' ستر پوشی وعفوظم وصبر' اجابت دعاء' دفع کرب و تکالیف' مصیبت
زدوں کی اعانت وامداد اس کی میرساری مہر بانیاں اور بلاغرض مہر بانیاں ہیں۔ حالانکہ وہ بندوں
سے من الوجوہ مستغنی اور بے پروا ہے۔ بیتمام با تیں انسان کو اس امرکی دعوت دے رہی ہیں

صحیح بخاری کتاب الایمان باب حب الرسول تُرَقِیُ من الایمان (حدیث ۱۵٬۱۳۰)
 صحیح مسلم کتاب الایمان باب وجوب محبته رسول الله تَرَقِیُ (حدیث ۴۳۰)

صحیح بخاری. کتاب الایمان والنزور. باب کیف کانت یمینی النبی الیج (حدیث ۲۲۳۲)

الله والنشاف المراجع المراجع

کہ عبادت و محبت صرف اللہ ہی کی اور اللہ ہی ہے کی جائے۔ بلکہ اس نے اپنے بندوں کو مصیبت و نافر مانی کی جوقوت دے دی ہے اس سے معصیت کے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ پھر بھی ان کی ستر پوشی کرتا ہے اور بندے جب تک اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں اس وقت تک ان کی محافظت ونگرانی کرتا ہے۔ بندے معصیت و نافر مانی کرتے ہیں اور اپنی خواہش یوری کرتے ہیں پھربھی وہ ان کی اعانت وامداد کرتا ہےاورانہیں اپنی نعمتوں ہےنواز تا ہے۔ پیہ تمام امور متقاضی ہیں کہ بندے صرف اللہ ہی ہے محبت کریں۔ اگر ایبا سلوک بلکہ اس ہے بھی کم تر درجہ کا سلوک بھی انسان کے ساتھ کوئی دوسرا کرے تو کوئی شخص اپنے دل میں ایسے آ دی کے ساتھ محبت باقی نہیں رکھ سکتا۔ پس بندے کامل جمعیت خاطر کے ساتھ ہمہ تن اس ذات ہے محبت کیوں نہ کریں جو ہمد فقم کی نافر مانیوں اور گناہوں کے بعد بھی اپنے بندوں کے ساتھ احسان کرتی ہے؟ اور بندوں کو ہر ہرسانس اس کے احسانات ہے گراں بار ہے اور خیر و فلاح کی تمامتر برکتیں اس کی جانب سے اتر تی ہیں۔ بن<mark>دوں کا شر</mark>اور بدعملی دیکھتا ہے پھر بھی اسے نعتیں دیتا ہے اور نعتیں دے کرخوش ہوتا ہے اور اللہ تو ان سے بالکل مستغنی اور بے برواہ ہے۔ بندے گناہ اور نافر مانی کرتے ہیں اور اس ہے بغض وعناد کا ثبوت دیتے ہیں حالانکہ بندے ہر حال میں اللہ کے مختاج ہیں۔ پھر بھی بندوں کے گناہ اور معصیت اللہ کی خیر اللہ کے احسانات و انعامات کونہیں رو کتے ۔ بندوں کی شومئی اعمال اورنحوست عصیاں رب العالمین کے احسانات کو بند نہیں کر دیتی۔ پس وہ قلوب جو اس شان وشوکت والے پروردگار ہے محبت نہ کریں بلکہ دوسروں سے محبت کریں وہ کس قدر منحوس ومشوم ہوں گے؟

الله أور بندے كى محبت كا فرق:

اگرکوئی کہے کہ آ دمی تم ہے محبت کرتا ہے یا تم اس ہے محبت کرتے ہو' تو اپنی اپنی اغراض کی بنا پر کرتے ہو' لیکن رب العالمین اپنی غرض ہے نہیں تمہارے لیے اور تمہاری ہی غرض کے لیے تم ہے محبت کرتا ہے' جیسا کہ ایک حدیث قدی میں ہے:

((عَبُدِي كُلُّ يُرِيدُكَ لِنَفُسِهِ وَآنَا أُرِيدُكَ لِنَفُسِكَ)) ۞

''میرے بندے! ہم محض تحجے ایخ لیے جاہتاً ہے اور میں تحجے تیرے لیے جاہتا ہوں۔'' الدیسے میں میں دیات کے ساتھ میں میں ایک کے ایک ک

پس بندوں کوشرم آنی جاہیے کہ اس شان والے پروردگار ہے وہ اعراض کرتے ہیں اور

دوسروں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا دوسروں کی محبت میں غرق اور محورہتے ہیں۔

نیزیہ کے مخلوق میں ہے کوئی بھی تم ہے اس وقت تک بھلائی اور اچھا معاملہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنا فاکدہ نہ سوچ لے لیکن رب العالمین کی شان میہ ہے کہ تمہارے ہی فاکدہ کے لیے اور تمہاری ہی بھلائی کے لیے تمہارے ساتھ بھلائی اور اچھا معاملہ کرتا ہے اور جا ہتا ہے کہ تمہیں بڑے ہے بڑا فاکدہ اور اعلیٰ ہے اعلیٰ نفع بہنچ نیکی کروتو ایک درہم کے عوض دی اور دی ہے لیے کرسات سوتک اور اور اس ہے بھی زیادہ تمہیں نفع سلے اور اگر گناہ کروتو ایک کے بدلہ میں ایک بی سرا دے اور تو بیکروتو ایک کے بدلہ میں ایک بی سزا دے اور تو بیکروتو بی بھی معاف کردے۔

۔ نیزحق سجانہ و تعالی نے تم کوصرف اپنی ذات کے لیے پیدا کیا ہے اور ساری خدائی دنیا اور آخرت تمہارے لیے پیدا کی ہے۔اب بتاؤ محبت کس سے کی جائے ؟اورکس کی رضاء مندی ورضاء جوئی کے لیے جدوجہد کی جائے؟

نیز تمہارے مقاصد ومطالب کی بلکہ ساری <mark>مخلوق کے</mark> مقاصد ومطالب کی تنجیاں اس کے یاس ہیں اور وہ سب سے بڑا" جواد" سب سے بڑا" کریم"" ورجیم" اور سب سے بڑا تخی ہے۔ سوال کرنے سے پہلے بندوں کونواز تا ہے اور بندوں کی امیدوں سے زیادہ ان کو دیتا ہے۔ بندوں کے قلیل سے قلیل عمل ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اسے بڑھا دیتا ہے۔ بندوں کی خطاؤں لغزشوں کومعاف کرتا ہے اور محو کر دیتا ہے۔ آ سانوں اور زمینوں کی ساری مخلوق اس کے سامنے ا بی احتیاجات وضروریات پیش کرتی ہے اوراس کی شان ہی کچھ عجیب وغریب ہے۔ کل یو م ھو فی شان وہ سب کی سنتا ہے سب کو دیتا ہے کسی کو بھول نہیں جاتا۔ سائلین کی کثرت نہ اے پریشان کرتی ہے نہاہے اس ہے کوئی مغالطہ ہوتا ہے۔ وہ الحاح وزاری کرنے والوں سے نہ اکتاتا ہے نہ تھکتا ہے بلکہ زیادہ الحاح و زاری کرنے والوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے اور زیادہ چاہتا ہے اور مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور جو مانگنے اور سوال کرنے سے جان چرائے اس پرخفاء اور ناراض ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ شرما تا ہے جہاں بندہ نہیں شرما تا اور پھر بھی اس کی ستر پوشی کرتا ہے اور ایسی ستر پوشی کہ بندہ خود اپنی ستر پوشی بھی اس طرح نہیں کرسکتا۔ وہ اینے بندوں کو اپنے عطیات و انعامات' احسانات ومواہب' بخششوں اور رضاء مندیوں کی طرف پکار پکار کر بلاتا ہے لیکن بندے دور بھا گتے ہیں۔اور جب بندے دور بھا گتے ہیں تو اس نے اپنے رسول اور پنجمبران کے پاس بھیجے کہ وہ ان کو بلائیں اور منائیں اور اپنا عہد بورمعاہدہ

ان رسولوں اور پیغیبروں کے ساتھ بھیجا کہ ان کے سامنے پیش کریں۔ اور اس کی طرف بلائیں اور پھرصرف يہي نہيں بلكہ وہ خود نيچياتر كربندوں كى طرف آتا ہےاور كہتا ہے:

((مَنُ يَسُتُلُني فَأُعُطعُه مَنُ يَسُتَغُفِرُنِي فَأَعُفِرَلَهُ))

''مجھ ہےکون مانگتا ہے؟ میں اسے دول' مجھ سے کون مغفرت حامتا ہے؟ میں اس کی

مغفرت کروں؟'' جبیبا کہ کہا جاتا ہے:

﴿ أَدُعُوكَ لِلْوَصْلِ فَتَأْبَى اَبُعَثُ رُسُلِي فِي الطَّلَبِ أُنْزِلَ إِلَيْكَ بِنَفْسِ الْقَاكَ فِي النَّوْمِ ﴾ '' میں مجھے وصل کیلئے بلاتا ہوں کیکن تو انکار کرتا ہے۔ مجھے بلانے کٹلئے رسول اور پیغیبر بھیجے۔ میں خوداتر کر تیرے پاس آیا۔ نیند میں آ کر میں نے بچھ سے ملاقات کی۔'' پس انسانی قلوب اللہ کی ذات ہے محبت کیوں نہ کریں؟ کہ وہ الی ذات ہے کہ اس کے سوا بندوں پر کوئی احسان کرنے والا' برائیوں کو رفع کرنے والا' بندوں کی دعاء تبول کرنے والا' گناہوں کا بخشنے والا' عیوب کی ستر پوشی کرنے والا' تکالیف و مصائب دور کرنے والا' مصیبت ز دوں کی امداد کرنے والا ٔ حاجت مندو<mark>ں کی حاجتیں پوری</mark> کرنے والا کون ہوسکتا ہوسکتا ہے۔ اللہ ہی ذکر وشکر' حمد وثنا کامستحق ہے اور بس وہی حقدار ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں۔ وہی تو ہے جو تدد ما نگنے والوں کی نصرت وامداد کرتا ہے۔مملوکوں اور غلاموں پر سب ہے زیادہ مہربان ہے۔طلب کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا بخی ہے اور دینے والوں میں سب سے بڑا دینے والا ہے۔ رحم کی درخواشیں کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ما تکنے والوں پرسب سے زیادہ کرم اور بخشش کرنے والا ہے۔التجاء کرنے والوں کی سب ے زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ اس پر تو کل و اعتماد کرنے والوں کی کفالت کرنے والا ہے۔ بندوں پران کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندوں کی تو بہ سے وہ اس قدرخوش ہوتا ہے کہ کسی آ دمی کی سواری تم ہوگئی جس پر اس کا کھانا' پینا' تمام سرمایہ اور مال ومتاع اور سروسامان لدا ہوا تھا' کسی مہلک سر زمین میں پہنچ کر اس کی سواری کم ہوگئی اور ہر چیز ہے وہ محروم ہو گیا۔ بالآخر وہ زندگی ہے تنگ آ گیا اورموت کا انتظار کرنے لگا اس حالت میں سواری اسے اصل حالت میں مل گئی جوخوشی اس حالت میں اس اونٹ والے کو حاصل ہوتی ہے تو بہ کرنے والے سے اللہ اس

صحيح بخاري. كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (حديث.١٣٥٥) صحيح مسلم. كتاب صلاة المسافرين. باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل (حديث.٥٥٨)

# R celials Rate Rate Rona

طرح خوش ہوتا ہے۔ 🌣

الله وہ بادشاہ اورشہنشاہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں' اس کا کوئی مانند ومثیل نہیں' اس کی ذات کے سواہر چیز فانی ہے۔ اس کی اجازت اور حکم ہی سے اس کی اطاعت وعبادت کی جاتی ہے اس کی نافرانی اس کے علم کے بغیر ناممکن ہے۔اس کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے حالانکہ اطاعت اور عبادت کی توفیق و انعام اسی کی جانب سے ہے اور پھر بھی اگر نافر مانی کی جاتی ہے وہ مغفرت فرما تا ہے۔اس کاحق ضائع کیا جاتا ہے پھر بھی وہ عفو و درگز رکرتا ہے۔ وہ قریب و ہز دیک والوں کا شاہد' محافظ' نگراں ہے۔سب سے بڑا عہد وفاء کرنے والا'سب سے بڑا عادل اور سب سے بڑا منصف ہے۔ بندوں کے ساتھ ہے۔ بندوں کی بیشانیاں اور چوٹیاں اور ان کے اختیاراتِ اس کے ہاتھ میں ہیں۔سارے آثار اس نے لکھ رکھے ہیں' بندوں کی اجل اس کے قلم ہے لکھی جا چکی ہے۔ یہی ذات اورصرف یہی ذات ایسی ہے کہ قلوب خواہ مخواہ اس کی طرف کھینچتے ہیں۔ ہر مخفی چیز اس کے سامنے ظاہر اور روثن ہے۔ اعلانیہ اور ظاہرُ غائب اور منور چیزیں اس کے سامنے واضح اور روشن ہیں۔ ہرایک اس کامختاج ہے۔ ساری مخلوق اس کے نور کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اس کی تنبہ وحقیقت معلوم کرنے سے دنیا عاجز اور قاصر ہے۔ فطرت اور دلائل دلالت کرتے ہیں کہ اس کامثل ماننڈ شبیۂ ممتنع اور محال ہے۔ظلمتیں اس کے نور ہے منور اور روشن ہیں۔اور زمین و آسان اس کے نور سے منور ہیں۔ساری مخلوقات کو اس نے صالح بنایا۔ وہ سوتانہیں اور سونا اس کے لیے سزا وارنہیں ۔ قسط وعدل کا پلہ بھی جھکا دیتا ہے تبھی اونچا کر دیتا ہے۔ بندوں کے رات کے اعمال دن نکلنے سے پہلے اور دن کے اعمال رات آنے ہے پہلے اس کے سامنے پیش ہو جاتے ہیں۔اس کا نوراس کا حجاب ہےاگر پیرحجاب اٹھا دیا جائے تو ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے۔ 🏵

صحیح بخاری کتاب الدعوات باب التوبة (حدیث ۱۳۰۹٬۱۳۰۸) صحیح مسلم کتاب
 التوبة باب فی الحض علی التوبة (حدیث ۲۷۳۵ ۲۷۳۳)

صحیح مسلم. کتاب الایمان. باب قوله گای ان الله لاینام ..... "(حدیث. ۱۷۹)



( فَطَيْلُ : ١١٠ ]

### و بدارِ النبی : محبت کی عظیم ترین نعمت (بڑی سے بڑی نعمت دیدارالنبی ہے اس کام کا سننا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا

کی لذتیں تین قتم کی ہیں' بہتر سے بہتر لذت وہ ہے جو آخرت کی لذت تک پہنچائے۔ بری لذت وہ ہے جو بندے کوآخرت کی لذت ہے محروم کردے۔)

یباں ایک عظیم الثان امر ہے جس کی طرف ہر عقل مند کو توجہ کرنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کہ لذت وسرور' فرحت ومسرت اور بہجت روح دو چیزوں ہے وابسۃ ہے۔ ایک یہ کہ محبوب اور محبوب کا جمال انسان کواپنی طرف جذب کر لے اور دوسری طرف ہے اے بنا دے۔

دوسری چیز مید کی محبوب سے کامل ترین محبت ہو اور اس کی محبت میں حتی الا مکان کوشش کی جائے اور اس سے تقرب ونزد کی حاصل کرنے گی سعی کی جائے اور اس تک پہنچنے میں ہمد تیم کا ایثار کیا جائے اور ہر چیز سے اس کے تقرب کو مقدم سمجھا جائے۔

ہر عقل مندانسان میہ مجھتا ہے کہ حصول محبوب کی لذت باعتبار توت محبت کے ہے، جس قدر محبت قومی اور زیادہ ہوگی ای قدر لذت زیادہ ہوگی۔ مثلاً جے پیاس کی شدت زیادہ ہوگی اے مختدے پانی کی لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ جے بھوک زیادہ ہوگی اے کھانا زیادہ مرغوب ہوگا اور کھانے میں زیادہ لذت حاصل ہوگی۔ایسی ہے شار مثالیس تم کومل سکتی ہیں۔

نیز لذت باعتبار شوق' شدت ارادہ اور شدت محبت کے ہوتی ہے جس قدر شوق' ارادہ' محبت زیادہ اور قوی ہوگی لذت زیادہ ہوگی۔

جبتم یہ معلوم کر چکے تو اب یہ سمجھ لو کہ لذت وسروراور فرحت ومسرت فی نفسہ مطلوب چیز ہے بلکہ ہر عقل مند کی زندگی کامقصود اعلیٰ ہے جب کہ لذت فی نفسہ ایک مطلوب چیز ہے تو ہ لذدت جس کے بعد بڑے ہے بڑا رنج اور تکلیف پہنچے یا وہ لذت جو اس سے بڑی لذت سے محروم کر دے وہ قابل مذمت لذت ہوگی۔اب بتاؤ اس لذت کے متعلق تم کیا کہتے ہوجس کے

بعد انسان کو بڑی ہے بڑی ہے پناہ حسرتیں برداشت کرنی پڑیں اور جس کی وجہ ہے وہ اعلیٰ ہے اعلیٰ لذتوں ہے محروم ہو جائے؟

واقعہ یہ ہے کہ وہی لذت قابل تعریف اورموجب ستائش ہے جس کے اندر کسی قسم کی تلخی اور کدورت نہ ہواور بیلذت آخرت اور آخرت کی نعمتوں کی لذت ہے۔انسان کی بہترعیش اور مرغوب زندگی ای لذت ہے وابستہ ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيْوةَ الدُّنيكَ ٥ وَالْاخِرَةُ خَدْرٌ وَآنِفَى ٥ ﴾

(اعلى: ١٦/٨٤-١١)

'' بلکہ تم دنیا کی زندگی کوتر جیج دیتے ہو حالانکہ آخرت دنیا ہے کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔'' فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد بینعرہ لگایا تھا:

﴿ فَاقْضِ مَّنَا أَنْتَ قَاضٍ ۚ إِنَّمَا تَقْضِىٰ هَٰذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا ۞ ﴾ (ط. ٤٢/٢٠)

''اے فرعون! جوٹو کرسکتا ہے کر گزرتو دنیا ہی کی زندگی پر تھم چلاسکتا ہے۔''
اوراللہ نے مخلوق کو پیدا ہی اس لیے گیا ہے کہ اپنے بندوں کو اور طاعت گزاروں کو جنت
الخلد کی اس دائمی نعمتوں سے سرفراز فریائے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی لذتیں فانی اور
کدورتوں سے پر ہیں۔ بخلاف آخرت کی لذتوں کے کہ یہ لذتیں حقیقی لذتیں ہیں اور ہمیشہ باقی
رہنے والی لذتیں ہیں۔ آخرت کی لذتیں اور نعمیں خالص صاف سخری اور کدورتوں اور آلام
سے پاک ہیں۔ جنت کی لذتیں جنت کی نعمیں ایک مرغوب ہیں کہ ہڑانیان ان کی آرزو کرتا ہے
اور آئمیس ان سے لذت اندوز ہوتی ہیں اور پھر پہلذتیں وائی ابدی لذتیں ہیں اور کسی کو معلوم
نہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا گیا اور کسی کسی چیزیں پردہ غیب میں مخفی رکھ چھوڑی
ہیں؟ جنت میں تو وہ وہ چیزیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آئکھ نے دیکھی ہیں نہ
ہیں؟ جنت میں تو وہ وہ چیزیں اللہ نے رکھ چھوڑی ہیں کہ آج تک نہ کسی آئکھ نے دیکھی ہیں نہ
ہیں کان نے سی ہیں نہ اب تک کسی انسان کے قلب میں اس کا خطرہ اور خیال گزرا ہے اور

﴿ لِلْقَوْمِ اثَبِعُونِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۞ لِقَوْمِ اِنَّمَا هَٰدِهِ الْحَلِوةُ الدُّنْبَا مَتَاعٌ ۚ وَإِنَّ الْلِخِرَةَ هِيَ دَادُ الْقَرادِ ۞ (سوس:٣٩٣٨/٣٠)

<sup>﴿</sup> یہنا سیح قوم و و متما جوفرعون کے گھرانے میں ہے قعا اورائیان ہے شرف اندوز ہونے کے بعد اپنی قوم کونھیجت کرر ہا تھا۔

''اے میری قوم! تم میری تابعداری کرومیں تم کوسیدھاراستہ دکھاؤں گا۔اے میری قوم اس دنیا کی زندگی کے بس چندروزہ فائدے ہیں اور آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھرہے۔'' اللہ تعالیٰ اس آیت میں بی خبر دیتا ہے کہ دنیا ایک متاع اور سامان ہے جس سے انسان کچھاستفادہ استمتاع کرسکتا ہے ہمیشہ کا ٹھکا نا اور جگہ تو آخرت ہے۔

جب تم معلوم کر چکے کُہ دنیا کی لذتیں ایک متاع اور سامان کی حیثیت رکھتی ہیں اور آخرت کی لذتوں کا ذریعہ ہیں۔ دنیا مقصود بالذات بنا کر پیدائہیں کی گئی۔ لہذا جولذت کو آخرت کی لذت کی طرف پہنچائے اس سے لذت اندوز ہونا قابل ندمت نہیں ہے۔ بلکہ بایں حیثیت کہ بیلذت آخرت کی لذت کا ذریعہ ہے قابل تعریف ہے۔

### سب سے بڑی اخروی نعمت ولذت:

اب بیسمجھ او کہ آخرت کی بڑی ہے بڑی نعت ولذت بیہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہواوراس کا کلام سننا میسر آئے اوراس سے تقرب ونزد کی حاصل ہو۔
جیسا کہ رویت باری کے متعلق ایک صحیح حدیث کے اندر مروی ہے:

((فَوَا اللَّهِ مَا اَعُطَاهُمُ شَيْئًا اَحَبُّ اللَّهِمُ مِنَ النَّظُرِ الِيَهِ))

(\*قَرَا اللَّهِ مَا اَعُطَاهُمُ شَيْئًا اَحَبُّ اللَّهِمُ مِنَ النَّظُرِ اللَّهِ))

(\*قَرَا اللَّهِ مَا اَعُطَاهُمُ مَن النَّهُمُ اللَّهِ الْحَبُّ اللَّهِمُ مِنَ النَّظُرِ اللَّهِ))

(\*قَرَا اللَّهِ مَا اَعُطَاهُمُ مَن النَّهُمُ اللَّهُ الْحَبُّ اللَّهِمُ مِنَ النَّظُرِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِم اللهِم و رأوه نسوا ما هم فیه من النعیم))

جب الله تعالیٰ ان کے سامنے تجلیٰ فرمائے گاتو وہ لوگ اپنی ساری نعمیں جول جا کمیں گے۔

نسائی اور مسند احمد میں سیدنا عمار بن یا سرکی حدیث ہے۔ رسول اللہ ﷺ اپنی دعاؤل میں فرمائے تھے:

((وَ اَسْنَلُكَ اللَّهُمَّ لَذَّةَ النَّظُرِ اللَّي وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اللَّي لِقَائِكَ)) 
(اوَ اَسْنَلُكَ اللَّهُ مَّ لَذَّةَ النَّطْرِ اللَّي وَجُهِكَ الْكَرِيْمِ وَالشَّوْقَ اللَّي لِقَائِكَ)) 
(احَ الله الله الله مَن امام احمد كى كتاب النه مين بيم فوع حديث مروى ب:

((كَانَ النَّاسُ يَوُمَ الْقَيَامَة لَمُ يَسُمَعُوا الْقُرُانَ وَ إِذَ اسْمِعُوهُ مِنَ الْمَارِيَةِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْ

<sup>♡</sup> صحيح مسلم. كتاب الايمان. باب اثبات روية المومنين في الأخرة ربهم (حديث.١٨١)

سنن نسائی، کتاب السهو، باب (۱۳) نوع آخر (حدیث،۱۳۰۱) مسند احمد (۱۳/ ۳۱۳)
 صحیح ابن حیان (۱۹۷۱)

الرَّحُمٰنِ كَأَنَّهُمُ لَمُ يَسُمَعُوْهُ قَبُلَ ذَالِكَ)) <sup>۞</sup> ''جن لوگوں نے بھی اللہ کا قرآن اللہ کی زبان سے نہیں سا۔ جب قیامت کے دن وہ اللہ کی زبان ہے قرآن سیں گے تو انہیں تو ایسا معلوم ہوگا گویا انہوں نے اس سے پہلے بھی قرآن ساہی نہ تھا۔''

جب بیہ بات سمجھ لی گئی تو اب بیسمجھ او کہ دنیا کی جس لذت سے آخرت کی بید لذت حاصل ہوگی وہ سب سے بڑی لذت ہے اور بیلذت معرفت الہی محبت باری تعالیٰ کی لذت ہے۔ یہی لذت ونیا کی لذتوں بیں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی تمام فانی لذتیں اس لذت ونعمت کے مقابلہ میں ایک بیں گویا سمندر کے مقابلہ میں قطرہ ۔ انسان کی روح 'انسان کا قلب اور بدن در حقیقت ای لذت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ پس دنیا میں سب سے بڑی لذت اور سب سے بڑی نعمت اللہ کی معرفت اور اس کی محبت ہے۔ اور جنت میں لذیذ سے لذیٰ ترین چیز رویت باری تعالیٰ ہے کہ انسان اللہ کو اپنی آ تھوں سے اپنے سامنے دیکھے گا۔ اللہ کی محبت ومعرفت انسان کی آ تھوں کی شمندک اور روح کی لذت اور قلب کی اصل فرحت و مسرت ہو اور دنیا کی وہ نعمیں' مسرتیں' لذتیں جو محبت و معرفت کی لذتوں سے محروم کرنے والی ہوں وہ سراسر مصیبت اور عذاب ہیں۔ کیونکہ بیلذ تیں عذاب سے معقلب ہو جائیں گی۔ اور ان سے سراسر مصیبت اور عذاب ہیں۔ کیونکہ بیلذ تیں عذاب سے معقلب ہو جائیں گی۔ اور ان سے سراسر مصیبت اور عذاب ہیں۔ کیونکہ بیلذ تیں عذاب سے معقلب ہو جائیں گی۔ اور ان سے کے ساتھ اللہ کی رضاء مندی و خوشنودی کے ساتھ گز رے۔ اور بید زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کی ساتھ اللہ کی رضاء مندی و خوشنودی کے ساتھ گز رے۔ اور بید زندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ والوں سے بوچھو! اللہ سے موجوا اللہ سے معقب کرنے والوں سے بوچھو۔''

سے اور اللہ والے کا قول ہے''اگر بادشاہ اور بادشاہوں کی اولا دوہ چیزیا ئیں جوہمیں حاصل ہے تو رشک کے مارے وہ تلواروں ہے ہماری گردنیں اڑا دیں۔''

دنیا کی باطل محبت کے متعلق کہنے والے نے کہا ہے: وَ مَا النَّاسُ الَّا الْعَاشِقُو نَ ذَوُ والْهَوٰ ی

وَمَا النَّاسُ إِذَ العَاسِمُونَ دُو وَالْهُونَى فَلَا خُيْرَ فِيُعَشِقُ لَا يُحِبُّ وَيَعُشَقُ

''ساری دنیا عاشقوں اور محبت کرنے والوں ہی سے تو تھری ہوئی ہے۔ جو کسی سے

 <sup>√</sup> السنة لعبدالله بن احمد (۱۲۳) اس میں پیځمر بن کعب القرظی کا قول ہے۔ مرفوع حدیث نبیں ہے۔ اس کی سند میں موی بن مبیدة ضعیف راوی ہے۔

## محبت نہیں کرتاکسی پر عاشق نہیں ہوا اس کے اندر کوئی خیرنہیں۔'' کسی اور نے کہا ہے: أُفُّ لِلدُّنْيَا مَتِّي مَالَّمُ يَكُنُ صَاحِبُ الدُّنْيَا مُحبًّا أَوُ حَبِيْبًا

'' وہ صاحب د نیا جوکسی ہے محبت نہیں کرتا یا وہ کسی کامحبوب نہیں اس کی د نیا پر تف ہے۔'' مسی دوسرے نے کہاہے:

وَ أَنْتَ وَحِيدٌ مُفُرِّدٌ غَيْرُ عَاشِقِ وَلَا خُيْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي نَعيُمهَا '' د نیا اور د نیا کی نعمتوں میں کوئی خیرنہیں اگر تو تنہا' اکیلا ہے اور کسی پر عاشق نہیں ہوا

محسی اور شاعر نے کہا ہے:

أُسُكُنُ اللَّي سَكَنِ تَلَذَّ بِحُبِّهِ ذَهَبَ الزَّمَانُ وَآنْتَ مُنْفَرِدُ '' تم کسی آیسی سکین سے تعلی حاصل کروجس کی محبت ہے تنہیں لذت حاصل ہوا گرتم منفرداور تنہا ہوتو زمانہ تمہارے لیے گزر چکا ہے۔''

منتحسی اور شاعر کا قول ہے: ISTAN VIRTUAL LIBR

يَشُكِي الْمُحِبُّونَ الصَّبَابَةَ لَيُتَنِي تَحَمَّلُتُ مَا يُلُقُونَ مِنْ بَيْنِهُمُ وَحُدِي "عشاق محبت کی مصیبتوں کی شکایتیں کرتے ہیں کاش! ان تمام کی مصیبتیں تنہا مجھ ير لاو دي جائيں \_''

فَكَانَتُ لِقَلْبِي لَذَّةُ النُّحِبَ كُلُّهَا فَلَمُ يَلُقَهَا قَبُلِي مُحبُّ وَلَا بَعُدِي ''اگر ایباً ہوتا تو مجنول کی ساری قوتیں تنہا مجھے حاصل ہو جاتیں۔اوریپالذتیں نہ مجھ ے پہلے کسی کوملیں نہ میرے بعد کسی کوملیں گی۔''

جب اس دنیا کی محبت کا بیرحال ہے تو پھر اس محبت کے متعلق کیا کہو گے جس سے قلوب کی حقیقی زندگی وابستہ ہےاور جوروح کی اصل غذا ہے؟ جس محبت کے بغیر قلب کے لیے نہ کوئی لذت ہے نہ نعمت۔ جس کے بغیر نہ فلاح ہے نہ نجات' نہ ہی زندگی' جب قلب اس محبت ہے محروم رہ جائے تو اس کے رنج والم کا کیا حال ہو گا؟ اس کی بیہ مصیبت تو آئکھوں کی روشنی کا نوں کی ساعت' ناک کی قوت شامۂ زبان کی قوت ذا نقہ اور قوت ناطقہ' چلے جانے کی مصیبت ہے بھی بڑھ کرمصیبت ہے بلکہ جو قلب اپنے خاطر و خالق'الہ الحق کی محبت سے خالی ہے وہ اس جسم'

ہے بھی بدتر اور خراب ہے جس سے روح نکل چکی ہو۔ اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے اور وہی اس کی تصدیق کر سکتا ہے جس کے اندر روح اور زندگی موجود ہوئر دوں کو زخموں کی تکالیف کا پتہ کیونکر چل سکتا ہے؟

مقصود بیہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور کامل ترین لذت وہ ہے جوآ خرت کی لذت کا ذریعہ ہواور آخرت کی لذت تک پہنچائے۔

دينوي لذت كي اقسام:

دنیا کی لذتیں تین قتم کی ہیں:

پھلی: یہ کہ وہ لذت آخرت کی لذت کی طرف لے جائے 'آخرت کی لذت کا ذریعہ ہؤاور اس لذت سے انسان کو بڑے سے بڑاا جروثواب ملے۔ یہ سب سے بڑی اور کامل ترین لذت ہے اور مؤمن بندہ اگر کھانے 'پینے' لباس' نکاح' جماع' شفاء اپنے اور اللہ کے دشمنوں پرغیض و غضب' قہروغصہ (جہاد فی سبیل اللہ) میں رضاء الہی مقصود رکھے اور اس کی بیتمام با تیں لوجہ اللہ بیں تو یہ چیزیں موجب اجروثواب ہیں۔ جب یہ لذتیں اجروثواب کا موجب ہیں تو بتاؤ اس لذت کا کیا کہنا جو معرفت اللہی محبت اللی شوق لقاء باری تعالی سے حاصل ہوتی ہے؟ اور جو جنت نعیم میں رؤیت باری تعالی کی موجب ہے؟

دوسری: لذت وہ ہے جو بندے کوآخرت کی لذت ہے محروم کر دے۔ اس متم کی لذت ہے محروم کر دے۔ اس متم کی لذت ہے محروم کر دے۔ اس متم کی لذت میں بڑے بڑے مصائب وآلام موجود ہیں۔ مثلاً: ان لوگوں کی لذتیں جو اللہ کو چھوڑ کر بنوں ہے رشتہ جوڑ لیتے ہیں اور آپس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایس ایس ایس کے نہیں ایس میں باہم ایک دوسرے سے متمتع ہوتے ہیں۔ آخرت میں ایس ایس ایس کے نہیں گے نہیں ہے نہ

﴿ رَبَّنَا اسْتَمْنَعَ بَغْضُنَا بِبَغْضٍ وَبَلَغْنَا آجَلَتَا الَّذِنَى آجَلْتَ لَنَاءُ ۞ (انعام:١٠/١)

''اے ہمارے پروردگار! ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا اور ہم اپی اس معین مدت تک پنچے جوتو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی''

ہے۔ اور مثلاً بدکاروں' ظالموں' مفسدوں' متکبروں' ہیکڑی بازوں کی لذت کہ ایسی لذتمیں استدراج اور اللہ کی جانب ہے امتحان ہیں۔ تا کہ انہیں بعد میں بڑے بڑے آلام ومصائب کے اندر مبتلا کر دے اور آخرت کی بڑی ہے بڑی لذت سے انہیں محروم کر دیتے جس طرح کہ سکی کے آ گے لذیذ کھانا زہر آلود کر کے رکھ دیا جاتا ہے اس سے کھانے والے کی موت یقینی ہے لیکن پیدایک استدراج ہے جیسا کداللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿ سَنَسْتَكُمْ يُجِهُمُ مِنْ حَنْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَ أَمْلِيْ لَهُمْ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِنْينُ ٥ ﴾ (قلم: ٢٥/٣٣/٦٨) " ہم انہیں اس طرح آ ہتہ آ ہتہ تھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا اور میں انہیں ڈھیل دول گامیری تدبیر بردی مضبوط نے بعض سلف صالحین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے 🌣 جب یہ لوگ گناہ اور نافر مانی کرتے ہیں تب ہم انہیں تعتیں دیتے ہیں۔ ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا مِمَّا ٱوْتُوَا آخَذُ نَهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُّبْلِسُونَ ۞ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ ﴾ (انعام: ۱/۲۳۵) '' یہاں تک کہ جونعتیں ان کو ملی تھیں ان کو یا کرخوش ہوئے۔ یکا یک ہم نے ان کو پکژا پھر تو وہ بالکل جیرت زوہ رہ اگئے'www.pdfboot اورای قتم کے لذت اندوز لوگوں کے حق میں اللہ کا بیارشاد ہے: ﴿ اَيَخْسَبُوْنَ اَتَمَا يُمُدُّهُمْ يِهِ مِنْ مَّالٍ وَّبَيْنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِاتِ \* بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾ (مومنون: ٢٣/٥٥/٥٥) ''کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جوبھی ان کے مال واولا دبڑھارہے ہیں وہ ان کے ليے بھلائيوں ميں جلدي كررہے ہيں نہيں نہيں بلكہ يہ مجھتے ہي نہيں''۔ اورا یے بی لوگوں کے حق میں اللہ کا بیدارشاد ہے: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ آمْوَالُهُمْ وَلَآ آوْكَادُهُمْهِ ۚ إِنَّمَا يُونِيُدُاللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا ۞ (نوبه: ٩/٥٥)

''اے پیغیبر! پس آپ کوان کے مال واولا د تعجب میں نہ ڈال دیں۔اللّٰہ کی جاہت یہی ہے کہاس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزادے (اور مبتلائے عذاب رکھے)''

مَآرِبُ كَانَتُ فِى الْحَيَاةِ لِآهُلِهَا عَذَابًا فَصَارَتُ فِى الْمَعَادِ عَذَابًا "بہتى چزى جودنيا ميں ان كوشيريں اور مرغوب تھيں آخرت ميں ان كے ليے عذاب بن كررہ كئيں۔

تیسری: لذت وہ ہے جس ہے آخرت میں اسے نہ لذت ملے گی نہ اسے تکلیف پہنچے گی اگر چہ آخرت کے کمال میں اس سے پچھنقص ضرور ہو گا۔ بیہ وہ مباح لذتیں ہیں جن سے آخرت کی لذتوں کے لیے استعانت نہ کی جائے۔

اس تتم کی لذتوں ہے لذت اندوز ہونے کا زمانہ نہایت قلیل اور مختصر ہے بندے کو چاہیے انہی لذتوں میں اپنے کومشغول رکھے جو اس کے لیے موجب خیر وفلاح ہوں۔ رسول الله مَنْ تَقِیْمُ نے اس حدیث میں ای قتم کی لذتوں کے متعلق فرمایا ہے:

((كُلُّ لَهُو يَلُهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُو بَاطِلٌ اللَّارَمُيَةَ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَةَ فَرَسَهُ الْأَرَمُيَةُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَةَ فَرَسَهُ الْوَمَلَا عِنْبَةً الْمُرَأَّتَةَ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِيَّ)) 

("آ دى كا بركهيل باطل بي مركمان سے تير چلانا گھوڑ ہے كوادب سكھانا اپنى بيوى كے ساتھ كھيلنا يہ كھيل حق ہے۔"

جولذت مطلوب لذت کی معاونت کرے وہ حق ہے اور جولذت اس لذت کی معاونت نہ کرے باطل ہے۔





(نَطَيِّلْنَ : ١١١

### محبت ِقر آن اور محبت ِیز دان

ندگورہ محبت بری اور قابل مذمت نہیں ہے۔ بلکہ محبت کی اقسام میں سے ایک قتم ہے۔
رسول اللہ سڑیڈ مسے محبت کرنا بھی ای قتم کی محبت ہے۔ محبت سے ہماری مراد ایک خاص محبت
ہواور وہ میہ کہ محبت کرنے والے کے قلب کو اس کے ذکر وفکر کی تمام قو توں کواپنی طرف موڑ
لے ور نہ رسول اللہ سڑیڈ کی محبت تو ہرمسلمان کے قلب میں موجود ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر
کوئی آ دمی مسلمان ہی نہیں ہوسکتا۔ اور محبت کے بے شار درجات اور مراتب ہیں جن کا احصاء و
احاطہ اور شار کرنا مشکل ہے۔

یہ محبت لطف و مہر بانی کے جذبات پیدا کرتی ہے 'مصائب و تکالی<mark>ف کا بوجھ ہ</mark>اکا کرتی ہے' بخیل کے اندر سخاوت کی روح پید اکرتی ہے' بزدلوں کو بہادر' دلیر بنا دیتی ہے' ذہن اور عقل میں

لطافت و پاکیزگی پیدا کرتی ہے'نفس میں تازگی پیدا کرتی ہے اور حقیقی عیش و زندگی کوخوشگوار بناتی ہے۔ بیتمام مقدس صفات حرام صورتوں کی محبت اور حسن پرتی سے حاصل نہیں ہوسکتیں۔

قیامت کے دن جب کہ بندے اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے اور بندوں کے سرائر اوراعمال مخفیہ ظاہر ہوں گے۔ایسے بندوں کے سرائر اوراعمال تمام سے بہتر ہوں گے ان کے سرائر میں سرتا سرخیر وفلاح ہی ہوگی۔جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

سَيَبُقِیُ لَکُمُ فِی مُضْمَرِ القَلْبِ وَالْحَشَا سَرِيُرَةُ حُبِ يَوُمَ تُبُلِی السَّرَائِرُ "قلب اور اندرون شکم قلب کی محبت کے سرائز باقی رہیں گے۔ اس دن تک کہ جس دن سرائز ظاہر کے جائیں گے۔''

یقینا یہ مجت چرے کونورانی کرتی ہے سینے میں انظراح وفراخی پیدا کرتی ہے قلب کو زندہ کرتی ہے اور جو حال محبت اللی کا ہے وہی حال محبت کلام اللی کا ہے کیوں کہ کلام اللی ک محبت علامت ہے محبت اللی کا۔ اگرتم اپنے اندر یا کسی دوسرے کے اندر محبت اللی کا اندازہ کرنا چاہتے ہوتو دیکھ لوکہ تمہارے اندر یا اس کے اندر محبت کلام اللی کس قدر ہے؟ آلات طرب و عرور گانے بجانے کی ساعت کا شوق زیادہ ہے یا قرآن حکیم سننے کا؟ کیونکہ جوآ دی جس سے محبت کرتا ہے اس کی با تیس اسے سے زیادہ محبوب اور مرغوب ہوتی ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے:

اِن کُنُتَ تَذَعَمُ حُبِّی فَلِمَ هَجَوْتَ کِتَابِی ؟ آمَا تَأَمَّلَتَ مَا فِیْهِ مِنْ لَذِیْذِ خَطَابِی ؟

اُکُونَتُ تَزُعَمُ مُحبِّی فَلِمَ هَجَوْتَ کِتَابِی ؟ آمَا تَأَمَّلَتَ مَا فِیْهِ مِنْ لَذِیْذِ خَطَابِی ؟

ومرغوب خطاب پرتو نے غور و تامل کیوں نہیں کیا؟'' سیدنا عثان گا قول ہے:

اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ایک محب اپنے حقیقی محبوب کے کلام سے سیر بھی ٹس طرح ہوسکتا ہے؟ ایک مرتبہ رسول اللہ سل تین نے سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ سے فر مایا:

((افُرَأْ عَلَيًّ)) '' كَيْحَاتِر آن مجھے پڑھ کر سناؤ۔''

سیدنا عبدالله بن مسعودٌ نے عرض کیا: قرآن تو آپ پراترا ہے اور میں پڑھ کر سناؤں؟ آپ نے فرمایا:

((انَّى أُحبُّ اَنُ اَسُمَعَةً منُ غَيْرى))

''میں پیند کرتا ہوں کہ میں کئی دوسرے سے قرآن سنوں۔''

سيدنا عبدالله بن مسعودٌ في سور ئه نسا شروع كى يهال تك كداس آيت پر پنجي: ﴿ فَكَبُنُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ الله

'' بھلا اس دن کیا حال ہو گا جب ہم ہر امت کے گواہ طلب کریں گے۔ اور اے پنجیبر! ہم تمہیں بھی اس امت کی گواہی کے لیے طلب کریں گے۔''

تو عبدالله بن مسعودٌ نے فرمایا: ((حَسُبُكَ)) "اتنا كافي ب؟"

سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ نے اپنا سراونجا کرکے رسول اللہ مٹاٹیٹے کی طرف دیکھا تو آپ رورہے ہیں۔آئکھوں ہے آنسوؤں کی جھڑی گلی ہوئی تھی۔ ∜

رسول الله منافیظ کے صحابہ جب بھی کئی جگہ جمع ہوتے اور ان میں سیدنا ابومویٰ اشعریؑ موجود ہوتے تو سب مل کر فرمائش کرتے۔ ابو مویٰ! کچھ قرآن سنا دو۔ سیدنا ابو مویٰ قرآن پڑھتے اور صحابہ کرام بڑے فور سے سنتے۔ ۞

قرآن طیم سے محبت رکھنے والوں کا وجد' ذوق' لذت' طلاوت' مسرت' ساع شیطانی اور
گانے بجانے والے کے وجد' ذوق' لذت وحلاوت اور مسرت سے لاکھوں در ہے بڑھا
ہوا ہوتا ہے۔اگرتم کسی آ دمی کو دیکھو کہ اسے اشعار سننے کا شوق زیادہ ہے۔اشعار سے اس کے
اندر ذوق و وجد کس قدر پیدا ہوتا ہے؟ اور پھر دیکھواسے قرآن حکیم سننے سے ذوق' وجد پیدا ہوتا
ہے یا نہیں؟ اگر قرآن حکیم سننے سے ذوق و وجد پیدا نہیں ہوتا تو اس کا حال وہ مجھو جو کسی
شاعر نے کہا ہے:

تُقُرَ عَلَيْكَ الْخَتُمَةُ وَآنَتَ جَامِدٌ كَالْحَجَرِ وَبَيْتٌ مِنَ الشِّعْرِ يُنْشَدُ تَمِيُلُ كَالسُّكُرَانِ "تيرےسامنے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو غیر متحرک پھرکی مانند ہوتا ہے اور جب کوئی شعر پڑھا جاتا ہے تو بدمستوں کی طرح جھومتا ہے۔"

یہ حالت اس امرکی دلیل ہے کہ اس کا قلب محبت اللی سے خالی ہے اور اسے صرف ساع شیطانی سے تعلق ہے اور انسوس ہے فریب خور دہ لوگ ساع شیطانی کو بھی کوئی چیز سجھتے ہیں۔
عشق وحسن پرئی کے جوفوائد اور منافع پیش کیے گئے ان سے لاکھوں درجہ زیادہ اللہ کئ اللہ کے کلام کی اللہ کے رسول کی محبت میں فوائد اور منافع موجود ہیں۔ بلکہ اس محبت کے سواتمام محبتیں ہیں اگر وہ محبت محبتیں ہیں اگر وہ محبت اللہی میں اعانت نہیں کرتیں اور حقیقی محبوب کی طرف راہ نمائی نہیں کرتیں تو وہ ساری محبتیں باطل ' فاط اور ہے سود ہیں۔

صحیح بخاری. کتاب فضائل القرآن. باب قول المقری للقاری حسبك (حدیث.۵۰۵۰)
 صحیح مسلم. کتاب صلاة المسافرین. باب فضل استماع القرآن (حدیث.۸۰۰)

فضائل القرآن لابي عبيد (ص: ٤٩)



فَطَيِّلَتَ : ١١٣

## عورت ہے محبت کرنا جائز ہے؟

عورتوں ہے محبت کرنے میں محبّ قابل ملامت نہیں ہے۔ بلکہ عورتوں ہے محبت کرنا مرد کا کمال ہے۔اللہ نے خود بندوں پر اس کا احسان جتایا ہے کہ تمہاری تسکین وتسلی کے لیے ہم نے تمہارے جوڑے بنا دیئے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

مہر بانی قائم کردی ہے'' PAKISTAN VIRTUAL LIBRA اس آیت میں اللہ تعالی نے عورتوں کومردوں کے لیے تسکین قلب کا موجب ہتلایا ہے عورت مرد دونوں میں خالص محبت رحم ومؤدت پیدا کر دی ہے۔اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے

وضاحت کر دی کہ کونسی عورتیں مرد کے لیے حلال اور جائز ہیں اُور کوئسی حرام و ناجائز؟ ارشاد فرمایا:

﴿ يُرِنِيُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُوْ وَيَهْدِيكُ فَ سُنَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُوْ وَيَهُويكُ فَ سُنَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُوْ وَيَهُويكُ عَلَيْكُوْ وَيَهُوينِ عَلَيْكُوْ وَيُونِيكُ اللهُ عَلِيْكُوْ وَيُونِيكُ اللهُ عَلِيْكُوْ وَيُونِيكُ اللهُ عَلِيْكُوْ وَيُونِيكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظِيْمًا ٥ يُرِيْكُ اللهُ عَظِيْمًا ٥ فَي اللهُ اللهُو

## K celialis K & K & K A CON

پیرو ہیں وہ حاہتے ہیں کہتم اس سے بہت دور جث جاؤ'' امام سفیان نوری میں نے اپنی تفسیر میں طاؤس میں ہے جٹے سے بیان کیا ہے کہ

طاؤوں ہے۔ جب بھیعورتوں کو دیکھ لیتے تو صبر نہ کر سکتے ۔ ∜ طاؤوں ہوں تاہیں۔

### عورت پرنظر پڑے تو کیا کریں؟

سیح مسلم بین سیدنا جابرٌ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَائِیْ کی نگاہ یکا کیک کی عورت پر پڑگئ آپ ای وقت سیدہ نین بے پاس تشریف لے گئا اور الن سے اپی ضرورت پوری کی اور فر مایا:
((انَّ الْمَرُأَةَ تُقْبِلُ فِی صُورَة شَیْطَانٍ وَتُدُبِرُ فِی صُورَة شَیْطَانٍ فَاذَا
رَأَی اَحَدُکُمُ امْرَأَةً فَاعْجَبَتُهُ فَلَیَاْتِ اهْلَهٔ فَانَّ ذَالِكَ یَرُدُّمَافِی نَفْسِهِ))
﴿
دُنُورِت شِیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور شیطان کی صورت میں واپس
د عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور شیطان کی صورت میں واپس
لوٹتی ہے جبتم میں سے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور اے اپنی طرف متوجہ کر
لوٹتی ہے جبتم میں ہے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور اے اپنی طرف متوجہ کر
لوٹتی ہے جب تم میں ہے کسی کی نگاہ کسی عورت پر پڑے اور اے اپنی طرف متوجہ کر
لوٹتی ہے جب تم میں گے۔''

اس حدیث کے اندر بہت ہے فوا کہ ہیں: ایک بیا کہ اگر کسی غیرعورت پرنگاہ پڑجائے اور دل میں اس کی جانب ہے خطرات و خیالات پیدا ہو جا کیں تو اپنی بیوی ہے جو اس عورت کی ہم جنس ہے اپنی حاجت پوری کر لی جائے۔ اس سے انسان کو تسکین وتسلی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک کھانے کی بجائے دوسرا کھانا کھا لینے سے اور ایک کپڑے کی بجائے دوسرا کپڑا بہن لینے سے تسکین وتسلی و جاتی ہے۔

دوسرا یہ کہ رسول اُللہ مٹاٹیڈ نے تھم فرمایا کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی شہوت برا بیختہ کر دے تو اس وقت اس کا علاج کر لیا جائے اور اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اپنی بیوی ہے اپنی خواہش پوری کر لی جائے اس سے اس کی شہوت کم ہو جاتی ہے۔

آپ کا پیچکم ایبا ہی ہے جیسا کہ آپ نے دو باہم محبت کرنے والوں کے متعلق عقد نکاح کردینے کا حکم دیا تھا جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ایک مرفوع حدیث میں مروی ہے:

تفسیر سفیان ثوری (ص: ۹۳) تفسیر ابن جریر (۵/ ۱۹) حلیة الاولیاء (۴/ ۱۱) تفسیر در منشور
 ۲/ ۱۳۲) شحیح مسلم. کتاب النکاح. باب ندب من رای امراة فوقعت فی نفسه (حدیث ۱۳۰۳)



((لَمُ يُرَلِلُمُتَحَا بَيُنِ مِثُلُ النِّكَاحِ))

" باہم محبّت کرنے والوں کے لیے نکائے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔"

عاشق کا نکاح معثوق ہے کر دینا ہی اس کے عشق کی دوا ہے۔ اس مرض کی بیہ دوا اللہ نے از روئے شرع اور قدر مقرر کر دی ہے۔

یہ دوااللہ کے پیغیبرسیدنا داؤد ملینا نے بھی کی کہ حرام سے احتر از کرتے ہوئے نکاح سے
کام لیا۔ کسی عورت سے محبت ہوگئی تو اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اس بارے میں سیدنا داؤو
ملینا کی توبہ تو بارگاہ الٰہی میں ان کی قدرومنزلت اور عالی درجہ کے اعتبار سے تھی۔ اس سے زیادہ
ہم اس بارے میں یہاں کچھ بیں کہنا جا ہتے۔

کی ولایت خود رہے قد وس نے کی اور عرش معلی پر رسول اللہ مٹائیٹی ہے آ پ کا نکاح کر دیا اور اللہ کی جانب ہے بیہ وحی اتری:

﴿ فَكُمَّا قَضَى زَبُدُ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكُهَا ۞ (احزاب: ٢٢/٢٣)

'' پھر جب زید نے اس عورت سے غرض پوری کرلی تو ہم نے تمہارے ساتھ اسکا نکاح کر دیا۔''
اس آیت کے اتر نے کے بعد رسول الله سلطی فوراً سیدہ زینب کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ زینب بلاتین اس بات پر ہمیشہ رسول الله سلطین کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کیا کرتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے گھر والوں نے پڑھایا ہے لیکن میرا نکاح تو عرش معلی پرخود الله تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ الله تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ الله تعالیٰ نے پڑھایا ہے۔ الله ملائی الله سلطین اورسیدہ زینب بھی کا قصہ یہ ہے۔

یہ امریقینی ہے کہ رسول اللہ سائٹیلم عورتوں ہے محبت رکھتے تھے جیسا کہ سیدنا انس ہٹاٹٹا بیان کرتے ہیں جسے نسائی نے اپنے سنن میں اور طبرانی نے اپنی اوسط میں بھی روایت کیا ہے۔ رسول اللہ مٹائٹیلم نے فرمایا:

﴿ حُبِبَ اِلَى مِنُ دُنُيَاكُمُ النِسَاءِ وَالطَّيُبُ وَجُعِلَتُ فُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ ﴾ ﴿ حُبِيبَ الْحَبِيبَ اللَّهِ اللَّهِ السَّلاَةِ ﴾ ﴿ حُبِيبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلاَةِ ﴾ ﴿ وَجُعِلَتُ فُرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ ﴾ ﴿ وَجُعِلَتُ فَرَّةً عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ ﴾ ﴿ وَجُعِلَتُ فَرَاتُ عَلَيْكُ فَا مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ وَالْمَعْلِيلِ اللَّهِ عَلَيْكُ فَا السَّلاَقِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله تعالیٰ کے دشمن يہودي رسول الله مثاليظ سے حسد كرتے اور كہتے تھے كه محد مثالیظ كا برا

مسند احمد (٣/ ١٢٨) سنن نساني - كتاب عشرة النساء - باب حب النساء (حديث - ٣٣٩١)
 المعجم الاوسط للطبراني (٥٤٦٨) ليكن اس من 'ونيا كم' كي بجائے' 'من الدنيا'' كے الفاظ بين -

صحیح بخاری. کتاب التوحید. باب (و کان عرشه علی الماء) (حدیث ۲۰۳۰) مختصرا و کان عرشه علی الماء) (حدیث ۲۰۳۱) مختصرا و کان عرشه علی الماء) (حدیث ۲۰۲۸) مینفیل محج صحیح مسلم. کتاب النکاح باب زواج زینب بنت جحش ۱۳۲۸ (حدیث ۱۳۲۸) مینفیل محج صلم کی روایت میں ہے۔

الله والنشافي المنظمة المنظمة

۔ مقصد سے ہے کہ عورتوں سے شادیاں کرتے رہیں۔اللہ نے یہود کے خیالات کی تر دید فرمائی اور جمادیا کہ آپ کی شان نہایت بلند ہے، فرمایا:

﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّبَاسَ عَلَى مَا أَتَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضِّلِهِ ﴾ (النساء: ١٥٣/٣)

" یا اللہ نے جواپے فضل ہے لوگوں کو نعمت عطافر مائی ہے، اس پر جل مرتے ہیں۔"

امام الحفاء سیدنا ابراہیم ملیٹا کے نکاح میں سیدہ سارہ جیسی حسین وجمیل اور دنیا جہان کی
عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ پھر بھی آپ نے سیدہ ہاجرہ سے اپنا رشتہ قائم کیا۔ سیدنا
داؤ دکے پاس نٹانو ہے ہویاں تھیں۔ لیکن ایک اورعورت ہے محبت ہوگئ تو اس سے نکاح کرکے
سو پوری کرلیں۔ ∜ سیدنا داؤ د کے بیٹے سیدنا سلیمان ملیٹا ایک رات میں نٹانو ہے ہیو یوں کے
یاس جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ مٹائیٹا ہے کئی نے پوچھا: آپ کوکس ہیوی سے زیادہ محبت ہے؟

آپ نے فرمایا: عائشہ ہے۔ ﴿ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ((اِنِّیُ رُزِ قُتُ حُبَّهَا)) ﴿ '' مجھے ان کی محبت دی گئی ہے۔''

لَیْس معلّوم ہوا کہ عورتوں ہے محبت کرنا انسانی کمالات میں سے ہے چنانچے سیدنا ابن عباسٌ فرماتے ہیں: ((خَیرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَکْتَرُهُمْ نِسَاءً)) ۞

''اس امت میں بہترین آ دی وہ ہے جس کی عورتیں زیادہ ہیں۔''

امام احمدؓ نے فرمایا ہے جلولا ﴿ کی فتح کے موقع پرسیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ کے حصہ میں ایک ہوں اللہ باندی آئی تھی' نہایت خوبصورت تھی۔ اس کی گردن الیم تھی گوپا چاندی کی صراحی۔ اسے دکھے کرسیدنا عبداللہ ہے صبر نہ ہوسکا اور لوگوں کی موجودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا۔ ﴿ وَكُو كُلُو كُلُو كُلُو كُلُو كُلُو كُلُو كُلُو كَا مُو جُودگی میں اسے چومنا شروع کر دیا۔ ﴿ اس واقعہ سے امام احمدؓ نے اسپر شدہ باندیوں سے فائدہ اٹھانے کے جواز پر استدلال کیا

صحیح بخاری. کتاب الایمان والنزور. باب کیف کانت یمین النبی تلیم (حدیث ۱۲۳۳)
 صحیح مسلم کتاب الایمان باب الاستثناء فی الیمین (حدیث ۱۲۵۳)
 کتاب فضائل اصحاب النبی تلیم باب قول النبی تلیم الو کنت متخذ اخلیلا" (حدیث ۳۲۲۳)
 صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ابی بکر الصدیق بان (حدیث ۲۳۸۳)
 صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل ابی بکر الصدیق بان المومنین بیم صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم سلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم سلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم سلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم سلم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم کنیم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم کنیم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم کنیم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل خدیجة ام المومنین بیم کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل بیم کتاب فضائل المحابة باب من فضائل خدیجة ام المحابة باب من فضائل بیم کتاب فضائل بیم کتاب فضائل المحابة باب من فضائل بیم کتاب فضائل بیم کتاب فضائل المحابه باب من فضائل بیم کتاب بیم کتاب فضائل بیم کتاب بیم کتاب فضائل بیم کتاب بیم کتا

﴿ صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابه. باب من فضائل حدیجه ۱۹ المومیر (حدیث ۲۵۵/ ۲۳۲۵) ﴿ صحیح بخاری کتاب النکاح باب کثرة النساء (حدیث ۵۰۲۹)

ر محدیب عاد ہے۔ اور اس میں جو سے راستہ میں پڑتا ہے ؟ اھ میں مسلمانوں اور ایرانیوں میں یباں بخت جنگ ہوئی تھی اس ﴿ جَلَّ مِیں یہ جاریہ بھی گرفقار ہوکر آئی تھی اور تقسیم میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے حصہ میں آئی تھی۔ جنگ میں یہ جاریہ بھی گرفقار ہوکر آئی تھی اور تقسیم میں سیدنا عبداللہ بن عمر کے حصہ میں آئی تھی۔

التاريخ الكبير للبخاري (۱/ ۳۱۹) زم الهوى لابن الجوزي (۱۲۴) اعتدال القلوب للخرائطي (ص: ۱۵۰)

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

الله والنشاف المراجة المراجة

ے۔ استبراء رحم سے قبل جماع وہم بستری کے سوا دوسرا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ بخلاف اس باندی کے جو چند آ دمیوں میں مشترک ہو۔ اس سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ مشترک باندی میں میدامکان ہے کہ کسی کا حصہ فنخ کیا جائے اور ایسا ہوتو غیر کی باندی سے فائدہ اٹھانا لازم آئے گا اور بیرام ہے۔

#### واقعه مغيث رناتنظ:

رسول الله ظُلِیُّا نے عاشق کے حق میں معثوقہ سے سفارش فرمائی ہے کہ اس سے نکاح کرلولیکن معثوقہ نے انکار کر دیا۔ یہ بات سیدنا مغیث اور بریرہ ڈھٹا کے قصہ میں موجود ہے۔ مغیث ڈھٹا نے بریرہ ڈھٹا کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کوتو دے دی لیکن اب اس کے پیچھے کھرنے لگے اور اس کے فراق میں زار زار روتے اور ایسے کہ آ تکھوں سے آ نسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتیں۔ مغیث ڈھٹا کی یہ حالت دیکھ کر رسول الله طاقیا بریرہ سے فرمایا: ((لَوُرَا جَعُمِیهُ بریرہ اگر پھرتم مغیث کے نکاح میں چلی جاؤ تو؟" بریرہ نے کہا: یارسول الله! الله! آپ مجھے تھم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں میں سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا: یارسول الله! اب مجھے تھم دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں میں سفارش کر رہا ہوں۔ بریرہ نے کہا: یارسول الله طاقیا نے اپنے بچا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول الله طاقیا نے اپنے بچا سیدنا عباس کے محمد رسول الله طاقیا نے کہا:

(ایا عَبَّاسُ اللّا تَعْجِبُ مِنُ حُبِّ مُغِیْثِ بَرِیُرَةَ وَمِنُ بُغُضهَا لَهُ؟)) 

(ایا عَبَاس! مغیث کی محبت اور بریرة اللّهٔ کی ان سے نفرت پرآپ کوتجب نبیں ہوتا؟"

رسول الله مَلْ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْهُ فَعِیْثُ کواس محبت کی وجہ سے برا بھلانہیں کہا کیونکہ عشق و محبت غیر اختیاری ہے۔ رسول الله مَلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مَلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مَلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ عَلَيْدُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ النّاءَ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ الللّهُ ا

((اَللَّهُمَّ هٰذَا قَسُمِیُ فِیُمَا اَمُلِكُ وَلَا تَلُمُنِی فِیْمَا لَا اَمُلِكُ)) ﴿ ''اےاللہ! جومیرے اختیار میں ہے میں نے اس طرح تقیم کر دیالین جومیرے

صحیح بخاری ـ کتاب الطلاق ـ باب شفاعة النبي الله في زوج بريره (حديث ـ ۵۲۸۳)

سنن ابی داود. کتاب النکاح. باب فی القسم بین النساء (حدیث ۱۳۳۳) سنن ترمدی کتاب النکاح. باب ماجاء فی التسویة بین الضوائر (حدیث ۱۳۳۰) سنن نسائی کتاب عشرة النساء باب میل الرجل الی بعض نسائه (حدیث ۳۳۹۵) سنن ابن ماجه کتاب النکاح باب القسمة بین النساء (حدیث ۱۹۷۱) الروایت کام س بوتاران محدود کیم الارواء (۲۰۱۸)

# K celialis Karakana Karakana

اختیار میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کر۔''

یعنی محبت غیراختیاری چیز ہے۔اس میں ملامت نہ کرنا اور بیاس آیت کی اتباع ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوا آنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْتُمْ ۞

(نساہ: ۱۹۸۴) "" تم سے بیاتو مجھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام ہو یوں میں ہر طرح عدل کرو گوتم اس کی کتنی ہی خواہش وکوشش کرلؤ'

یعنی محبت و جماع میں مساوات و برابری کرنا بہت دشوار ہے اور اس لیے اللہ نے اس فرمان کے بعد یہی ارشاد فرما دیا کہ مساوات دشوار ہے لیکن تم ایک ہی عورت کی جانب کلیٹا نہ جھک پڑنا۔ فرمایا: ﴿ فَلَا مِیمَنِیْ فُوا کُلُلَ الْمُنْیِلِ ۞ ﴾ (نساء: ۱۲۹/۳)

''تو بالکل ایک ہی کی طرف مت جھک جاؤ''۔

ظفاء راشدین جوسب سے زیادہ رخم دل تھے۔عشاق کے حق میں جائز معثوقوں سے سفارش کردیا کرتے تھے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رفائظ اور سیدنا عثان رفائظ کا عمل منہیں پہلے معلوم ہو چکا ہے۔سیدناعلی رفائظ کا بھی یہی عمل تھا۔ ایک مرتبہ رات کے وقت کسی عرب کے لڑکے کو کسی کے گھر میں پالیا جے لوگوں نے بکڑ لیا۔لڑکے سے آپ نے پوچھا: تیرا کیا قصہ ہے ؟ اس نے کہا میں چورنہیں ہوں' بلکہ سچا قصہ ہیہ ہے:

تَعَلَّقُتُ فِي دَارِ الرَّبَاحِي خَوْدَةً لَهَا يَذِلُ لَهَا مِنُ حُسُنِ مَنْظَرِهَا الْبَدُرُ فِي بَنَاتِ الرُّومِ حُسُنْ مَنْصِبٌ إِذَا افْتَخَرَتُ بِالْحُسُنِ خَافَيِهَا الْفَخُرُ فَي بَنَاتِ الرُّومِ حُسُنْ مَنْصِبٌ إِذَا افْتَخَرَتُ بِالْحُسُنِ خَافَيِهَا الْفَخُرُ فَيُكَا طَرَقُتُ الدَّارَ مِن حُرَّ مُهُجَتِي آبَيْتَ وَفِيْهَا مَن تُوقِدُهَا الْجَمُرُ تَبَادَرَ آهُلُ الدَّارِينُ ثُمَّ صِيَّحُوا هُوَ اللِّصُّ مَحْتُومًا لَهُ الْقَتُلُ وَالْآشِرِ تَبَادَرَ آهُلُ الدَّارِينُ ثُمَّ صِيَّحُوا هُوَ اللِّصُّ مَحْتُومًا لَهُ الْقَتُلُ وَالْآشِرِ مَن مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَتُلُ وَالْآشِرِ مَن مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جب سیدناعلی رفاقظ نے اس کا قصہ سنا تو آپ پر رفت طاری ہوگئی اور مہلب بن رباح سے کہا: اس عورت کے بارے میں اس پر رقم کرو۔ مہلب نے کہا: اس سے پوچھے یہ کون شخص ہے؟ آپ نے کہا: یہ باندی میں نے اسے بخش ہے؟ آپ نے کہا کہ اچھا جاؤ! یہ باندی میں نے اسے بخش دی۔ سیدنا معاویہ نے ایک باندی خریدی۔ اس سے آپ کوانتہا درجہ محبت تھی۔ ایک دن آپ

نے اے بیشعر پڑھتے سنا:

وَفَارَ قُتُهٌ كَالُغُصُنِ يَهُتَرُّ فِي الثَّرٰي

طَرِيْرًا وَسِيَمَا طَرَّ شَارِبُهُ

سیدنا معاویہ نے اس سے پوچھا: ایبا کون مخص ہے؟ اس نے کہا: مجھے میرے پہلے آتا سے محبت ہے۔سیدنا معاویہ راٹٹوئ نے اس وقت اسے واپس کر دیا اور اس جاریہ کا داغ محبت ہمیشہ آپ کے دل پر رہا۔

زمخشری نے اپنی رہاعی کے اندرایک واقعہ لکھا ہے کہ زبیدہ جب مکہ معظمہ جا رہی تھی تو مکہ معظمہ کے راستہ میں ایک دیوار پر بیشعر لکھے دیکھے:

> آمَافِي عِبَادِ اللهِ اَوُ فِي اِمَامِهِ كَرِيُمٌ يُجُلِي الْهَمَّ عَنُ ذَاهِبِ الْعَقُلِ كَرِيُمٌ مُقُلَةٌ المَّا الْمَاقِي قَرِيْحَةٌ لَهُ مَقُلَةٌ امَّا الْمَاقِي قَرِيْحَةٌ وَامَّا الْحَشَا فَالنَّارُ مِنْهُ عَلَى وِجُلِ

زبیدہ نے نذر مانی کہ اگر میں اس لکھنے والے کو پالوں گی تو میں ضرورات اس کے مجوب سے ملا دوں گی۔ چنانچہ زبیدہ مزدلفہ میں تھی تو اس نے سنا کوئی یہ شعر پڑھ رہا ہے۔ زبیدہ نے اسے بلایا اوراس سے پوچھا۔ اس نے کہا: یہ شعر میں نے اپنے بچپا کی لڑکی کے متعلق کلھے ہیں۔ میرے بچیا کے گھر والے اس لڑکی کا نکاح مجھ سے کرنے سے انکار کررہ ہیں۔ ان لوگوں نے قتم کھائی ہے کہ اس کا نکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کا فکاح میرے ساتھ نہیں کریں گے۔ یہ قصہ سننے کے بعد زبیدہ نے اس کے قبیلہ کے لوگوں کو بلایا اور تمام کو مالا مال کر دیا۔ اور انہیں منا کر اس لڑکی کا کاح اس سے کرا دیا۔ نکاح کے بعد زبیدہ نے لڑکی کی جانچ کی تو معلوم ہوا یہ بھی اس نوجوان پر عاشق اور شیفتہ تھی۔ بلکہ اس نوجوان کوجس قدر اس سے عشق تھا' اس سے کہیں زیادہ اسے اس نوجوان پر ومتاز ہجھتی عاشق اور اس پر فخر کرتی رہی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے رہی اور اس پر فخر کرتی رہی اور کہا کرتی تھی کہ مجھے اس کام سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ایک نوجوان کے مقصد تک پہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کرکے ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ جمع کر اس کے جگہ جمع کر کے ایک جگہ جمع کر کے ایک جگہ جمع کی اس نوجوان کے مقصد تک پہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کرکے ایک جگہ جمع کی اس نوجوان کے اور لڑکی کو ان کے مقصد تک پہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کرکے ایک جگہ جمع کی اس نوکھ کی کاموں میں کو کہ جھے اس کام سے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں نے ایک جگہ جمع کی کی خوبی کی نوبیں کرنے ایک جگہ جمع کی کے بہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کرکے ایک جگہ جمع کی کو سے بہت زیادہ خوشی ہوئی کے بہنچا دیا اور دونوں کا نکاح کرکے ایک جگھ جمع کی کو بیٹوں کیا کہ بھی کو بیک کی کو کی کو بی کی کو بیک کو بی کو بیک کو بیک کو بی کو بیک کی کو بی کو بیکھ کی کو بیٹوں کی کو بی کو بیکھ کی کو بیٹوں کے بیکٹر کی کو بیکھ کو بی کو بیکھ کی کو بیکھ کو بیکھ کی کو بیکھ کی کی کو بیکھ کی کو بیکھ

یں خرائطی نے کہا ہے کہ سلیمان بن عبدالملک کے پاس ایک غلام اور ایک باندی تھی ان دونوں میں انتہا ہے زیادہ عشق ومحبت تھا۔ ایک دن اس غلام نے اس جاریہ کے نام بیا شعار لکھ بھیجے:

وَلَقَدُ رَأْيُتُكَ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّمَا الْمَنَامِ كَأَنَّمَا الْسَيَقُتَنِي مِنُ مَاءِ فِيُكَ الْبَارِدِ وَكَانَ كَفُّكَ فِي يَدِي وَكَأَتَّنَا وَكَأَتَّنَا بِتُنَا جَمِيعًا فِي يَدِي وَكَأَتَّنَا وَاحِد فَطَفَقُتُ يُومِي كُلَّهُ مُتُرَا قِدًا فَكَا فَطَفَقُتُ يُومِي كُلَّهُ مُتُرَا قِدًا لَارَاكَ فِي نَومِي وَلَسُتُ بِرَاقِد لِلَّارَاكَ فِي نَومِي وَلَسُتُ بِرَاقِد لِللَّارَاكَ فِي نَومِي وَلَسُتُ بِرَاقِد لِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعِ

خَيْرًا رَأْيُتُ وَكُلَّ مَا اَبْصَرُتَهُ سَتَنَالُهُ مِنِى بِرَغُمِ الْحَاسِدِ الْخَاسِدِ الْبَي لَارُجُوانُ تَكُونَ مَعَانَقِى الْمَانَقِى وَتَبِيْتُ مِنِى فَوْقَ ثَدُى مَعَانَقِى وَرَاكَ بَيْنَ مَنِى فَوْقَ ثَدُى نَاهِدٍ وَرَاكَ بَيْنَ خَلاجِلِى وَدَمَا لِجِي وَرَاكَ بَيْنَ خَلاجِلِى وَدَمَا لِجِي وَارَاكَ بَيْنَ خَلاجِلِى وَدَمَا لِجِي

سلیمان کو جب بیہ قصہ معلوم ہوا تو اس نے ان دونوں کا ٹکاح کر دیا اور دونوں کوخلعت و

مال سےخوبخوب نوازا۔

جامع بن مرجیہ نے کہا ہے: میں نے مفتی مدینۂ سعید بن المسیب بھی دریافت کیا: آ دمی کسی سے عشق ومحبت رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا'' ملامت اس پر ہے جو تمہارے اختیار میں ہو۔ اس کے بعد سعید نے فرمایا: قشم اللّٰہ کی! بید مسئلہ مجھے سے کسی نے نہیں یو چھاا دراگر کوئی دوسرا یو چھتا تو میں جواب بھی نہ دیتا اور دیتا تو یہی دیتا جو تمہیں دیا ہے۔

عورتوں ہے محبت کی اقسام:

عورتوں سے عشق تین قتم کا ہے:

پہلاعشق: وہ جوعین تقرب الہی اور اطاعت وثواب کا موجب ہے اور وہ بیہ ہے کہ مرد اپی بیوی یا باندی ہے محبت کرے۔ بیعشق مفید اور موجب اجر وثواب ہے۔ بیعشق انسان کوان مقاصد کی طرف لے جاتا ہے جن مقاصد کے لیے نکاح شروع ہوا ہے۔ بیعشق اسے اس کی

آ نکھ اور قلب کوغیر کی جانب ماکل ہونے سے روکتا ہے اور اس سبب سے بیعشق عند اللہ اور عند الناس قابل تعریف سمجھا جاتا ہے۔

دوسراعشق: وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی خفگی ناراضی اور دوری رحمت کا موجب ہے۔ بیعشق دین و دنیا دونوں کے لیے سخت مصر ہے اور وہ امر دوں (بغیر داڑھی والے نو جوان) کاعشق ہے۔ امر دوں کے عشق بیں جو بھی مبتلا ہوا اللہ کی نگاہ سے گر گیا۔ اور اللہ نے اسے اپ دروازے سے نکال دیا۔ اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا۔ یہ بندے کے لیے بڑے دروازے سے نکال دیا۔ اس کے قلب کو اپنے سے دور پھینک دیا۔ یہ بندے کے لیے بڑے سے بڑا حجاب ہے جواسے اللہ سے دور رکھتا ہے۔ جبیبا کہ بعض اسلاف کا قول ہے:
سے بڑا حجاب ہے جواسے اللہ سے دور رکھتا ہے۔ جبیبا کہ بعض اسلاف کا قول ہے:
"جو بندہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے اللہ اسے امر دوں کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔"

بوبیرہ ملدن کاہ سے ترجا ہا ہے۔ ملدا سے ہمردوں کی حبت میں ہماہ تر دیا ہے۔ بیمجنت قوم لوط میں عام تھی اور اس قوم کی بیہ جبلت بن چکی تھی۔ بیہ مرض اس قوم میں عام طور پر پھیل گیا تھا اور اس قوم پر جو عذاب الہی اترا اسی عشق کی وجہ ہے اترا' جبیہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے.

﴿ لَعَنْرُكَ إِنَّهُمُ لَفِي مَنَكُرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ (حجر: ٢/١٥) "تمهاری عمر کی قتم! بیلواطت کرنے والے لوگ اپنی بدستی میں سر گرداں ہیں (جھوم رہے ہیں)"

اس مرض کا علاج اور دوایہ ہے کہ بندہ اللہ مقلب القلوب کی بارگاہ میں دعاء والتجاء اور فریاد ،

زاری کرے اور اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول

رکھے اور سیج دل کے ساتھ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑ ایے 'اللہ سے تعلق جوڑ نے 'اس عشق

سے جومصائب و آلام چہنچتے ہیں اور اس لذت سے جولذ تیں فوت ہوتی ہیں ان پرغور کرے اور
خوب غور کرکے کہ اس محبت سے محبوب اعظم سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور بڑے سے بڑا عذاب

اس پر مسلط ہو جائے گا۔ ان تمام باتوں کے بعد بھی یہ آ دی اپنے محبوب اعظم کے مقابلہ میں

اس محبوب کو ترجیح و بتا ہو اب اسے جائے کہ اپنی جان پر تجبیر جنازہ پڑھ لے اور بجھ لے کہ یہ

بلا اور مصیبت پوری طرح اس پر قابو یا چکی ہے۔ جس سے نجات ورستگاری دشوار ہے۔

بلا اور مصیبت پوری طرح اس پر قابو یا چکی ہے۔ جس سے نجات ورستگاری دشوار ہے۔

تیسراعشق: وہ ہے جومباح اور غیر اختیاری ہے۔مثلاً کسی کے سامنے نا گہانی طور پر کوئی عورت آگئی اور بلامقصد وارادہ نا گہانی طور پر اس پر اس کی نگاہ پڑگئی اور اس سے اس کے اندر عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔لیکن اس عشق کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرز دنہیں ہوا اور اس نے

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

وک نافر مانی نہیں گی۔ بیعض غیر اختیاری ہے جس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے نہ ملامت ہے۔

ایکن اس فتم کے عاشق کے حق میں زیادہ سے زیادہ مفید بات یہ ہے کہ حتی الامکان اس کی مدافعت کرے اور اللہ ہے محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز اس کے حق میں مدافعت کرے اور اللہ ہے محبت کا رشتہ مضبوط کرنے کی کوشش کرے۔ یہ چیز اس کے حق میں سب سے زیادہ مفید اور سود مند ہے۔ نیز اس پر فرض ہے کہ اپنے محبت کو چھپائے اور اس کی انتظاؤں پر صبر کرے۔ صبر کرنے سے اللہ اسے اجر وثواب سے نوازے گا۔ اور اس نے جو پچھ صبر کیا اور گناہ سے بچتار ہا' خواہشات سے اجتناب کیا' اللہ کی رضاء مندی تلاش کی' اور اللہ اس کے صلہ میں جو پچھ عطاء فرمائے گا اسے مقدم سمجھا تو اللہ اسے بہت پچھ دے گا۔ اس کا عوض و مدلہ بہت بھاری اور فیمتی ہوگا۔



PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk

## R celials Rank Rank March

( فَطَيْلُنَّ : ١١٣ )

### عشاق كي قشميں

عشاق کی تین قشمیں ہیں:

اول: وہ جو جمال مطلق ہے عشق رکھتا ہے۔

دوم: وه جو جمال مقيد پر عاشق ہوتا ہے۔ چاہے وصل کی طبع و آ روز ہویا نہ ہو۔

سوم: وہ عاشق جوصرف وصل کی تمنا اور طلب رکھتا ہے۔

عشق کی میہ ہرسہ اقتمیں باعتبار قوت وضعف بلخاظ شدت وخفت مختلف ہیں اور اس کے بے شار درجات ومراتب ہیں۔

جمال مطلق کے عاشق کاعشق ایہا ہوتا ہے کہ وہ ہر دادی ہر میدان میں گھومتا پھرتا ہے۔

ہرصاحب جمال' ہرخو برواس کامعثوق ومطلوب ہوتا ہے۔

يَوُمَّا بِحَزُوَى وَيَوُمَّا بِالْعَقِبُقِ وبَالْعَذِيُبِ يَوُمَّا وَيَوُمَّا بِالْخُلَيُصَاءِ وَتَارَةً يَنْتَحِىُ نَجَدًا وَآوِنَةً شِعْبَ الْعَقْيُقِ وَطُورًا تَصُرَ تَيُمَاءِ

اس فتم کے عاشق کا میدان بہت وسیع ہوتا ہے۔اس کاعشق قائم اور ثابت نہیں ہوتا مجھی یہاں بھی وہاں بھی اِدھر بھی اُدھر:

> ثم برجائی سمی مارا به طور سمی ثم نه سمی اور سبی اور نبیس تو اور سمی یُهِیُمُ بِهٰذَا ثُمَّ یُعُشَقُ غَیْرَهٔ یَهْیُمُ مِنُ وَقَتِهٖ حِیْنَ یُصُبِحُ

جمال مقید بعنی کسی ایک معثوق کا عاشق اپنے معثوق کے جمال پر قائم اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ اس کی محبت در پا اور محبت کی پہلی قتم کے مقابلہ میں زیادہ قوی اور سخت ہوتی ہے کیونکہ یہاں جمال اور محبت دونوں جمع ہو جائتے ہیں لیکن اس میں بیہ بات ہے کہ جب وصل کی امید منقطع ہو جاتی ہے تو بیشت کمزور ہو جاتا ہے۔

وہ عاشق جمال جو وصل کی امیداور آرز ورکھتا ہے۔وہ عقل مند سمجھ داراور دانشمند عاشق ہے اور اس کی محبت قوی اور سخت ہوتی ہے۔ کیونکہ وصل کی امیداس عشق کی اعانت کرتی ہے اور اے تقویت پہنچاتی ہے۔

\*\*\*

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY www.pdfbooksfree.pk



(فَظَيْلُ : ۱۱۴

## حديث عشق برنفتر وتبمره

اب رہی وہ حدیث جوعشق کے بارے میں سوید بن سعیدٌ بیان کرتے ہیں کہ: ((مَنُ عَشَّقَ وَعَفَ)) ''جوعاشق ہوا اور یا کدامن رہا۔''

تو اس روایت کے حدیث ہونے سے تمام حفاظ اسلام اور ماہرین حدیث نے انکار کیا ہے۔ چنانچہ ابن عدی نے اپنی کتاب کامل میں لکھاہے:

(هٰذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أُنْكِرَ عَلَى سُويُد)

"سویدگی بیان کردہ بیبھی ایک حدیث ہے جس کی بنا پراے منکر الحدیث کہا گیا ہے۔"
امام بیبھتی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ ابن طاہر نے ذخیرہ اور تذکرہ کے اندر بہی لکھا ∜
ہے۔ ابوالفرح ابن الجوزی نے بھی بہی لکھا ہے اور اس حدیث کا شارموضوعات (من گھڑت
روایتوں) میں کیا ∜ ہے۔ اور ابوعبداللہ الحاکم نے بھی سوید کے اس تسامل پر انکار کیا ہے وہ
کہتے ہیں:

(( اِنِّي اَتَعَجَّبُ مِنُهُ)) "مجھے سوید پرتعجب ہورہا ہے۔"

آب میں کچھ کہنا جاہتا ہوں۔ سیح بات بہی ہے کہ یہ صدیث نہیں بلکہ ابن عباس کا قول ہے سیدنا ابن عباس پر موقوف ہے۔ رسول اللہ مُلَّمِیْ تک مرفوع نہیں ہے۔ سویڈ نے اسے مرفوع کہنے میں خلطی کی ہے۔ چنانچہ ابو محمد بن خلف بن المرزباں کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن الازرق عن سوید النے اس اساد پر میں نے ابو بکر کوڈاٹٹا تو انہوں نے رسول اللہ مُلِیِّنِمُ کا ذکر چھوڑ دیا۔ چنانچہ بعد میں جب بھی بھی ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو بھی ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا تو بھی انہوں نے اس حدیث کے متعلق بوچھا گیا تو بھی انہوں نے اس حدیث کے متعلق بوچھا گیا تو بھی انہوں انہوں کے ایک بات کلام نبوت ہو بی نہیں سکتی۔

اب رہی خطیب کی روایت جوز ہری بیان کرتے ہیں ۞ کہ

حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا قطبة بن الفضل 'قال حدثنا احمد بن محمد بن مسرروق حدثنا سويد بن مسهر عن هشام بن عروة

عن ابيه عن عائشة مرفوعاً

یہ ایک فاش علطی ہے۔جس کے اندرعلم حدیث کی بوبھی ہوگی وہ اس روایت کو سبوید عن هشام عن ابیه عن عائشه کی اسناد کوتشلیم نبیس کرے گا۔خود ہماری شہادت بیہ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بھٹانے رسول اللہ مٹاٹیا ہے بیالفاظ بھی روایت نہیں کیے۔ نہ عروہ نے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے بیالفاظ روایت کیے ہیں' نہ ہی ہشام نے بھی بیالفاظ روایت کیئے ہیں۔ رہ گئی ابن الماجئون کی حدیث جوانہوں نے عن عبدالعزیز بن ابی حازم عن ابن ابی نجیع عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً روایت کی ہے کہ سے ابن الماجشون برصری اتبام ہے۔انہوں نے بھی میر<mark>حدیث بیان نہیں</mark> کی اور نہان سے زبیر بن بکار نے بھی بیر حدیث روایت کی ہے۔ یہ وضاعین حدیث (حدیثیں گھڑنے والوں) کی خصوصی كارستانيان بير-سبحان الله اس اساد كساته به صديث تعجب كى بات ب- مج الله الوضاعين

یہ حدیث ابو الفرج ابن الجوزی 🕏 نے من حدیث محمد بن جعفر بن سهل: حدثنا يعقوب بن عيسٰي عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن ابی نجیح عن مجاهد مرفوعاً روایت کی ہے بیالک فاش علطی ہے۔ بیمحر بن جعفروہی خرائطی تو ہے جس کا انتقال ۱۳۲۷ھ میں ہوا ہے۔ یہ یعقوب بن الی جیح کوجن کو وہ اپنا استاد کہہ رہے ہیں کیونکر یا سکتا ہے؟ اور کس طرح بیاس کے استاد ہو سکتے ہیں؟ جب کہ دونوں کی ملاقات بی ممکن نہیں ہے۔ خصوصاً جب کہ انہوں نے اس حدیث کو کتاب الاعتدل 🏵 میں اس اناد سے چیش کیا ہو۔ عن یعقوب هذا عن الزبیر عن عبدالملك عن عبدالعزيز عن ابن ابي نجيع نيز خرائطي حديث كے بارے ميں ضعيف الروايت مشہور

تاریخ بغداد (۵/ ۱۵۲ / ۵۰ ۱۱/ ۲۱۸) 0

العلل المتناهية (١٢٨٨) 0

اعتدال القلوب (ص: 29)

#### Courtesy of www.pdfbooksfree.pk

ہے ۞ جبیبا كەابوالفرج نے'' كتاب الضعفاء'' كے اندر بيان كيا ہے۔

حدیث کے انکار پر حفاظ اسلام اور ناقدین حدیث کا قول میزان عدل کا حکم رکھتا ہے ہیں اس روایت کے متعلق بھی ان بی کے قول کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جن کی طرف علم حدیث کے بارے میں رجوع کیا جاتا ہے جن کے قول پر صحیح و غلط ہونے کا فیصلہ کیا جاسکتا ہو اور جے حدیث کے بارے میں تسامح اور تسابل کی عادت نہ ہو۔ ایسے لوگوں میں کسی نے اس حدیث کو صحیح یا حسن نہیں کہا۔ یہاں اس قدر کہنا کافی ہے کہ ابن طاہر وہ شخص ہے جس نے تصوف سے متعلق احادیث بیان کرنے میں بہت بڑے تسابل وسستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ساری غث وسمین رطب و یا بس حدیثیں جمع کر دی ہیں خصوصاً ایسی احادیث جوضیح البطلان اور مشکر ہیں۔

البتة سيدنا ابن عباس پرانكارنبيل كيا جاسكتا∜ كه بيان كا قول ہوسكتا ہے كيونكه ابومحمد بن حزم ∜ نے سيدنا ابن عباسٌ ہے عشق كے بارے ميں ايك قول قل كيا ہے۔ جواس قول كے قريب قريب ہے كه ايك آ دى عشق كى بيارى ميں مرگيا تو لوگوں نے اس كى موت كے متلعق آپ ہے سوال كيا آپ نے اس كا بيہ جواب ديا:

> (اقُتِيلُ الْهَوَىُ لَا عَقَلَ وَلَا قَوَدُ)) ''محبت کے مقتول کی دیت ہے نہ قصاص ۔''PAKISTAN VII ''

آپ سے ایک اور روایت بھی مروی ہے کہ میدان عرفات میں ایک نو جوان کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جو کبوتر کی طرح تڑپ رہا تھا۔ آپ نے پو چھا: اسے کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا: بیعشق کا مارا ہوا ہے چنانچہ آپ اسکے بعد ہمیشہ بارگاہ الٰہی میں عشق سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے ہیں بیہ ہے وہ جوان سے روایت کیا گیا ہیں۔

((مَنُ عَشَّقَ وَعَفَّ وَكَتَمَ وَمِاتَ فَهُو شَهِيدٌ))

کی تفییر و تشریح۔ اگر اس کی مزید توضیح و تشریح در کائے ہو اور سن لورسول اللہ مُلَا ﷺ کی ایک حدیث میں شہداء کا ذکر آیا ہے۔ حدیث بالکل صحیح ہے ۞ اس حدیث میں آپ نے فرمایا ہے: مقول فی الجہاد شہید ہے' جو ہیضہ سے مرجائے وہ شہید ہے' جل کر مرجائے' وہ شہید ہے' بچہ کی

و کھے اس بات پرشخ البانی میشد کا (الضعیفه: ۱/ ۵۸۹)

<sup>(</sup>۱۲۵۲/۳) ♦ طوق الحمامة (۱/۲۵۷)

<sup>﴿</sup> سنن ابي داود. كتاب الجنائز. باب في فضل من مات بالطاعون (حديث.١١١١) ◄

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk (2027年後後代金2027年) پیدائش کے بعد جوعورت حالت نفاس میں مرجائے وہ شہید ہے۔ یانی میں ڈوب کر مرجائے وہ شہید ہےاور جو ذِات الجنب کی بیاری ہے مرجائے وہ بھی شہید ہے۔اس حدیث میں عشق ہے مرجانے والے کا کہیں ذکر نہیں۔

اور پھریہ کہا گرسیدنا ابن عباس سے بیراثر ثابت ہو جائے 🌣 تب بھی اس سے بیرثابت ہوتا ہے کہ عاشق اس وقت تک جنت میں واخل نہیں ہوسکتا جب تک کہوہ:

🏶 اللہ کے خوف کے بارے میں صبر نہ کرے۔

الله كے خوف سے ياك دامن ندر بـ

🟶 جب تک وہ اللہ کے لیے اپنی محبت دنیا والوں ہے نہ چھیائے۔

﴾ اور بيتمام باتيں بھي اس وقت پائي جاڪتي ہيں جب كدوہ اپنے محبوب پر قدرت يائے۔

🟶 اور باوجود قدرت و قابل و قابو کے محبت الہی اور رضائے الہی کوئر جیح دے۔

🏶 اورصبرو یا کدامنی سے کام لے۔

اس فتم کامحتِ قرآن کے اس حکم میں شامل ہوسکتا ہے:

﴿ وَامْنَا مَنْ خَافَ مَقَامَرِ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۞ فَإِنَّ الْجَنَّـٰهُ هِيَ

الْمَاوْي O ﴾ (نازعات: ۲۹۱۵۰۰/۲۹ (۱۲۲۲ ما ۱۲۲۲ ما

''اور جواپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیااوراپنے آپ کونفسانی خواہشوں ے روکتار ہااس کا ٹھکانا بہشت ہے۔'' نیز اس فرمان کے ماتحت آسکتا ہے:

﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَرَ رَبِّهِ جَنَّانُونِ ۞ ﴾ (رحمن: ٥٥/٣١)

''جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے ( کھڑا ہوکر دنیا کے اعمال سے متعلق جوابد ہی کےخوف) ہے ڈرتار ہااس کے لیے دو ہاغ ہیں۔''

ہم اللہ العظیم رب العرش الکریم کی جناب میں دعاء کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر کے جو ہوں پرتیٰ کے مقابلہ میں اللہ کی محبت کو اللہ کی خفگی کے مقابلہ میں اس کی رضاء مندی کوتر جیج وية بين اورالله كريم سے اس كا تقرب ورضاء مندى جائے بين - امين يارب العالمين

سنن نسائي. كتاب الجنائز. باب النهي عن البكاء على الميت (حديث.١٨٣٥ ١٩٨٠) سنن ابن ماجه. كتاب الجهاد. باب مايرجي فيه الشهادة (حديث. ٢٨٠٣) البتدان مي عصرف عن مجاہد بہضدے مرنے والے اور وو بنے والے۔ كا ذكر صحيحين كى روايت ميں بـ و يكھے۔ صحيح بخارى۔ كتاب الجهاد باب الشهادة سبع سوى القتل (حديث.٢٨٢٩) صحيح مسلم. كتاب الامارة. باب بيان الشهداء (حديث ١٩١٣) ♦ المنار المنيف للهنف (٦٣) زاد المعاد (٣/ ٢٠٠١)

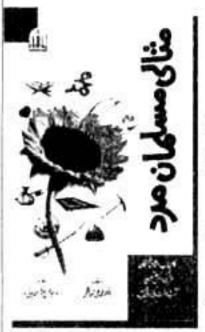

# all pendy longs

ایک مرد ایک مثالی مسلمان مرد کیے بن سکتا ہے؟ کہ ہر جگہ اس کی راہوں میں آئنمیں بچھائی جائیں، اس کی بات مان کرخوشی محسوس کی

گل نے ایک مثالی مردا ہے رب کو کیے منا تا ہے؟ کہ ہر دکھ و تکلیف ہے اپنے پروردگار کی مددیا کرنجات یا جائے۔

الله منالی مسلمان مرد اپنی ذات تو دوسروں کے سامنے کس طرح پیش کرتا ہے؟ کداس کے عزت و وقار میں اضافہ ہی اضافہ ہو۔

الله مثالی مردای والدین سے سطرح کاسلوک کرتا ہے؟ کدلوگ عش عش کرانھیں۔

الله مثالی مرد کاتعلق اپنی بیوی بے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جواس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضام ن تفہر ہے۔

اللہ مثالی مرد اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے؟ کہ جو بڑھا پے میں اس کے لیے سکون کا جھونکا ثابت ہو۔

الله مثالی مرد کا تعلق اپنی بنی اور واماد کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس سے گھر رشک چمن بن کر مبک استھے۔

الی مرد کاتعلق این عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جو خاندان مجر میں اس کوسر بلند کروے۔

شالی مرد کا تعلق آپ قرب و جوار میں محلے داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا آپ؟ کہ جو پڑوی سے مثالی مرد کار وعمکسار پیدا کرنے کا باعث ہے۔

جے مثالی مرد کا تعلق اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جواس کے متعلق ہرسونیک نامی کی خوشبو یا نٹمتے کھریں۔

ا مثالی مرد کاتعلق و رابطه اپنے معاشرے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس کی بنا پر وہ اس کا آئیڈیل و رہنمااور قابل تعظیم جستی بن جائے۔

اگرآپ پیسب بچھ جاننا جائے ہیں!! اگرآپ بھی معاشرے کے مثالی فرد بننا جائے ہیں ۔۔۔۔کہ جس کی ہر جگہ عزت ہو۔۔۔۔اگرآپ جاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل بنا ہیں۔ یوں آپ دنیا ہیں بھی کامیاب و کامران ہوں اور آخرت میں جنتوں کے وارث بن سکیس تو آج ہی اس کتاب" مثالی مسلمان مرد" کا مطالعہ خود بھی کریں ، اپنے بچوں ، بھائیوں اوردوستوں کو بھی کروا ہیں۔ یقینا آپ دنیا وآخرت میں آئیڈیل بن جائیں گے۔ ان شاء الله





# Collymouth

ایک عورت ایک مثالی مسلمان عورت کیسے بن سکتی ہے؟ کہ ہر جگہ اس کی راہوں میں آئکھیں بچپائی جائیں، اس کی بات مان کر خوشی محسوس کی جائے۔

ایک مثالی عورت اپنے رب کو کیسے مناتی ہے؟ کہ ہر دکھ و تکلیف ہے اس کی مددیا کرنجات یا جائے۔ سے اس کی مددیا کرنجات یا جائے۔

الله مثالی مسلمان عورت اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے کس طرخ پیش کرتی ہے؟ کہاس کے عزت و وقار میں اضافہ ہو۔

الله مثالی عورت این والدین سے س طرح کا سلوک کرتی ہے؟ کہ لوگ عش عش کر انھیں۔

ا مثالی عورت کا تعلق اپنے خاوند کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جواس کی دنیااور آخرت کی کامیابی کا ضامن کھہرے۔ دھی مثال عورت کا تعلق اپنے خاوند کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جواس کی دنیااور آخرت کی کامیابی کا ضامن کھہرے۔

ک مثالی عورت اپنی اولا و کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی ہے؟ کہ جو بڑھا پے میں اس کے لیے سکون کا جھوزکا ثابت ہو۔

ا مثالی عورت کا تعلق این بنی اور داماد کے ساتھ کیسا ہوتاہے؟ کہ جس سے گھر رشک چمن بن کرمیک اٹھے۔

الله مثالی عورت کا تعلق این عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ جو خاندان بھر میں اس کوسر بلند کردے۔

اللہ مثالی عورت کا تعلق آپ قرب و جوار میں محلے دارول اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جو پر وس سے ہتا ہوتا ہے؟ کہ جو پر وس سے ہتا اس کے مدد گاروعمگسار پیدا کرنے کا باعث ہے۔

دی مثالی عورت کا تعلق اپنی تهیایوں اور جنوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جواس کے متعلق ہرسونیک نامی کی خوشبو مانٹی پھریں۔

الله مثالی عورت کا تعلق و رابطه اپ معاشرے کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ کہ جس کی بنا پروہ اس کی آئیز مل و رہنما اور قابل تعظیم جستی بن جائے۔

اگرآپ نیرسب کچھ جاننا چاہتی ہیں!! اگرآپ بھی معاشرے کی مثالی خاتون بننا چاہتی ہیں .....کہ جس کی ہر جگہ عزت ہو .....اگرآپ چاہتی ہیں کہ لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل بنا میں۔ یوں آپ دنیا میں بھی کامیاب وکامران ہوں اور آخرت میں جنتوں کی وارث بن شکیس تو آئی بی اس کتاب" مثالی مسلمان عورت" کامطالعہ خود بھی کریں، اپنی بچیوں، بہنوں اور سہیلیوں کو بھی کروائیں۔ یقیناً آپ دنیا وآخرت میں آئیڈیل بن جائیں گی۔ ان شاء اللہ



#### و کھتے ہی دیکھتے 10 ملین نسخ فروخت ہونے والا ایڈیشن

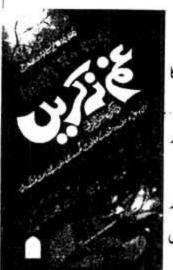



کہیں آپ زمانے کے حوادث اور تیمیٹر ول کے زبر دست واروں کا شکار ہوکر پریشان تو نہیں!!

آئے کوئٹی بات کا بھی اندیشہ کا بھی خوف کا بھی انہونی کا .....اور مرائی انتصان و آزمائش، کاغم تو اندر ہی اندرنہیں کھائے جارہا۔ اگر آئے کی مسئلہ میں پریشان میں تو آج ہی اس کتاب کا مطالعہ

کریں اور ایکے فلوں کا حل دریافت کر کے علاج شروع کریں اور برسکون وراخت میں اندائی گزاریں۔

اگرآپ مایوس میں تو گھبرائیں نہیں، قرائی و در یہ معلم نفیات و سائنس کی روشی میں آپ کی عربی میں ایس میں و طلخ کی جو میوں، مایوسیوں، غموں فکروں کو دور کر دینے وائل دی جیست یا گناہ اب اردو قالب میں و طلخ کے بعد دارالا بلاغ کے شیخ ہے اہل یا کستان کے لیے منظر عام پرآپیل نے ۔

یادر ہے! یورپ ومشرق وسطی میں اس کتاب کی دس ملین کا بیاں دیکھتے ہی وہ کھتے گروفت ہو کئیں۔
 یہ کتاب ہر جگہ ہر ملک میں غم وائدوہ کے گھٹا ٹوپ اند چیروں میں ڈوپ یا ایوس دلوں کے لئے باعث مسکون و شمندگ اور بروشنی کی کرن ثابت ہوئی ہے۔

یمپلی فرصت میں اپنی زندگی ہے فنوں کے کا نٹوں کو نکال پھینکنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کڑیں اور غموں کے ماروں کو تحنہ میں دیں۔ یقیینا وہ غموں کی دلدل سے نکلنے ایکے بعد جمیشہ آپ کے ممنون احسان رمیں گے۔ ان شاءاللہ





پاکستان میں

اسمالا مک مبلس کمبسط بهجاب کخریدوفروخت کے عظیم مراکز

### اسلام آباد

عدنان پلازه ،سوال روڈ 10-Gمرکز اسلام آباد 0300-5205060

شالیمارسنٹر8-F مرکز،اسلام آباد فون: 051-2281420 موبائل: 0300-5205060

#### لاهور

6 ایل ہے جی ، نیولبرٹی ٹاور بالقابل پیس ماڈل ٹا وُن لنگ روڈ لا ہور۔ 0300-6112240 042-35942233



